



#### جمله حقوق كتابت وطباعت بحق مصنف محفوظ مين نام كماب: .... الخير السارى في تشريحات البخارى (جلد ثاني) استاذ العلماء حضرت مولا تامحمصديق صاحب مدظله (صدرالمدرس عامعه خيرالمدارس، ملتان) افادات:..... ترتيب وتخ تابج: حضرت مولانا خورشيدا حدصاحب تونسوي (فاضل ومدرس جامعه خيرالمدارس، ملتان) حضرت مولانا خورشيداحمه صاحب (مدرس جامعه خيرالمدارس ملتان) كتابت:..... مولوي محمر يجي انصاري (مدرس جامعه خير المدارس، ملتان) تزئين وآرائش: مولوی محمد اساعیل مولوی محمد ناصر جمیل مولوی محمد شبیر (طلباء جامعه خیر المدارس ، ملتان) معاونت:..... ناشر:..... مكتبه امداديه، ئي بي هسپتال رود، ملتان ملنے کے پیتے مولاناميون احدصاحب (مدرس جامعه خير المدارس، ملتان) مولا نامحفوظ احمصاحب (خطيب جامعه مجدغله مندى، صادق آباد) مكتبدرهمانيهار دوبازار الاهور قدى كتب خانه آرام باغ ،كراجي دارالاشاعت اردوبازار، كراجي

### ضروري گذارش

اس كتاب كی تشج میں حتی المقدور كوشش كی گئى ہے \_ پھر بھی اگركوئی غلطی معلوم ہوتو ناشر يا مصنف مظلهٔ كو ضرور مطلع فرمائيں تاكداس كا كنده اشاعت میں تشج كردى جائے (شكريه)

# فلرين

| مغيبر | مضامين                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------|
| Ir    | تقريظ                                                   |
| 14    | پیش لفظ                                                 |
| 12    | اظهار تشكر                                              |
| IA    | عرضمرتب                                                 |
| r.•   | ﴿ كتاب الوضوء ﴾ ﴿                                       |
| r•    | ﴿باب في الوضوء                                          |
| rr    | اقسام طهارت                                             |
| ra    | وجه كي تحت چند اختلاف                                   |
| ۳.    | غسل يدمير مرافق كاحكم                                   |
| ۳۲    | ﴿باب ﴾ لاتقبل صلوة بغير طهور                            |
| ۳٦    | مسئله فاقد الطهورين                                     |
| ۵۰    | وباب ﴾ فضل الوضوء والغرالمحجلون من اثار الوضوء          |
| ۵۳    | ﴿باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن                        |
| ۵۷    | ﴿باب﴾ التخفيف في الوضوء                                 |
| 7+    | درحات نوم اور عدم نقض نوم کی وجه                        |
| 44    | ﴿باب اسباغ الوضوء وقد قال ابن عمرٌ اسباغ الوضوء الانقاء |
| 71    | حضرت اسامه کے حالات                                     |

﴿باب ﴾ الاستنثار في الوضوء

﴿بابِ ﴿ الاستجمار وترأ

171

111

| Irq   | ﴿باب﴾ غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين            |
|-------|---------------------------------------------------|
| 1174  | ﴿باب﴾ المضمضة في الوضوء                           |
| IPT   | وباب عسل الاعقاب وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم  |
| IPF.  | ﴿باب عسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين  |
| IM    | ﴿باب﴾ التيمن في الوضوء والغُسل                    |
| IM    | ﴿باب التماس الوضوء اذا حانت الصلوة                |
| ١٣٣   | ﴿ وَبَابِ ﴾ المآء الذي يغسل به شعر الانسان        |
| Ira   | ﴿ وَالْ اللَّهِ الكلِّ فِي الآنَّاءَ              |
| 109   | ﴿باب من لم ير الوضوء الامن المخرجين القبل واللبر  |
| 142   | ضحک، تبسم، قهقهه میرف فرق                         |
| 121   | مسئله اکسال                                       |
| 124,  | انما المآء من المآء كي توجيهات                    |
| الالا | ﴿باب﴾ الرجل يوضئي صاحبه                           |
| IZY   | مسئله استعانت وضوء                                |
| 144   | ﴿باب﴾ قرأة القرآن بعد الحدث وغيره                 |
| 149   | مسئله قرأت قرآن                                   |
| 14.   | مسئله مس قرآن                                     |
| ΙΛΙ   | مسئله رؤيت قرآن، مسئله قرأت في المظان             |
| IAT   | ﴿باب ﴾ من لم يتوضأ الأمن الغشى المثقل             |
| PAL   | ﴿باب ﴾ مسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برء وسكم |
| 1/19  | ﴿باب ﴾ غسل الرجلين الى الكعبين                    |
| 191   | ﴿باب ﴾ استعمال فضل وضوء الناس                     |

| 190         | ﴿باب﴾                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 197         | ﴿باب﴾ من مضمض و استنشق من غرفة و احدة               |
| 199         | ﴿باب ﴾ مسح الرأس مرة                                |
| 1+1         | ﴿باب﴾ وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة         |
| r• r        | صور فضل طهور مرأة                                   |
| <b>r</b> •4 | ﴿باب ﴾ صب النبي عليه وضوءه على المغمى عليه          |
| r•4         | إباب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة |
| rii         | ﴿باب﴾ الوضوَّءمن التور                              |
| rim         | ﴿باب﴾ الوضوَّء بالمل                                |
| 710         | صاع عراقي كي وجه ترجيح                              |
| riy         | ﴿باب﴾ المسح على الخفين                              |
| ria         | جواز مسح على الخفين                                 |
| rri         | ﴿باب﴾ اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان                   |
| rrr         | ﴿باب ﴾ من نم يتوضأ من نحم الشاة و السويق            |
| rra         | ﴿باب﴾ من مضمض من السويق ولم يتوضا                   |
| 772         | ﴿باب﴾ هل يمضمض من اللبن                             |
| 777         | ﴿باب﴾ الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة           |
|             | والنعستين او الخفقة وضوأ                            |
| 771         | ﴿باب﴾ الوضوءمن غير حدث                              |
| rrr         | ﴿باب﴾ من الكبآئر ان لا يستتر من بوله                |
| ***         | كشف كه چند واقعات                                   |
| rr2         | ﴿باب﴾ ما جاء في غسل البول                           |

| ×           |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| rra         | ﴿بِرِهِ                                                          |
| דריו        | ﴿باب النبي النبي المالة والناس الاعرابي حتى فرغ من               |
|             | بوله في المسجد                                                   |
| rrr         | ﴿باب صب المآءعلى البول في المسجد                                 |
| rry         | ﴿باب﴾ بول الصبيان                                                |
| rra         | ﴿باب البول قائماً وقاعداً                                        |
| 10.         | ﴿باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط                             |
| ror         | ﴿باب البول عند سباطة قوم                                         |
| rom         | ﴿باب﴾ غسل الدم                                                   |
| ` raz       | ﴿باب﴾ غسل المنى وفركه وغسل مايصيب من المرأة                      |
| <b>۲</b> 4• | ﴿باب اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره                      |
| רידי        | ﴿باب﴾ ابوال الابل والدواب والغنم ومرابضها                        |
| 740         | ماكول اللحم كه بول ميس اختلاف                                    |
| 742         | مسئله اذبال ماكول اللحم                                          |
| 744         | ﴿باب﴾ مايقع من النجاسات في السمن والمآء                          |
| 121         | مسئله مياه                                                       |
| 120         | مسئله استحالة الشئى                                              |
| 127         | ﴿باب﴾ البول في المآء الدائم                                      |
| 129         | ﴿ بِابِ ﴾ اذا القي على ظهر المصلى قذر او جيفة لم تفسد عليه صلوته |
| 1/1         | اختلاف ائمه في طهارت الثوب                                       |
| PAY         | ﴿باب﴾ البزاق والمخاط ونحوه في الثوب                              |
| MA          | ﴿باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر                          |

| 1/19        | مسئله نبیذ، نبیذ کی اقسام                           |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 791         | ﴿باب ﴾ غسل المرأة اباها المامعن وجهه                |
| 797         | ﴿باب﴾ السواك                                        |
| 190         | ﴿باب﴾ دفع السواك الى الاكبر                         |
| 191         | ﴿باب﴾ فضلمن باتعلى الوضوء                           |
| 141         | ﴿ وكتاب الغسل ﴾                                     |
| ۳۰۳         | ﴿ باب ﴾ الوضوء قبل الغسل                            |
| r.o.        | غسل کے مسنون طریقے                                  |
| F-4         | ﴿باب﴾ غسل الرجل مع امرأته                           |
| r• <u>∠</u> | ﴿باب﴾ الغسل بالصاع ونحوه                            |
| ۳11         | ﴿باب﴾ من افاض على رأسه ثلثا                         |
| ۳۱۳         | ﴿باب﴾ الغسل مرة واحدة                               |
| ۳۱۳         | ﴿باب ﴾ من بدأ بالحلاب او الطيب عند الغسل            |
| 712         | ﴿باب﴾ المضمضة والاستنشاق في الجنابة                 |
| <b>rr</b> + | ﴿باب﴾ مسح اليد بالتراب لتكون انقى                   |
| 1771        | ﴿باب ﴾ هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلهما   |
| rro         | ﴿باب﴾ من افرغ بيمينه على شماله في الغسل             |
| mry .       | ﴿باب﴾ تفريق الغسل و الوضوء                          |
| mr2         | مسئله موالات                                        |
| mrx '       | ﴿باب﴾ اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد |
| mrq         | مسئله عود للجماع                                    |
| 771         | مسئله تعدد ازواج                                    |

|             | de la lata de lata de la lata de la lata de la lata de lata delata delata de lata delata dela |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rry         | ﴿باب﴾ غسل المذى والوضوء منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۳۸         | ﴿باب﴾ من تطيب ثم اغتسل وبقى اثر الطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rm          | ﴿باب ﴾ تخلیل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض علیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mm          | ﴿باب ﴾ من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -           | ﴿باب﴾ اذا ذكر في المسجد الهجنب خرج كما هو ولا يتيمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777         | ﴿باب الفض اليدين من غسل الجنابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rra         | ﴿باب من بدأ بشق أسه الايمن في الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444         | ﴿باب﴾ من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ror         | ﴿باب﴾ التستر في الغسل عند الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ror         | ﴿باب﴾ اذا احتملت المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| roo         | ﴿باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ray         | ﴿باب﴾ الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ron         | ﴿باب كينونة الجنب في البيت اذا توضأ قبل ان يغتسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ron         | ﴿باب﴾ نوم الجنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>r</b> 09 | ﴿باب﴾ الجنب يتوضأ ثم ينام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PYI         | ﴿باب﴾ اذا التقى الختانان •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| myr         | مسئله اكسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ייוצייי     | ﴿باب﴾ غسلما يصيب من فرج المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ray.        | ﴿ كتاب الحيض ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAY         | حيض كى اصطلاحى تعريف، استحاضه كى تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rz.         | ﴿باب كيف كان بدأ الحيض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 727         | مدت حيض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 72.7          | مدت حيض ميں اُختلاف                             |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 720           | اكثر مدت نفاس مير اختلاف                        |
| 724           | ﴿باب عسل الحائض رأس زوجها وترجيله               |
| 741           | ﴿باب ﴾ قرآة الرجل في حجر امرأته وهي حائض        |
| ۳۸۰           | وباب من سمى النفاس حيضاً                        |
| MAT           | ﴿باب ﴾ مباشرة الحآئض                            |
| PAY           | ﴿باب﴾ ترك حائض الصوم                            |
| <b>17</b> /19 | ﴿باب﴾ تقض الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت |
| <b>790</b>    | فرباب الاستحاضة                                 |
| 794           | اقسام مستحاضه                                   |
| <b>79</b> 2   | ﴿باب عسل دم الحيض                               |
| <b>799</b>    | ﴿باب﴾ اعتكاف المستحاضة                          |
| ا+۲۰          | ﴿ باب ﴾ هل تصلى المرأة في ثوب حاضت فيه          |
| 4.4           | وباب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض           |
| r+0           | وباب دنك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض       |
| 14+1          | ﴿باب عسل المحيض                                 |
| P+4           | وباب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض          |
| 149           | ﴿باب﴾ نقض المرأة شعرها عنل غسل المحيض           |
| M11           | ﴿باب﴾ قول الله عزوجل مخلقة وغير مخلقة           |
| MM            | ﴿ باب ﴾ كيف تهل الحائض بالحج و العمرة           |
| רור           | ﴿باب﴾ اقبال المحيض و ادباره                     |
| רוץ           | ﴿باب﴾ لا تقضى الحائض الصلوة                     |

| مهرس     | الحيرالستاريج ١                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| MIV      | ﴿بابِ﴾ النوم مع الحائض وهي في ثيابها                   |
| PT+      | ﴿باب ﴾ من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر               |
| rri      | وباب شهود الحائض العيدين ولعوة المسلمين ويعتزلن المصلى |
| רידורי   | ﴿باب﴾                                                  |
| rra      | ﴿باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض                  |
| MMI      | ﴿باب عرق الاستحاضة                                     |
| Link     | ﴿باب المرأة تحيض بعد الافاضة                           |
| الماسلها | ﴿باب ﴾ اذا رأت المستحاضة الطهر                         |
| rro      | <ul> <li>(باب) الصلوة عن النفساء وسنتها</li> </ul>     |
| 742      | ﴿باب﴾                                                  |
| الملاما  | ﴿ كتاب التيمم ﴾ • • • • • • • • • • • • • • • • • •    |
| rra      | ﴿باب ﴾ اذا لم يجد مآء ولا ترايا                        |
| 447      | ﴿باب التيمم في الحضر اذا لم يجد المآء و جاف فوت الصلوة |
| MW       | فقدان مآء کی صورتیں                                    |
| 100      | ﴿باب ﴾ هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم  |
| rar      | ﴿باب﴾ التيمم للوجهه والكفين                            |
| roz      | ﴿ باب ﴾ الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من المآء        |
| רצא      | ﴿باب﴾ اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت او         |
|          | خاف العطش تيمم                                         |
| r4.      | ﴿باب﴾ التيمم ضربة                                      |
| r2r      | ﴿باب﴾                                                  |

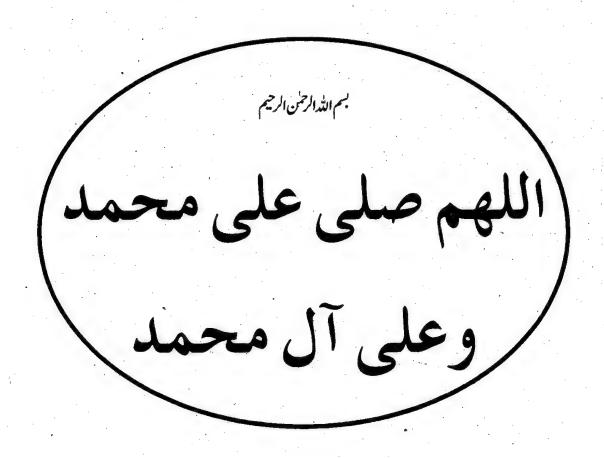



11

آیة الخیر حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندهری دامت برکاتهم مهتم جامعه خیرالمدارس، ملتان وناظم اعلی وفاق المدارس العربیه پاکستان نبیره

استاذ العلماءعارف باللد معزت مولانا خرمحرصاحب جالندهري نوراللدمرقدة

المحمل الله وسلام على عباده الله يد اصطفى الما النباء عنور خاتم المرلين ملى الله على عباده الله يد الما النباء عنور خاتم المرلين ملى الله عليه وسلام جب كى بات كافيمل فرمادي توكيم مومن مرديا مورت كوين ولا المين ربتا كدوه آپ على الله وَرَسُولُه آمُرًا أَنْ يَتُحُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنْ اَمْرِهِمُ كى "اورنبيس كى مردموس اورندكى مومن مورت كى لئ الله ورَسُولُه آمُرًا أَنْ يَتُحُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنْ اَمْرِهِمُ كى "اورنبيس كى مردموس اورندكى مومن مورت كى لئ الله ورسيس كى مواده الموال الله كام كى بارت شاكوكى فيصله مومن مورت كورت كى لئ الله على الله عليه وسلم كى الله الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم كى المراد ولى الله على الله

رےگا۔

حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ 'رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز سے اپنی آ وازاو نجی کرتا جب عمل کو اکارت کردیتا ہے تو اس کے احکام کے سامنے اپنی رائے کو مقدم کردیتا اعمال صالحہ کے لئے کیوکر تباہ کن نہ ہوگا۔' (تر جمان النہ منہ ہو اسلاء)

واضح رہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بعد آپ علیہ کی شریعت مُطہم وہ کا فیصلہ
آپ علیہ کا بی فیصلہ شار ہوگا اور رہے کم قیامت تک جاری رہ کا۔ آپ علیہ کے زمانہ مبارک میں خود بلا واسط آپ علیہ کی طرف رجوع جاری

اس لئے ائمہ وعلاءِ امت نے اپنی زندگیاں حدیث رسول علیہ کے گرد پہرہ دینے میں گزار دیں اور حفاظت حدیث کا فریضہ ائمہ حدیث اور فن حدیث کے ناقدین کے ہاتھوں تاریخ کے ہر دور میں پورا ہوتا رہا۔ بقول مولا ناالطاف حسین حالی مرحوم ہے

گروہ اک جویا تھا علم نی گا کا لگایا پنۃ اس نے ہر مُغری کا نہ چھوڑا کوئی رخنہ کذب خفی کا کیا قافیہ نگ ہر 'مدِّی کا کے جرح و تعدیل کے وضع قانون نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوں

محدثین کرام کی اس عظیم و قابل احترام جماعت کی کہکشاں میں سورج بن کر جیکئے والا ایک نام امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اساعیل بخاری رحمة الله علیه (م ۲۵۲ه) کا ہے جن کے بارے میں امام سلم نے قتم کھا کرار شاو فرمایا کہ این جیسامحدث روئے زمین بڑمیں ہے۔!

امام بخاری کی شہرہ آفاق تالیف البامع السیح "کو ہرزمانہ میں اس کی خصوصیات واقعیازات کی بناء پر ذخیرہ احادیث میں متازمقام حاصل رہا ہے اور اس کی تدریس تعلیم ہمیشداہل فن اور تابغہ روزگار علمی شخصیات نے انجام دی ہے۔ جامعہ خبرالمدارس، ملتان میں بخاری شریف کی مسند تدریس کواپنی زندگی میں میرے جد امجداستاذ العلماء عارف باللہ حضرت مولانا خبرمحمد صاحب قدس سرہ نے روئق بخش حضرت دادا جات انتہا کی شفیق اور مربی استاذ تھے۔ آپ کے عادات و اعمال اخلاق نبوۃ کا آئینہ تصاور آپ کی زندگی زمدوت واجات انتہا کی شفیق اور مربی استاذ تھے۔ آپ کے عادات و اعمال اخلاق نبوۃ کا آئینہ تصاور آپ کی زندگی زمدوت واجات کی اخلاص واللہ بیت، تدیر وفر است اوراعتدال واستقامت جیسے اوصاف کا مجموع تھی۔ انتظامی مصروفیات اور تبلینی واصلاحی خدمات کے باوجود آپ کا شار پنجاب میں انگلیوں پر گئے اور است والے ان چند مدرسین میں ہوتا تھا جو اپنے تقہیمی و تدریبی انداز کی بناء پر پورے مُلک میں معروف تھے۔ حضرت الامقد میں انتقام تو اپنے استقام تھے۔ حضرت الامقد میں انتقام تو اپنے اور ایک انداز کی بناء پر پورے مُلک میں معروف تھے۔ حضرت الامقد میں انتقام تو اپنے تھی و تدریبی انداز کی بناء پر پورے مُلک میں معروف تھے۔ حضرت الامقد میں انتقام تو اپنے والے ان چند مدرسین میں ہوتا تھا جو اپنے تھی و تدریبی انداز کی بناء پر پورے مُلک میں معروف تھے۔ حضرت الامقد میں انتقام تو اپنے والے ان چند مدرسین میں ہوتا تھا جو اپنے دو اپنے والے ان چند مدرسین میں ہوتا تھا جو اپنے دو اپنے دو اپنے دو اپنے دو اپنے دو اپنے دو اپنیا کی میں معروف تھے۔ دو اپنے دو ا

داد جان کاسبق دریا بگوزه کی مثال ہوتا تھا۔اسلوب بیان سلیس اور دنشین اور تقریر کشو و زوا کہ سے بالکل پاک ہوتی تھی۔آ پُرُ مایا کرئے تھے کہ تفہیم و تدریس میں استاذخود مشقت برداشت کرے، طلبہ پر ہو جونہ ڈالے۔'آ پُ کی پوری تدریکی زندگی ای اسلوب میں ڈھلی ہوئی تھی۔ لبی لبی تقاریر کو اختصار و جامعیت کے ساتھ ذہن نشین کرا دینا حضرت والاً کا امتیاز تھا۔حدیث پاک کی تدریس کے دوران ائر جمہتدین کے مشدلات و آراء کو اس حسن ترتیب سے بیان فرمائے کے مفتاءر سول صلی اللہ علیہ وکم کر سامنے آ جاتا۔ بالخصوص حضرات احتاف رحم ماللہ کے مؤتف اور دلائل پرشرح صدر کی کیفیت حاصل ہوجاتی ، ای طرح احادیث کا الیامعن خیز اور جی تلاتر جمہ فرمائے کہ تطویلات و توجیمات کی ضرورت ہی نہرہتی اور بہت سے اشکالات واعتر اضات خود بخوص ہوجاتے۔

جامعہ خیرالمدارس کے موجودہ شیخ الحدیث استاذ کرم حضرت مولا نامحہ صدیق صاحب دامت برکاتیم حضرت داداجات کے مایینا زاور قابل فخر تلانہ ہیں شار ہوتے ہیں جنہوں نے درس نظامی کی اکثر کتب حضرت داداجات کی گرانی و مربی اور حضرت دالا با گی زندگی میں صدیث شریف کے اسباق بھی پڑھائے اوراب تقریبا 10 سال سے جامع المعقول والمحقول حضرت مولانا علامہ محرشریف کشمیری کی رصلت کے بعد بحثیت شیخ الحدیث بخاری شریف پڑھارہ ہیں۔ استاذ کرم حضرت مولانا علامہ محرشریف کشمیری کی رصلت کے بعد بحثیت شیخ الحدیث بخاری شریف پڑھارہ ہیں۔ استاذ کرم حضرت مولانا محرصد این صاحب دامت برکاتیم کے علوم و معارف اور افادات و حضرت داداجات کے انداز تدریس کا عس جمیل ہیں۔ آپ نے اپنی تعلیم کے دوران حضرت داداجات کے افادات و ارشادات کو بالالتزام قلمبند فرمایا تھا۔ آپ کی تدریس کی ممارت اس سنگ بنیاد پر استوار ہے اور حضرت الاستاذ کی تقاریب میں آپ کو دوران حضرت داداجات کی خطر تا آپ تھاں ہیں۔ اس علمی ذخیرہ کی اشاعت و طباعت فن صدیث کی بلی المائی تقاریر خصیت و قسامت و طباعت فن صدیث کی المائی تقاریر خصیت و تشیم اور نکت دری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اس علمی ذخیرہ کی اشاعت و طباعت فن صدیث کی گرانفذر ضدمت ہے۔ گزشتہ سال ان افادات کی کہلی جلد ' الخیرالساری' کے نام سے منصر شہود پر آگرالی خاص کی درائ خسین یا چکی ہے۔ ۔ گزائ خسین یا چکی ہے۔ ۔ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اس علی درائی حدیث کی است منصر شہود پر آگرالی خاص کے درائی خسین یا چکی ہے۔ ۔ منصر شہود پر آگرالی خاص کے درائی خسین یا چکی ہے۔ ۔ میں اپنی میں اپنی درسری جلد زیر طبع سے آرائ خسین یا چکی ہے۔ ۔ میں مورد تیں ہے۔ کرائی میں اپنی درسری جلد زیر طبع سے آرائ خسین یا چکی ہے۔ ۔

دُعا ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلہ خیر کوتا ابد جاری وساری فرما کیں۔ اس سلسلہ میں جامعہ کے استاذ مولانا خورشید احد ڈیر دی حفظہ اللہ کی مساعی بھی لائق تحسین ہیں۔اللہ تعالی ان افادات کواپی بارگاو مزت میں قبول فرما کرتمام خلائق بالحضوص طلبہ واسا تذہ کے لئے نافع بنا کیں۔آمین!

والسلام (مولاتا)محمر حنيف جالندهری مهتم جامعه خيرالمدارس، ملتان ۵/رمضان السبارک۱۳۲۳ ه مطابق کيم نومر۲۰۰۳ ء

# يبش لفظ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اولا:.....تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہدایت انسانی کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا اور محمد رسول الله علی کواس کا شارح فرمایا اور حضور علی کی اسوہ حسنہ کی اتباع کو ضروری قرار دیا۔

ثانيا:.... صلوة وسلام أس ذات يرجس كقول وفعل اورتقر يركوحديث ياك كانام ديا كيا\_

ثالثان الله تعالی کی کروژوں رحمتیں ہوں اُن محدثین پرجنہوں نے حضور علی کے کو کھوظ فر مایا اور سیح اللہ اور است نے اساد کے ساتھ اُمت تک پہنچایا خصوصاً ام بخاری رحمة الله علیه پر،جنہوں نے صحت عدیث کا اہتمام کیا اور امت نے اس (بخاری شریف ) کو' اصح الکتب بعد کتاب الله'' کالقب دیا۔

رابعا: ..... بزاروں رحمتیں نازل ہوں اُستاذِ محر مولا ناخیر محرصا حب نوراللہ مرقدہ پرجنہوں نے محنت کر کے بخاری شریف کا چالیس سال تک درس دیا، آ کچ سامنے بی تقیر ہدیہ ''المخیر السداری فی تشریب حات البخاری '' استاذ موصوف کی تقریب جس کو مدار بنا کر بندہ نے درس بخاری شریف جاری رکھا، اصولا تمام مضامین حضرت الاستاذ مولا ناخیر محرصا حب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں اس میں پھواضا فے حالات حاضرہ کے پیش نظر کئے گئے اور کی کوتا ہی بندہ ہاتم الحروف کی بے مائیگی کی بناء پر ہوئی ۔ طلبہ کے دبحان کود کھے کرضرورت محسوس کی گئی کہ اس کو بع کرا کے طلبہ وطالبات کوفائدہ پہنچایا جائے۔

دعاء ہے کہ اللہ تعالی اس کو قبول فرمائیں اور طلبہ وعلاء سب کے لیے مفید بنائیں۔(امین) اگراس میں کوئی غلطی ہوتو اس پراطلاع فرمائیں تا کہ آئندہ اشاعت میں اصلاح کرلی جائے۔

فقط

بنده محمر صديق غفرله

خادم الحديث جامعه خير المدارس، ملتان

# ﴿ اظهارِتشكر ﴾

### بسم الله الرحمن الرحيم

الله تعالیٰ کالا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس نے حضرت مولانا خیر محمد صاحب مرحوم کی تقریر بخاری، جس کو بندہ نے دورانِ طالب علمی ضبط کیا اور اس کو مدار بنا کر بندہ نے اپنی تدریس جاری رکھی ، اور کچھ حالات کے پیش نظر کی بیش بھی ہوئی۔

بندہ کی تدریسی تقریر کومولوی محمد ارشد (مدرس مدرسہ عربیدرائے ونڈ) نے اہتمام سے ضبط
کیا، لیکن اس میں کچھا فلاط تھیں، جوفوٹوسٹیٹ کے ذریعہ نشر ہور ہی تھیں، بندہ نے اس کی صحت کا
اہتمام کیا، مختلف ہاتھوں سے گزرتی ہوئی مولوی خورشید احمد سلم، مدرس جامعہ خیرالمدارس ، کی گرانی
میں آئی تو انہوں نے نہایت محنت سے تھیجے ہی نہیں کی بلکہ اشاعت کا بھی اہتمام کیا اور مولوی محمد یجی صاحب سلم، نے اس کی تحریر کی ۔ اب ''الخیرالساری فی تشریحات البخاری'' کے نام سے دوسری جلد
آ ب کے سامنے آ رہی ہے۔ اسے حسب سابق مکتبہ امدادیہ، ملتان نے ذریک شرصرف کر کے زیو رطبع
سے آ راستہ کیا ہے۔ وُ عافر ماویں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماویں۔

اگرکوئی غلطی نظر آئے تو اس کی اطلاع فرمادیں، تا کہ آئندہ طباعت میں اس کی در تنگی کردی جائے۔

فقط

بنده محمد مدانت عفی عنهٔ ۱۸/ جمادی الثانی ۱۳۲۵ه

## ﴿ وَفِي مِرْتِ ﴾

### بسم الله الرحمن الرحيم

الله جل جلاله کا بے حداحسان ہے جس نے اپنی بے شار نعمتوں سے نوازا، اور لا تُعدُّ وَ لا تُعصٰی مہر بانیوں سے بندہ کواس لائق بنایا کہ استاذی واستاذ العلماء شخ الحدیث حضرت مولانا محمصدیق صاحب وامت فیوسم کے ضبط شدہ دروس بخاری کو رسیب ونخ ربح کا جامہ بہنا کر''الخیرالساری فی تشریحات البخاری'' (جلد ثانی) کے عنوان سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرسکوں۔

علاء، طلباء وطالبات اورعلوم دیدیہ کے حصول کے شاکفین حضرات کی خواہش کے پیش نظر''الخیرالساری'' ساری خیر کے ساتھ حاضر ہے۔

''الخیرالساری فی تشریحات ابخاری' کے مندرجات جودرحقیقت بائی خیرالمدارس کے وہ ارشادات ہیں جن کو استاذِ محرم مدظلہ' نے اپنے طالب علمی کے زمانہ میں ،حضرت مولا تا خیرمحم صاحب جالندھری نوراللہ مرقدہ' کی تدریس بخاری کو گفتار کی رفتار کے ساتھ الم کے ذریعے اوراق پر محفوظ کیا۔اس کے انوارات کی تجلیات کے حصول وقبول کے لئے اپنے قلب و ذہین ،فکر ونظر کو حضرت پر مرکوز رکھا اور بخاری شریف پڑھی شفیق استاد کی باتحقیق تقریر صدیق (حضرت والا) نے محفوظ کی۔اس (بیاض صدیقی) کی اہمیت وصدافت جانے کے لئے حضرت مولا نامجرعبداللہ صاحب نوراللہ مرقدہ شخ الحدیث جامعہ رشید میسا ہیوال کا ایک ہی جملہ کافی ہے مولا تا نے فرمایا کہ میں نے اس (بیاض صدیقی) کو قدر لیس بخاری کے دوران زیرنظر رکھا ،آپ نے حضرت کے علوم کو خوب صبط کیا ہے۔ مرتب انتہا کی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ صرف صبط ہی نہیں کیا بلکہ تشکان علوم تک پہنچانے کاحتی المقدود حق بھی اداکر تے رہے اور کر رہے ساتھ عرض کرتا ہے کہ صرف صبط ہی نہیں کیا بلکہ تشکان علوم تک پہنچانے کاحتی المقدود حق بھی اداکر تے رہے اور کر رہے ہیں۔اس سال بھی جامعہ خیرالمدارس ملتان کا دارالحدیث حضرت والا کے دروسِ بخاری سے گو نجتا رہا ہے۔اللہ پاک

المحاصل: الله پاک کے فضل وکرم سے ''الخیرالساری فی تشریحات البخاری'' کی دوسری جلد تیار ہوئی، اوراس میں حسب سابق ان تمام امورکومنصئے شہود پرلانے کی کوشش کی گئی جن کا جلداول میں لحاظ رکھا گیا تھا۔ مجھ جیسے سے اس کام کا ہوجانا اللہ پاک ہی کی مہر ہانی ہے درنہ من آنم کی من دانم ۔ بیاسا تذہ کی سحرگاہی دعاؤں کا نتیجہ ہے خصوصاً استاذی حفرت شیخ الحدیث کی شفقت، اعتاد، حوصله افزائی اور دعائیں میرا حوصلہ بردهاتی رہیں جس سے جلد ثانی تیار ہوکر آپ کے ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے، بندہ نے حوالوں کے سیح اندراج میں احتیاط سے کام لیا اور احادیث بخاری کا تحت اللفظ ترجمہ کرنے کی کوشش کی ، اور حتی الوسع اسکی صحت کا خیال رکھا۔ کتابت اور تشج کرتے وقت الخیرالساری کو اغلاط سے بچانے کی بہت سعی کی لیکن پھر بھی غلطیوں کے امرکان کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا اگر کسی قاری اور ناظر کو کتابت یا مضمون میں کوئی غلطی نظر آئے تو مرتب کو آگاہ فرما کیں تو احسان عظیم ہوگا، جزا کم التد تعالی خیر الجزاء۔

آخریس، پین ان اساتذہ اور علاء ، طلباء کا تہہ دِل سے شکر بیادا کرنا ضروری سجھتا ہوں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا ، اور حضرت مولانا کی صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ انھوں نے الخیر الساری جلداوّل کی کتابت کوتر تیب اور عمدہ رسم الخط کے ذریعے حسین بنا کر جاذب نِظر اور اوقع فی النفس بنانے کی بھر پورکوشش فرمائی ، اور اس جلد ٹانی کو بھی بردی محنت اور محبت کے ساتھ مزین کیا ہے۔ اللّٰہ پاک بندہ کی اس محنت اور شرف قبولیت بخشے اور قار نمین کے لئے مفید بنائے ، اور آ فرت میں والدین ، اساتذہ اور اعز ہ اور میرے لیے اور جملہ معاونین حضرات کے لئے ذریعے نجات بنائے (امین) خدیث ہوں میں دالدین ، اساتذہ اور اعز ہ اور میرے لیے اور جملہ معاونین حضرات کے لئے ذریعے نجات بنائے (امین)

مدرس د فاضل جامعه خیر المدارس، ملتان ۲۴/ شعبان بروزمنگل ۱۳۲۴ اهرمطابق ۲۰/۱ کتوبر ۳۰۰۰ و

# ﴿ كتاب الوضوء ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

(94)

باب فی الوضوء
ماجاء فی قول الله تعالیٰ اذا قُمْتُمُ اِلَی الصَّلُوةِ
فَاغُسِلُوا وُجُوهَکُمُ وَایُدِیکُمُ اِلَی الْمَرَافِقِ
وَامُسَحُوا بِرُءُ وُسِکُمُ وَارُجُلکُمُ اِلَی الْمَرَافِقِ
وَامُسَحُوا بِرُءُ وُسِکُمُ وَارُجُلکُمُ اِلَی الْکَعُبَیْنِ
بیبابوضوء کے بیان میں ہے جواللہ تعالیٰ کے فرمان عالی میں آیا ہے کہ
اے ایمان والواجب تم نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ کروتو
این چہروں کو دھولوا وراپنے ہاتھوں کو کہنوں تک اور سے کرواپنے
مروں کا اوراپنے یاؤں دھوووؤؤؤں تک۔

قال ابوعبدالله وبين النبى عَلَيْكُم ان فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ ايضا الم بخارى فرمات بين كني عَلَيْهُ في بيان فرمايا كروضويس (اعضاء كادهونا) ايك ايك مرتب فرض به اوررسول الله عَلَيْهُ موتين موتين و ثلثاً و ثلثاً و لم يزد على ثلاث و كره اهل العلم الاسراف فيه فراعضاء كو) دودوبار بحى دهوكر وضوفر مايا ورتين تين دفعه بحى، (بال) تين مرتبه سے زياده نهيں دهويا اور علاء في وضويس امراف (بانی حدسے زياده استعال كرنے) كو مكروه كها ب

### ان يجاوزوا فعل النبي عَلَيْكُمْ .

### اوراس کو کہ لوگ رسول اللہ علیہ کے عل سے بھی بڑھ جا تیں۔

## وتحقيق وتشريح

وقع في بعض النسخ كتاب الطهارة وبعده باب ماجاء في الوضوء، وهذا انسب لان الطهارة اعم من الوضوء والكتاب الذي يذكر فيه نوع من الانواع ينبغي ان يترجم بلفظ عام حتى يشمل جميع اقسام ذلك الكتاب ل

غوض بخاری : .....امام بخاری وی ، کتاب الایمان ، کتاب العلم سے فارغ ہوئے تو عبادت کو بیان کرتے ہیں کہ وئی ، ایمان وعلم سے مقصود ہی عبادت ہے ، پھر عبادات میں اہم عبادت نماز ہے ، اسے شروع کررہے ہیں ، پھر چونکہ نماز بغیر طہارت کے ممل نہیں ہوتی لے مذاطہارت شرط ہوئی جو کہ موقوف علیہ کے درجہ میں ہوتی ہے اس لئے اس کو پہلے ذکر کیا ہے

مسوال: ..... طہارت کے علاوہ اور بھی تو شرائط ہیں نیت، سر عورت، استقبال قبلہ وغیرہ تو ان میں سے اس کو کیوں مقدم کیا؟

َ جو اب: ..... دوسری شرائط کسی وقت ساقط ہوجاتی ہیں یہ ایک ایسی شرط ہے جو کسی وقت بھی ساقط نہیں ہوتی اس لئے اہتمام سے اس کو پہلے بیان کیا۔

اشكال: ..... بعض نسخوں میں عنوان كتاب الطهارة ہے تو اس صورت میں كوئی اشكال نہيں ليكن جن نسخوں میں كتاب الوضوء كاعنوان ہے تو تكرار كااشكال وارد ہوگا؟

جواب: ..... کتاب الموضوء میں جزءیعنی وضوء بول کرکل یعنی طہارت مراد لی گئ ہے کیونکہ وضوء طہارت کا اہم جزء ہےاور باب الوضوء میں وضوء اصطلاحی مراد ہے، وضوء بمعنی طہارت احادیث میں مستعمل ہے فلا بعد۔

كتاب: .... الكلام في لفظ الكتاب قد مر عندكتاب الايمان في الجزء الاول. ٣٠

وضوء: ....اس الفظ كوتين طرح پرها گيا ب(ان في الوضوء ثلاث لغات اشهر انه بضم الواؤ اسم للفعل وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به ونقلها ابن الانباري عن الاكثرين الثاني انه بفتح الواؤ

فيهما وهو قول جماعات منهم الخليل قال والضم لا يعرف الثالث انه بالضم فيهما وهي غريبة ضعيفة حكاها صاحب المطالع وهذه اللغات الثلاث مثلها في الطهور ل

۱. وَضوء ۲. وُضوء ۳. وِضوء

مخصوص فعل طہارت کوؤضوء (بالضم) ہے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی کبھی بالفتح بھی استعال کیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ جس کو سجھنے کے لئے ایک مصرعہ کافی ہے، وَضوء را در وِضوء آرؤضوء کن۔

ماخذ: ..... (والوضوء بضم الواو من الوضاء ة وهو الحسن والنظافة ٢ ،الوضوء هو الصفاء والنور لغة ٣ ، وضوء وضاءت ہے اس کامعن مُن ، چک، روثن ہے۔

و جه تسمیه: .....ای کووضوء ای لئے کہتے ہیں کہ وضوء کرنے والوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن چمک نصیب فرما کیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا یارسول اللہ علیہ قیامت کے دن آپ علیہ ای استوں کو کیسے بہچا نیں گے آپ علیہ نے فرمایا کا لے گھوڑوں میں اگر کسی کا بنج کلیا نہ گھوڑا ہو کیا وہ دور سے اپنے گھوڑے کو بہچان نہیں لے گا؟ عرض کیا بہچان لے گا آپ علیہ نے فرمایا کہ ایسے ہی میں اپنے امتوں کو بہچان لونگا کے وجہ تسمیہ کے لئے ادنی سی مناسبت کافی ہوتی ہے جامع مانع ہونا ضروری نہیں۔ بعض شخوں میں کتاب الطھارت کے الفاظ ملتے ہیں وبعدہ باب ماجاء فی الوضوء ہے۔

### ﴿اقسام طهارت

طہارت کی کل چارفشمیں ہیں، ابتداءً دوہیں ا۔ ظاہری ۲۔ باطنی ظاہری کی پھردد قشمیں ہیں۔

طهارتِ حقیقی: .... یہ کہ جمنجاست وغیرہ سے پاک ہو۔خون، پیٹاب، پاخانہ وغیرہ ندلگا ہو۔ طہارتِ حکمی: .... حدث یعنی بوضوئی سے پاک ہو۔

نجاستِ حکمیه کی وجه تسمیه: ..... کنی اس کئے کہتے ہیں کہ ناپاک ہونا بھی ایک تکم ہے اور پاک ہونا بھی ایک تکم ہے اور پاک ہونا بھی شریعت نے کہا کہ پاک ہے تو آپ نے بھی کہدیا پاک ہے۔

طهارت باطنی کی بھی دوقتمیں ہیں (۱) قلبی (۲) قالبی

قالبی: ..... یے کہ جوارح رذائل سے پاک ہوں۔ گناہوں سے پاک ہوں، آ نکھ کابدنظری سے پاک ہونا وغیرہ (برتن نا پاک ہو،گدلا ہوتو جو چیز بھی اسمیں ڈالی جائیگی وہ نا پاک اورگد لی ہوجائیگی )الحاصل جتنا قالب پاک ہوگا اتنا ہی ایمان وعمل بھی یاک ہوگا۔

قلبی: ..... دل اخلاق رذیله اورعقا کدر ذیله سے پاک ہو، شرک ،غفلت، حسد ، کینه ول میں نہ ہو۔

آ پیافت نے حضرت انس سے ارشاد فرمایا ،اگر ہو سکے تو صبح وشام ایسی حالت میں کر کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں غش نہ ہوتوالیے کرلے بیمیری سنت ہے الخ

طھارتِ دل: .... دل کی اصل طہارت ہے کہ قلب ماسوااللہ تعالی کے شغل سے پاک وصاف ہوغیراللہ کی طرف التفات بھی نہ ہواس کوتقوی کا اعلیٰ درجہ کہتے ہیں۔

ظاهری طهارت کا اثر: .... کبی ایے ہوتا ہے کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے کہ ظاہر کی طہارت اثر کرتے کرتے ول کو بھی پاک کردیتی ہے۔

باطنی طهارت کا اثر: .... اور بھی باطن کا ظاہر پراٹر پڑتا ہے کدایمان ایما اندر آتا ہے کہ تمام ظاہری نجاستوں کو ڈھوڈ التاہے۔

یهان مقصود بالبیان: .... چاراقسام بین سے پہلی دوقسموں (طہارت ظاہری) کابیان ہے،دوسری دو قسمون (طہارت باطنی ) کابیان ضمنا آجائے گا۔ یہاں طہارت ظاہری کابیان اصالة اور طہارت باطنی کابیان ضمنا ہے۔ فائده: .... ان لوگوں کی غلطی بھی معلوم ہوگئ جو کہتے ہیں کہ جی اندرصاف ہونا جا ہے،دل کا شیشہ صاف ہو(دل کی کوشی صاف ہونا چاہیے )اوربس ،اس تقریزے ﴿ فَدُ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكِّی ﴾ کی تفسیر وتشریح آسانی سے سمجھ

مسوال: ..... الم م بخاريٌ نے ترجمۃ الباب میں آیت کو کیوں ذکر کیا؟

جواب: ....اس کی تین وجو ہات ہیں۔

الوجه الاول: .... تركاذ كركياجيها كدامام بخاري كى عادت شريفه بي

الموجه الثانى: .....اس آیت كی تغییر میں اختلاف تھا اس لیے امام بخارگ نے اس اختلاف كی طرف اشاره كرنے كے لئے بير آیت ذكر فرمادى اور وہ اختلاف بیہ ہے كه آیت قر آنی میں فاغسلو اكا امر كس لئے ہے؟ ایک جماعت كى دائے بیہ بے كہ وجوب كے لئے ہے، لیكن بير تھم اس وقت ہے جب كہ حدث لاحق ہوجائے الخ

الوجه الثالث: ..... چونکه اس آیت سے وضوء کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اس لئے استدلالا اس کو یہاں لائے۔ لائے۔

الشکال: .....ندکورہ بالا آیت پانچ یا چھ جمری کو نازل ہوئی ، تو اگر وضوء کی فرضیت کے لئے اس آیت کو دلیل بنایا جائے تو دومفسدے لازم آئیں گے۔

المفسدة الاولى : ..... پانچ چه جرى تك وضوء فرض نہيں تھا تو اگر وضوء كرنا ثابت ہوجائے تو استحبابا كرتے ہوئى (اس ميں اختلاف ہے كہ وضو كى فرضيت كب ہوئى اس ميں تو اتفاق ہے كہ وضو مكہ ميں تھا اور اس ميں بھى كوئى اختلاف نہيں كہ بير آيت مدنى ہے گرا ختلاف مبداء فرضيت ميں ہے۔ ي

المفسدة الثانية: ..... اس سے يكھى لازم آئيگا كەكۇئى نماز بغير وضوء كے بھى پڑھى ہواس لئے كەاسخباب بى تو ہے۔ اس لئے يہ كان كواستدلالا على و جوب الوضوء ذكركيا گيا ہے۔ جبكه اس كے خلاف دلائل تو يكھى موجود ہيں۔

جمله معترضه: ..... سوال تو جلد سمجھ میں آجاتا ہے کیونکہ سوال کا منشا جھل ہے اور آدمی میں اصل جہالت ہے ہر شخص کواپنی اصل سے تعلق ہوتا ہے، اس لئے کچھلوگ علم نہیں پڑھتے بلکہ وہ علم پڑھانے کا نام لے کراعتر اضات پڑھادیتے ہیں۔ بریلویوں، رافضوں، غیرمقلدوں، اور منکرین حدیث کا یہی طریقہ ہے۔

مثلا پاک پتن کےعلاقے کے پیروں نے اپنے مریدوں کے ذہنوں میں ایک بات ڈال رکھی ہے اوروہ یہ ہے کہ پہلے یہ (عمدة القاری ۲۵ تام) میر تقریر بخاری سماج ۲) ان کے اذبان میں بٹھاتے ہیں کہ اللہ پاک کے علم کے بغیر پہ بھی نہیں ملتا پھر کہتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں وہ سب اللہ کے علم سے ہور ہاہے۔حالانکہ حقیقت بیہ ہے جوشاعرنے اس شعر میں بیان کی ہے۔

چلا ہتی ہے عدم کو بول اٹھی تقدیر کیا میں پڑنے سے پہلے کچھ اختیار لیتا جا

واقعہ۔ ایک بار میں اپنے بھائی کے پاس گیا تو گئ آ دمی اکٹھے ہوکر میرے پاس آگے اور یہی سوال کیا جو پھھ ہوتا ہے اللہ کے تم ہے ہوتا ہے لھذا ہمارا کیا گناہ؟ اب جواب کا انظار کرنے لگے کہ خیر المدارس کا طالب علم آ یا ہوا ہے کافی دیر انظار کرنے رہے بلا خر بھائی کو بھی شرمندگی ہونے گئی اور کہا او مولوی بول، مجھے بلوانے کے لئے تمام حرب استعال کرلئے میں خاموش رہا تو وہ ماہیں ہوئے ، تو پھر میں بولا کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا ہے؟ تو ایک مخص نے کہا کہ میں نے کہا کہ اب تو سوال کیا ہے؟ تو ایک مخص نے کہا کہ میں نے کہا کہ اب تو سوال کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوجب کہ کھا راتو عقیدہ ہے کہ سب بچھاللہ بی کرتا ہے بندے کا کوئی گناہ نہیں میں نے کہا اللہ بی نے سوال کیا ہے اور اللہ بی جواب دیاتو سوال کیا ہے اور اللہ بی جواب دیاتو سے اس خاموش ہوگئے (آ مدم برسرِ مطلب)

اشكال كاجواب : سبي كدية يت استدلال فرضيت وضوء كے لئے نہيں بلكداستدلال استقرار وضوء كے لئے

ہےجس پر کئی دلائل شاہر ہیں

دلیل اول: ..... علامہ سیوطیؒ نے تغییرا تقان میں مختلف باب باندھے ہیں ان میں سے ایک باب ماتا حر مزوله عن العجکم یعنی تھم پہلے ہی وحی خفی سے نازل ہوگیا تھا وحی جل نے آ کراس کو مستقل کردیائے

دلیل ثانی: ..... علامہ ابن عبد البرِّ نے بیان کیا ہے کہ ابتداءِ نبوت سے ہی کوئی نماز آپ ایک نے بغیر وضوء کے نہیں پردھی۔

دلیل ثالث: .....محمد ابن اسحاق اپنی سرت کی کتاب میں لکھتے ہیں جس کوعلامہ ابن ججر جوشافعی ہیں خس کوعلامہ ابن ججر جوشافعی ہیں نے حسن قرار دیا ہے کہ جب جرئیل علیہ السلام نے سورۃ قلم کی آیتیں پڑھا کیں تواسی وقت نماز اوروضوء کا طریقہ سکھلا دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابتدائے وضوء ابتدائے نبوت کے وقت ہواتھا ع

دليل رابع: .... مظلوة شريف من دارقطني كحواله الكروايت بكرة ب عليه فرمايان جبوئيل

انين الباري سام ج السياض صديقي ص ٢٠٥) فيض الباري ج اص ٢٣١

اتاه في اول ما اوحى اليه فعلمنى الوضوء والصلو ة مشكو ة شريف ص٣٣باب آداب الخلاء الفصل الثا لث عن زيد بن حار تُعن النبي عَلَيْكُ ان جبر ائيل اتا ه في اول ما اوحى اليد فعلمه الوضوء والصلوة ل

الحاصل: سسان تمام روایات کے پیش نظریہ کہا جائیگا کہ یہ آیت استدلال فرضیت وضو کے لئے نہیں بلکہ استدلال استقرار وضوء کے لئے ہے۔

جواب ثانی: ..... چونکهاس آیت کی تغییر میں ائمکرام کے کی اختلافات ہیں اس لئے اس آیت کی اہمیت کے پیش نظراس کولائے۔

اختلاف أول: .... إذا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ ع

سوال: ..... وجوبِ وضوء كى علت كياب إس باره مين چندا قوال بين (اصل موجب توالله تبارك وتعالى بين)

القول الاول: .... اصحاب طواہر كنزديك وجوب وضوكا سبب قيام الى الصلوة بـ كرجب نمازكيك كفر به واكروتو وضوكرلياكرو ع

قول اول كا جواب اول : ....يول ثاذ يــ

جواب ثانی: .....اورمنقوض بھی ہے کیونکہ اہل طواہر کے نزدیک بھی اگر باوضو چھی نماز کیلئے کھڑا ہوتواں پر نیا وضو نہیں ہے۔

دلائل جمهور : ..... اہل ظواہر جواس صورت میں بھی وجوب وضوء کے قائل ہیں تو ان کے خلاف ہمارے پایس کشردلائل ہیں جن میں سے چندا یک بیریں۔

دلیل نمبر ا: ..... حفرت انسؓ سے مروی ہے کنا نصلی الصلوتِ کلھا بوضوءِ واحد مالم نحدث ہے

دليل ثاني: ..... حضرت بريدة سروايت بك فتح مك يحموقع برآ بالله في الك وضوء سكى نمازي

ا (مشکو قص۳۳) ع(الایه بها ره ۱ آیت ۲) عجمرة القاری ص ۲۳۰ نام عنی ج ۲ ص ۲۳۰)

پرهيس-ابو دانو د ص٢٦عن سليما ن بن بريد ه عن ابيه قال صلى رسو ل الله ماليه و م الفتح خمس صلوات بو ضوء واحد الخ.

دليل ثالث: ..... حضرت ويدبن نعمان كى روايت ميس عكم قام الى الصلوة ولم يتوضال

القول الثانى: ..... علت وجوب حدث ب، لين يةول بهى منقوض بكرايك مخض كا دن كور بج وضوء ثوثا ب توان بي وضوء ثوثا ب توان بي وضوء كا كاكن بين بي ترسنن مين آپ ني پرها كرايك دفعه آپ عليه قضاء عاجت كرك تشريف لاك پانى پيش كيا كيا تو آپ عليه فضاء خارمايا ((ما كنت امرت ان اتوضا كلما بلت انما امرت اذا قمت الى الصلوة)).

القول الثالث: .... بعض نے کہا ہے کہ علت وجوب حدث ہے مگر وجوب مُوتَع ہے تو وجوب تو ہو گیا لیکن قیام صلوۃ تک تا خیر کی گنجائش ہے۔

القول الرابع: ..... امام شافئ فرماتے ہیں کہ دونوں کا مجموعہ ملت ہے، یعنی قیام الی الصلواۃ مع المحدث ، اس لئے اس آیت میں عبارت محذوف مان لی گی و انتم محدثون لیکن بیند بہ بھی منقوض ہے نقض کی صورت بیہ ہے کہ قیام المی الصلوۃ کا وقت نہیں اور کو کی شخص قرآن کو ہاتھ لگا ناچا ہتا ہے تو وضوء اس پر واجب ہوگا ع

القول الحامس: .... امام اعظم الوحنيفة فرمات بين كدوجوب كى علت حدث -

لیکن فاغسلوا کے اندرامروجوب کے لئے بھی ہے اور استخباب کے لئے بھی، اگر کوئی الی چیز نہیں تو پھروضوء استخبابا ہوگا اس تفصیل کے بعدیہ مجھیں کہ امام صاحب کے زویک علت وجوب استباحته مالا یحل الاہوضوء ہوئی سے اختلاف ثانی: سیاذا قُمْتُمُ الایہ میں قیام حقیق ہے یا مجازی؟

قال البعض: مستقیق باس کا صله محذوف بای قیام عن المضاجع یعنی جب بستر ول سے الموتو ظاہر ہے کہ اس وقت بوضوء ہوگا۔ قال المبعض: .... قيام جازى باور محدثون كى قيد محذوف باور معنى يه بين كه عام طور پر جب ماضى پراذاداخل بوتا بوتا بوتا اردكالفظ محذوف بوتا باور كلام جاز پرمحول بوتا ب، جيب وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ اى اذا اردت قرأة القرآن فاستعذ باللّه.

ایک قول شاذیہ جی ہے کہ جب پڑھ چکو (پڑھاو) تو استعاذہ کروجمہور کے نزدیک پہلے پڑھنا واجب ہے اور بعد میں استخبابا ہوگا الشئی بالشئی یذکر بات سے بات چلی، فاری میں کہتے ہیں افسانہ ازافسانہ ہے خیزد، صدیث پاک میں آتا ہے اذا صلیتم علی المیت فا حلصوا له الدعاء (مشکوۃ شریف ص١٣١)، جب نماز جنازہ پڑھے لگوتو دعاء کے لئے نیت فالص کرلو۔

بر بلولوں کی شان: ..... پوتی والی ہے ایک پوتی کونبل کی شکایت رہتی تھی اور اس کالوٹا بھی بہتا تھا پوتی پیشا ب و پائٹا نہ سے فارغ ہواتو لوٹا خالی ہو چکا تھا اس نے کہا اچھا تو خالی ہوجا تا ہے تیرا علاج بھی کرلونگا تو اس نے کہا اب پہلے استنجاء کروں گا چنا نچہ اس نے ایسا ہی کیا یعنی پہلے استنجاء کرلیا پھر پائخا نہ کیا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نیت بعد میں خالص کروجبکہ نماز جنازہ پڑھ چکو۔

اس پوری تقریر کے مطابق اس آیت میں فعل ابتداءِ فعل کے لئے ہے۔ اور بھی فعل انتہائے فعل کے لئے بھی ہوتا ہے جیسے قرآن پاک میں ہے پارہ ۲۸ آیت اسورہ طلاق ﴿إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَقُو هُنَ ﴾ بیابتدائے فعل کے لئے آئے آنے کی مثال ہواؤڈ ا بَلغُن اَجَلَهُنَّ فَامُسِکُو هُنَ ﴾ (پارہ ۲۸ سورۃ طلاق آیت ۱۵)، اور بھی بقائے فعل کے لئے آئے کی مثال ہے دوسری مثال ﴿فَإِذَا بَلغُنَ اَجَلَهُنَّ فَامُسِکُو هُنَ ﴾ (پارہ ۲۸ سورۃ طلاق آیت ۱۵ سے بھوتو عدل ہے کہو۔ کے لئے بھی آتا ہے جیسے قرآن پاک میں ہے ﴿إِذَا قُلْتُمُ فَاعْدِلُو اَ ﴾ (ب ۸ سونام آیت ۱۵ سے ایک بھوتو عدل ہے کہو۔

### ﴿ تيسرااختلاف فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ مِين ٢٠

وجوه جمع ہے وجد کی ، وجد کی تعریف ما پتواجہ بدالرجل کو کہتے ہیں اور وہ من منبت شعر الرأس الى الذقن

وبين الاذنين ہے۔

### وجه كے تحت چنداختلا فات:

ا حتلاف اول: .... كان، وجه (چېره) مين داخل بين يانېين؟ اگر داخل بين توان كا دهونا فرض به اگر داخل نېين

تو دهو نابھی فرض نہیں؟

قول اول: .... بعض نے دخول کا تول کیا ہے اور پھر فرضیت کا یعنی دخول کے ساتھ ان کا دھونا بھی فرض ہے۔ قول ثانبي: ..... بعض نے کہا کہ چونکہ کانوں کے اگلے جھے ہے مواجھت ہوتی ہے کھذاوہ دھویا جائے گا آپ لان الاذنين تستران بالعمامة والازار والقلنسوة ونحو ها) ل كانسركا حصه بين چره كانبين فا ن قلت ان يكو ن الا ذنا ن من الو جه بهذا المعنى قلت لا يجبذلك لان الاذنين

اختلاف ثانى : ..... أي كصيل وهون من واخل بين يانبين؟ ظاهراتو داخل بين توان كودهونا چاہے تھالىكن اندر \_ وهولُ تبيل جاتى و في المسبوط العين غير داخل في غسل الوجه عيني ص٢٥ ج٢ تدرهوت میں آخر کیا حکمت ہے؟

جواب اول: ..... شریعت میں حرج مدفوع ہے کثرت سے دھونے میں حرج ہے اور کثرت سے دھونا اندھا كرديتاب چنانچاليا اوابحى بومن تكلف من الصحابة فيه كف بصر ٥ فى آخر عمر ٥ كابن عباس وابن عمر " مع ای لئے ان کو وجہ میں داخل ہونے کے باوجو دنیں دھویا جاتا۔

جواب ثانى ..... تخضرت علي اور صحابه كرام ميس كى فيهين دهويا الا ماشاء الله.

احتلاف ثالث: ..... فم (منه) دهونے میں داخل ہے یائمیں؟

جواب : ..... يب كداخل نبيس فيخوج داخل العين والانف والفم (عيني ص٢٦ج) كيونكه عام طور پر آ دى مند بندر كھتا ہے بھى بھى كھولتا ہے البت عسل ميں مندواخل ہے۔ كيونكدو ماں فاطھو و اكا تھم ہے اور تاك كا بھى يہى

رابع: ..... وقن بردارهی أگ آئے تواس کا حکم بیہ کدا گرلحیہ کثیف نہیں ہے تو چونکہ مواجعت وقن سے ہوتی ہے اس لئے اسے دھویا جائے گااورا گرلحیہ کثیف ہے تواس کا خلال کیا جائے گا۔ الاعینی ج۲ ص۲۲) تا(عینی ص۲۲۶ج۲)

سوال: .... تحليل لحية عسل مين توتمام ائم كنزديك واجب ب، وضوء مين اس كاكياتكم ب؟

جواب : ..... حسن بن صالح" ادرابوثور کے نزدیک واجب ہے، اور جمہورائکہ کرام کرنزدیک وضوء میں واجب نہیں ا

خامس: ....عذار (رخسار پرأگنے والے بال) كاكياتكم ہے؟

جواب: ....اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔

سادس: ....مابين العذار والاذن كاكيامم م؟

جواب: ....اس میں فقہاء کا اختلاف ہے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جب داڑھی کے بنیچ والے عذار وجہ میں داخل نہیں تو جواس کے بیچھے ہیں وہ کیے داخل ہو نگے اور کیونکران کودھویا جائے گا۔

لیکن طرفین کے نز دیک عذار وجہ میں داخل ہیں۔وجہ کے تحت چھا ختلا فات ومسائل تھے جن کواُو پر ذکر کیا گیا۔

اختلافِ رابع: .... وایدیکم الی المرافق:ایدی یرکی جمع بے انگیوں سے کندھے تک کوید کہتے ہیں (الید اسم یقع علی هذا العضو من طرف الاصابع الی المنکب علی کین یہاں کہنوں سمیت مراد

الموافق: .... جعم فق ع، آرام كرن كا آله، ال عدة دى آرام كے لئے وك الا تا ب

عسل بدمیں مرافق کا حکم: ..... باتھ دھونے میں مرافق ( کہنیاں) داخل ہیں یانہیں؟

جواب: ..... اس من اتركا اختلاف م فقال زفر الغاية لاتدخل تحت المغيا واراد بالغاية الحد و بالمغيا المحدود م

امام زفرُ کے نز دیک کہدیاں داخل نہیں۔

جمہورائمکرام کے زویک کہنیاں دھونے کے حکم میں داخل ہیں۔

ال عمدة القارى دم ص ٢٢٧) ١ عمدة القارى ص ٢٣٣ ج٢)

دلیلِ جمهور: سسآپ عظی اور محابر ام سے وضوء کا طریقہ تقریباتو اتر سے ثابت ہے کی سے مرافق کا چھوڑنا ٹابت نہیں تو معلوم ہوا کہ بیاجماع سے ثابت ہے لعد المام زفر مجوج بالا جماع ہوئے۔

پهلا جواب: .... غایت علقسمین ب\_ا ـ غایت امتداد ۲ ـ غایت اسقاط ـ

غايت امتداد: ..... يهيئ كم كامصداق محلا ومكانا كم مواورغايت لاكرلمباكياجائي

غايت اسقاط: .....ي بي كريم كامصداق زياده موعايت لاكركم كياجائ اتموا الصيام الى الليل.

میں صوم مطلق اِساک کو کہتے ہیں آیک گھڑی کے لئے رک گیا تو صائم ہے۔ اس کوغایت (الی اللیل) لاکر طویل کیا ہے، اس کا نام غایت امتداد ہے اس میں غایت مغیامیں داخل نہیں ہوتی فاغسلوا و جو ہکم و ایدیکم میں ید کا اطلاق مونڈ ھے تک ہے غایت (الی المرافق) لاکر کندھے کا اسقاط کردیا تو بیغایت مغیامی داخل ہوگی۔

دوسراجواب: ..... سان جواب بدب كريدايك عرفى مئله بداور عرف كاشرع مين اعتبار ب-

وعليه الحكم قديدار

للعرف في الشرع اعتبار

سوال: ....عرف مين غايت مغيامين داخل إينين؟

جواب اول: .....عرف مین غایت بهی مغیامین داخل هوتی ہے اور بھی نہیں مثلا ایک شخص کہتا ہے۔

ا قرات القران الى الناس يهال داخل ب حالا تكم غايت المتدادب

٢ اكلت السمكة حتى رأسها بيغايت اسقاط بيكن عايت مغيامين داخل نبيل ب-

س۔ اشتریت الارض من هذا الجدار الی هذا الجدار یبغایت اسقاط کی مثال ہے لیکن یہال کوئی تطعی کا مہاں کوئی تطعی کا مہارے کے بیال کوئی تطعی کا مہارے کے اس کے معاطع پرمحمول ہے۔

تو ہم کہتے ہیں کہ جب عرف کے لحاظ سے غایت دمغیا کا قاعدہ مجمل اور مہم ہو گیا تو صحابہ کرام کے مل کومدار بنایا جائیگا،اور صحابہ کرامؓ نے کہنوں کودھویا ہے تو ہم بھی دھوئیں گے۔

جواب ثانی: ..... جب معامله مهم هوگيا تواحتياط دهوني ميں ہے۔

جواب ثالث: .....الى بمعنى مع باس كوغايت والع جفر سيبى نكال دو\_

اختلاف خامس: .....وامسحوا برؤسكم (وامسحوا امر من مسح يمسح مسحا من باب فعل يفعل بالفتح فيهما قال الجوهرى مسح برأسه وتمسح بالارض ومسح الارض مساحة اى ذرعها ومسح المرأة اى جامعها ومسحه بالسيف اى قطعه ومسحت الابل يومها اى سارت إ

والروس: ....جمع رأس وهو جمع كثرة وجمع القلة أرؤس

وامسحوا: ....امر تكراركامقتفى نبيل بالهذاايك مرتبك فرض مولاً-

مسح رأس: .... مقدار ملى اختلاف --

امام شافعی فرماتے ہیں مطلق سے راکس فرض ہے اگر چہ تین جاربالوں کے اوپر ہی سے کیوں نہ ہوجائے تین بالوں پرسے کرلیا تو فرضیت ادا ہوجائیگی۔وقال الشافعی الفوض مسح بعض دأسه ولم يحد شيئا ع

امام مالک ..... فرماتے ہیں استیعاب راس بالمسے فرض ہے یعنی پورے سر پرسے کرنا فرض ہے۔

امام اعظم ابوحنیفة : .... فرماتے ہیں مقدارناصیم کرنافرض ہے سے

مبنى الاختلاف: .... ندكوره بالااختلاف آيت كي تفير مين اختلاف رمين --

امام شافعی فرماتے ہیں مسے کا حکم ہے اور مسم امراد اليد المبتلة ترہاتھ كاگزارنا، جتنے بالوں پرامرار پاياجائيگا مسح كاحكم يورا ہوجائيگا۔

امام مالک تن : ..... فرماتے ہیں تھیک ہے کہ سے کا حکم دیا ہے لیکن مسوح کو بھی تو دیکھا جائیگا۔اوروہ رأس ہے .

ا عمدة القارى ج ٢ ص ٢٢٨) ع (عيني ص ٢٣٣ ج ٢) عر عمدة القارى ٢٣٣٥ ج٢)

اورراس کی تعریف کیا ہے رأس کہاں سے کہاں تک ہے سے رأس تب پایا جایا جائے گا جب سارے سر پرسے کیا جائے گا رأس منتہائے قامت الانسان کو کہتے ہیں جو کہ منبت شعر ہے۔

امام اعظم : ..... فرماتے ہیں تم نے امر کودیکھا مور کو بھی ایدرمیان ہیں ایک چھوٹی ی با ہے اس کو بھی دکھ لیا درمیان ہیں ایک چھوٹی ی با ہے اس کو بھی در کھولوقر آن پاک میں وَامُسَحُوا بِرُء وسِکُمُ باء کے ساتھ ہے اللہ تعالی بغیر با کے بھی کہ سکتے تھے یہاں پر بات کی حقیقت تک پہنچنے میں رہنمائی اور آسانی ہو۔ سبجھنے سے پہلے چارمقدے ذہن شین فرمالیں تاکہ بات کی حقیقت تک پہنچنے میں رہنمائی اور آسانی ہو۔

ا۔ عام طور پر باء ألول پر داخل ہوتی ہے۔

۲۔ مسے بھی آلہ کامخاج ہے (چانچہ وامسحوا بوء وسکم اصل میں وامسحوا رء وسکم بالایدی ہے ) یہاں الہ ید ہے دلیل اس کی بیہ ہے کیونکہ ید کے بغیر کی اور چیز سے سے جائز ہی نہیں کی اور چیز سے کیا ہوا سے نہیں ہوگا۔

س- الله تعالى بغير باءك كهه سكتے تص باءلانے ميں كوئي حكمت ضرور ہوگا۔

۳- مسلماصولی قاعدہ ہے کہ الدے مراد بقدر ضرورت ہوتا ہے مثلامسحت الحداد بیدی تو کیا سارا ہاتھ کندھوں تک دیوار پر پھیرا، یمعنی ہرگز نہیں بلکہ بفتر صرورت مراد ہے۔

اب پہلے تین مقدموں سے ذبن میں بیسوال انجرتا ہے کہ جب عام طور پر باءالوں پر داخل ہوتی ہے، اور سے بھی الدکا مختاج ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے باء کو رہ وسکم کہ سکتے تھے تو پھر اللہ تعالی نے باء کو رہ وسکم پر کیوں داخل کیا؟ ضروراس کی کوئی خاص وجہ اور خاصی مقصّد ہوگا، وہ مقصد کیا ہے؟ اس کی طرف مقدمہ نمبر م والا قاعدہ رہنمائی کرتا ہے۔ اور وہ تشید الرأس بالالہ ہے جس طرح الدکا بعض مراد ہوتا ہے ای طرح یہاں محسوح کا بعض مراد ہوتا ہے ای طرح یہاں محسوح کا بعض مراد ہوتا ہے ای طرح یہاں محسوح کا بعض مراد ہوتا ہے اور وہ تشید الرأس بالالہ ہے جس طرح الدکا بعض مراد ہوتا ہے ای طرح یہاں محسوح کا بعض مراد ہوتا ہے ای طرح یہاں محسود کی بعض مراد ہوتا ہے ای طرح یہاں محسوح کا بعض مراد ہوتا ہے ای طرح یہاں ہوگا، دو نہ جمل ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ ہوگا، مقدار ناصیہ پر اکتفاء نہ وہ نہ اور اگر حضرت امام شافعی والا قول مقصود شرع ہوتا تو آپ سے اللہ ہم ہوگا۔ وہ مقدار ناصیہ ہے کم مسمح کر کے فرماتے اور استیعاب راکس کی جتنی ہوگا اور استیعاب راکس کو تا تو آپ سے جانے ہوگا ہوگا۔

احتلاف سادس: ..... وَ اَرُجُلَكُمُ إِلَى الْكَعْبَيُنِ: ارجل رجل كَ جَعْ عِبَعْنَ يِا وَل ، كعبين كعب كا تثنيه عِب كعب الله عنه الله عنه

سوال: ..... عسل ارجل فرض ہے یاسے ارجل؟

جواب: .... عسل اورسح كاختلاف اس آيت كي قراة كاختلاف يرمني -

اختلاف: .... عسل اورسے کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے مختلف مداہب ہیں جار مذہب یہ ہیں ا

ا۔ حسن بھریؓ، محمد بن جربرطبری، ابی علی البجائی کہتے ہیں کفسل اور سے میں اختیار ہے۔

٢ - ابل ظاہر كہتے ہيں كہ جمع كرلو-

٣- شيعه كابر افرقه كهتاب كمسح فرض ب-

٣ - ابل سنت والجماعة كہتے ہيں كه ياؤس كا دھونا ضروري ہے۔ إلاً بيكموزے يہنے موں ع

جریر ، طبری ، اور حسن بھری کا مذہب شاذ ہے بحث میں لانے کی ضرورت نہیں ، اصل اختلاف اہل سنت والجماعة اور ' اہل تشیع کے درمیان ہے۔

دلائل اهل سنت: .....

دليل اول: ..... أَرُجُلَكُمُ كَاعطف مغولات برب توبد فَاغْسِلُوُ الصَحْت بوا معنى يد بوگاكه باؤل كودهوو، عنسل رجل قرآن سے ثابت بوا۔

دلیل ثانی: ..... مدیث مبارکه میں ہے کہ نے آنخضرت علیہ نے ارشادفر مایا فنادی باعلی صوته ویل للاعقاب من النار س

دلیل رابع: .....خووج خطایا والی روایت بھی غسل ارجل پردلیل ہے۔ کیونکہ اس میں پاؤل وھونے پر خطایا را مینی (۲۳۲ جرد) عرائدة القاری سر ۲۳۲ جرم (۲۳۲ جرد) سر بغاری سرائدا)

كالكنابتايا كياب مسح برنبيل-

٢ عبدالرحنُّ بن ابی لیلی نے بھی اجماع نقل کیا ہے۔

سم سعيد بن مفور سروايت ب اجتمع اصحاب النبي علي على غسل القدمين.

قائل بالمسح كى دليل: سارجلكم كى دوسرى قرأت ارجلكم بالجوب جسكاعطف د وسكم وسكم بالجوب جسكاعطف د وسكم برجمعنى ال وقت يه و يكل المسح كي والربح كرولهذا جيس سركا وظيف سح باليسان يا وال كا وظيف بحى مسحب باته مندهوئ جائين سراور يا وال برسح كيا جائين دوكا وظيفة سل بوگا اورد وكاسح -

#### جوابات:

جواب اول: ..... پاؤں کی دوحالتیں ہیں اور قرأتیں بھی دو ہیں اُرجل بالفتح واَرجلِ بالکسز پاؤں کی دوحالتیں سے ہیں ارحالت تخفف ۲ من محفف میں مسلم اور عدم تخفف میں عسل ہے ۔ لھذا دوقرا وتوں کا حکم دوروا تتوں کا ہوگا۔

جواب ثانی: .....مس کے دومعیٰ ہیں اصطلاحی ۲ لغوی

یہاں پرسے دونوں معنی میں استعال ہواہو امسحوا برؤسکم میں اصطلاح سے مراد ہے اور ارجلکم میں لغوی مے مراد ہے۔ عطف اس کارء وسکم پرہی ہے۔

امشكال: .... اس پرسوال ہے كہ حقیقی ومجازی معنی بيك وقت مراد لینا توضیح نہیں آپ نے يہاں دونوں معنی كیے مراد لے لئے ؟

جواب: .....اگرایک فعل کے دومعمول ہوں تو دومعنی لین جائز نہیں اگر دوعا ملوں کے دومعمول ہوں تو دومعنی مراد لینے جائز ہیں، یہاں اد جلکم کاعامل محذوف ہے ای و امسحوا اد جلکم اس سے کے معنی دلک ( ملنے ) کے ہوئے۔ جواب ثالث: ....اس کاعطف و بُوْه کُمُ و اَیُدِیکُمْ پر ہے،اوراسکی حالت نصی ہےاورجس قرآت میں جر پڑھا گیا ہے وہ جرجواری پرمحمول ہے۔

سوال: .....علامه ابن حاجبٌ نے جرجواری کولئ اور کلام نصیح کے خلاف قرار دیاہے، اور قرآن پاک کا ہر لفظ فصاحت ہے آراستہ ہے قرآن میں غیرضیح کیے؟

جواب: ..... کلام ضیح میں جرجواری ثابت ہے انصح الفصحاء حضور علیہ الصلو ق والسلام نے ایک موقعہ پر استعال فرمایا ہے آپ علیہ )) اور دیگر فصحاء سے بھی استعال ثابت ہے مثلا

ا۔ ماء شنّ بارد ۱۔ محجو ضبِ حوبِ سا۔ ابوعبیدہ اور اخفش اور سیبوینے کی اس جگہ جرجواری کے قائل ہیں۔
ایک اور سوال: سسآپ کی بیان کردہ مثالیں تو موصوف وصفت کی ہیں مقام عطف میں توجر جواری متنع ہے۔
ہے اور کل نزاع ایما ہی ہے چنانچہ مولا ناعبدالرسول کہتے ہیں۔

| هم ا زینجا نزد عامه جر ارجل شدروا   | گاہ اسمی ہے شود مجرور از بہر جوار |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| اند رین جر الجوار ار آ و ری سمع رضا | لیک می گویم بتو محقیق از قول نحاة |
| متنع در عطف و جائے لبس مقصد سیما    | گفلیل اندر صفت نادر بتاکید آمده   |

اس کے گی ایک جوابات دیئے جاتے ہیں جن میں چندیہ ہیں۔

· جو اب اول: ..... متاخرین تحویوں کا قول متقد مین پر قاضی نہیں اور متقد مین تحوی جرجواری مان گئے ہیں۔

جواب ثانی: سنحویوں نے مقام عطف میں بھی جرجواری تعلیم کیا ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے رب ذوالجلال نے قرآن میں بھی جرجواری تعلیم کیا ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ﴿ وحودٍ عین ﴾ ایک قرات عین جرکی ہے اگر چہ ہماری قرات ضمہ کے ساتھ ہے اور اس کا عطف ولدان متحلدون پر ہے جو کہ اس آیت ﴿ وَ يَطُونُ مُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانٌ مُحَلَّدُونَ ﴾ بی میں ہے لیکن چونکہ درمیان میں ﴿ وَلَحُم طَيْرٍ مُمَّا يَشُتُهُونَ ﴾ بی سے اس کی وجہ سے جرجواری دیا گیا فرآ نجوی اس کا قائل ہے۔

ال پاره سورة آیت ۲۲) ع (پاره ۲۷ واقعه آیت ۱۷) ع (پاره ۲۷ واقعه آیت ۱۷)

سبعه معلقه میں ملک الصلیل امرءالقیس بھی اسکا قائل ہواہے۔

فظل طحاة القوم من بين منضج صفيف شواء اوقدير معجل

قد بر معجّل کاعطف صفیف پر ہے لیکن شواء کے جوار کی وجدسے مجرور پرمھا گیا ہے۔

واقعہ: ..... ایک مرتبامرء القیس دوساتھوں کے ساتھ سفر پرتھا، راستہ میں دونوں نے اس کوئل کرنے کا ارادہ کیا کہ اسے قبل کرکے سامان چھین لیا جائے، جب امرء القیس کوئل کرنے گئے تو اس نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ تم نے بچھے قبل تو کرنا ہی ہے میری دو بچیاں ہیں واپس جا کر ان سے اتنا کہ دینا ''یا ابنتا امراء المقیس ان ابا کھا'' قاتلوں نے سوچا اس کے پہنچا نے اور بتانے میں کیا حرج جا کر کہدو یکئے قبل کرکے مال لوٹ لیاواپس آئے امراء القیس کے گھر جا کر اسکی بیٹیوں نے کہاا کدر تشریف رکھیں ہم آپ کی خاطر مدارات کردیں۔ بیٹیوں نے ان کو بھایا اور قوم کو جا کر بتایا کہ ہمارا باپ قبل کردیا گیا ہے اور قاتل ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں، قوم آئی بچھا مہیں ان کے بین کہ اس کی سے پیغام لائے ہیں کہ میری بیٹیوں کو یہ جملہ سنا دینا یا ابنتی اموء القیس ان ابا کہا بیشعرصی بنتا ہی نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ بیمری بیٹیوں کو یہ جملہ سنا دینا یا ابنتی اموء القیس ان ابا کہا بیشعرصی بنتا ہی نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ بیمری بیٹیوں کو یہ جملہ سنا دینا یا ابنتی اموء القیس ان ابا کہا بیشعرصی بنتا ہی نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ بیمری بیٹیوں کو یہ جملہ سنا دینا یا ابنتی اموء القیس ان ابا کہا بیشعرصی بنتا ہی نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ بیمری بیٹیوں کو یہ جملہ سنا دینا یا ابنتی اموء القیس ان ابا کہا بیشعرصی بنتا ہی نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ بیمری بیٹیوں کو یہ جملہ سنا دینا یا ابندی کہا میں مصرعہ نما ہیا جائے قد قتل و قاتلاہ لدیکھا میکمل شعر

یاابنتی امرء القیس ان اباکما قد قتل و قاتلاه للایکما

جو اب رابع: ..... یکلام حذف عامل کے قبیل سے ہے قاعدہ یہ ہے کہ جب دوعاملوں کے دومعمولین متناسین ہوں تو فہم مخاطب پراعتماد کرتے ہوئے ایک عامل کو ذکر کردیا جاتا ہے اور ایک کوحذف کردیا جاتا ہے جیسے جآء نی متقلدا سیفا و رمحا ای اخذا رمحا اور جیسے علفتھا تبنا و ماء بار دا ای وسقیتھا ماء بار دا و امسحوا برء وسکم و ارجلکم کوای مناسبت سے مجماجا یگا کہ و اغسلوا محذوف ہے کیونکہ پاؤں کی مناسبت سرکے ساتھ یابازؤوں کے ساتھ ہے۔

جواب خامس: ..... علامدانورشاه فرماتے ہیں واوجمعن مع ہے اور جب مفعول معدکوذکر کیا جائے تو معیت کبھی مکانی ہوتی ہے اور بھی زمانی اور بھی دونوں مفعول معداوراس سے پہلے والے معمول کے لئے عامل کا ایک ہونا

ضروری نہیں۔

معيت مكانى كى مثال: .... سرت والطريق.

معیت ِز مانی کی مثال: ....جاء البود و العبات زماندایک ہے مکان ایک نہیں ورند سردی تو پہاڑوں سے آتی ہے تو کیالحاف بھی پہاڑوں ہے آتے ہیں؟

دونوں کی مثال:.....

سوت والنيل: .... ميں چلا اور دريائے نيل بھی چلا۔ آيت كى اس ترتيب سے مقصود معيت زمانی كو بيان كرنا ہے كہ ياؤں كودھونا تو ہے مگراس ترتيب سے (نيش الباری ٢٣٣٠)

اعتراض: ..... کی ایک توجیات بیان کیں پھر بھی مقصد واضح نه بور کا التباس مقصد ہوا کہ پاوس کا خسل ہے یا سے؟ جو اب: ..... التباس مقصد نہیں کیونکہ یاوس کا وظیفہ خسل ہونے پر قر ائن موجود ہیں۔

قرینه او لی: ....ای بقبل مرافق کا هم بیان مواکبمرافق کا هم عسل باس کوغایتا ذکر کیا گیا عسل ارجل کی عایت الم ال عایت الی الکعبین ذکر کی گئی ہاور مغولات کی غایت ذکر کی جاتی ہے مسوحات کی نہیں لھذ االتباس ندموگا۔

قرینه ثانیه: .....اگرسے مراد ہوتا تومفسرین میں ہے کی ایک سے توتفیر میں پاؤں نظے ہونے کی حالت میں سے کا جواز اور حکم منقول ہوتا۔

قرينه ثالثه: .... ارجل كوكم شوف رہے ميں چرے اور ہاتھ كے ساتھ زياده مناسبت ہے۔

سوال: ....ارجل كاوظيفه جب عسل بي تو پهراس كومغولات سيالگ كيون ذكرفر مايا؟

جواب: .....امام شافعیؒ کے ہاں تو جواب آسان ہے کہ ترتیب بیان کرنے کے لئے ایسا کیا کیونکہ ان کے ہاں ترتیب واجب ہے ہمارے ہاں استحباب ترتیبِ کے لئے ایسا کیا۔

جواب ثانی: ..... تیم میں جس طرح سر کا کوئی تھم نہیں اس طرح یا دس کا بھی کوئی تھم نہیں ان دونوں کے سقوط میں مساوی ہونے کی وجہ سے مغسولات سے متقرق کر کے مسوح سے جوڑ دیالھذا دونوعیں ہوئیں ا۔ وہ ارکان وضوء جولیمّ میں ساقط ہوجاتے ہیں ۲۔وہ ارکان وضوء جوسا قطنہیں ہوتے لے

سوال: .... يجزء ترجمة الباب عيايان آيت؟

جواب: ....اى بارے ميں محدثين كے مختلف اقوال پائے جاتے ہيں۔

القول الاول: ..... بعض حفرات نے کہا کہ یہ جملہ جزء ترجمة الباب ہے۔لیکن دووجہ سے یہ جزء ترجمة الباب نہیں ہوسکتا۔

الوجه الاول: .....اگرايے، وتاتو برجزكى دليل لاتے روايت لاتے اسكى كوئى روايت ذكركرتے۔

الوجه الثاني: ....امام بخاريً ان رمستقل ابواب بهي قائم كريس ك-

القول الثانى: .... يجله جزء ترجم نبيل بلكة يت كانفير بكة يت مي وضوء كالحكم باوراس ميل يه بيان كرر به بي كفرض مقدار توايك مرتبه بآب الله في الكه مرتبه الكه الكه مرتبه واكدا يك مرتبه دهونا فرض ما وراس في ذاكد باردهونا سنت بي ع

ولم يزد على ثلاث: ....اس معلوم مواكتين سے زائد باردهونا جائز بيس تين بارمتحب بـ

٢ حضرت عمروبن شعيب عن ابيعن جده سے مروى بان النبى مَلْنِينَةُ توضاً ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم س

كره اهل العلم: ..... كره مشتق من الكراهة وهي اقتضاء الترك مع عدم المنع من النقيض وقد

ئ قال ابو عبدالله وبين النبي النبي النبي المنطقة الفرض الوضوء مرة مرة وتوضأ ايضا مرتين مرتين وثلثاً ولم يزد على ثلاث و كره اهل العلم الاسراف فيه ان يجاوززا فعل النبي المنطقة (بسخاري ص٢٥ ج الفتح الباري ص١١٨)

الفان قلت في ابن وقع بيان النبي الله بن فرض الوضوء مرة مرة قلت في حديث ابن عباس " ان النبي الله توضامرة مرة " وهو بيان بالفعل لمجمل الاية وحديث ابي بن كعب أن النبي الله دعا بماء فتوضاء مرة مرة وقال هذا وضوء لا تقبل الصلوة الابه " ففيه بيان بالقول والفعل وهذا اخرجه ابن ماجه النع ) عيني ص ٣٣٠ ج٢ ابن ما جه ص٣٣ طبع على نفقة وزراة تعليم اسلام آباد. الرهداية ص 1 اج امكتبه شركت علميه الاعيني ص ٣٣٠ ج٢)

يعرف المكروه بانه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله كذا قاله الكرماني قلت هذا لا يمشي على اطلاقه وانما يمشى هذا في كراهة التنزيه واما في كراهة التحريم فلا . ل

اسراف اور تبذير ميس فرق: .... الاسراف هو صرف الشئي فيما ينبغي زائدا على ينبغي بخلاف التبذير فانه صرف الشئي فيما لا ينبغي ٢

فيه: .....اى فى الوضوء واشار بذالك الى ما اخرجه ابن ابى شيبة فى مصنفه من طريق هلال بن يساف احدالتابعين قال كان يقال فى الضوء اسر اف ولو كنت على شا طئى ع

كره اهل العلم: ..... ثين مرتبه الدوهونا مكروه باس سامام بخاري كي دوغرضين بير

الغوض الاول: ....تین مرتبه سے زیادہ دھونے میں اسراف ہے تو وضوء میں تین باردھونے سے تجاوز کا نام اسراف ہے۔

الغوض الثاني: ....اسراف كاحكم بيان كرناب كماسراف مكروه بمطل وضوئيس بـ

نیز ان لوگوں پررد ہے جوید کہتے ہیں کہ اگر زیادہ دھولیا تو وضوٹوٹ جائےگا جیسے دورکعتوں کی جگہ تین پڑھ لی جا کیس تو دو ھی نہیں ہوتی . (فقالوا انه اذا زاد علی الثلاث یبطل الوضوء کما لو زاد فی الصلوة)

فائدہ: مصرت شاہ صاحبؒ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ امام بخاریؒ اس سے ایک اصولی مسئلہ کی طرف اشارہ کر گئے ہیں اوروہ یہ ہے کہ حدیث سے کتاب اللہ پرزیادتی جائز ہے امام بخاریؒ کا یہی ند ہب ہے اس موقف سے تواحناف کی تروید ہوئی کیونکہ احناف کے نزدیک حدیث سے قرآن پاک پرزیادتی جائز نہیں گھذا اس کا جواب دیا ہوگا۔

جواب: ....احناف اس زيادتى كا انكاركرتے بيں جو من حيث الفرضيت والا شتراط مووه زيادتى جومن حيث الوجوب والسدية موحنفي بھى اس كومانتے بيں سے

اختلاف: .....تین بارے زائد دھونا جائز ہے یانہیں اس میں محدثین علماء وفقہاء نے اختلاف کیا ہے جس کا خلاصہ

ل (عینی ص ۲۴۲ ج۲) کم عینی ص ۲۴۳ ج۲) سط (گئی ص ۱۳۳۳ ج۲) کم فیش البادی ص ۲۳۵

یے۔

مذهب نمبر أ: .....احدُّ واسحال فرمات بي لا تجوز الزيادة على الثلاث

مذهب نمبر ٢: ....ابن مبارك فرمات بي لا آمن ان ياثم.

مذهب نمبر ٣: ....ام شافع على بارك بين تين اقوال منقول بين ان الزيادة عليها مكروهة كراهة تنزية ٢. انها حرام ٣. انها خلاف الاولى.

مذهب نمبوس : ....عندالاحناف تين باريز انددهونا مروه بــ

فائده: .....وقال بعض الشارحين قول البخارى هذا اشارة الى نقل الاجماع على منع الزيادة على الثلاث قلت وفيه نظر فان الشافعي قال في الام لا احب الزيادة عليها فان زاد لم اكره ان شاء الله تعالى رعبي مر ٢٣٣ ج٢)

فان قلت: .... المذكور في هذا الباب كله ترجمة فاين الحديث

قلت: ..... لانسلم ذلك لان قوله "وبين النبي النبي النبي النبي النبي المراد مرة مرة مرة مرة مرة المرة المراد من الحديث اعم من قول الرسول النبي علية مافي البائب انه ذكره على سبيل التعليق وكذا قوله وتوضأ ايضا مرتين مرتين حديث لما ذكرنا ولا شك ان كلا منهما بيان للسنة وهو المقصود من الباب وهذا الذي ذكرنا على ما وجد في بعض النسخ من ذكر لفظ باب ههنا واما على بعض النسخ التي ليس فيها ذكر لفظ باب فلايحتاج الى هذا التكلف عن مرود المرود النبي النبيات المرود النبيات النبيات التكلف عن النبيات التي النبيات النبي

**ተ**ለተለተለተለተለተለተለተለተለተለተ

# (94) باب لا تقبل صلواة بغير طهور نماز بغير پاکى كتبول نېيى بوتى

## وتحقيق وتشريح،

غوض بخاری: امام بخاری کاس باب سے مقصود طہارت کا نماز کے لئے شرط ہونا بیان کرنا ہے۔ ای لئے حضرت ابوطری استعمال میں مقدول کے خضرت اللہ کا مراح کے خار میں مقدول کے مقدول میں مقدول کے مقدم کا مراح ہے۔ تو جمہ الباب: سے مدیث یاک کا جزء ہے کمل مدیث اس طرح ہے۔

واخرجه ابوداؤد والنسائي وابن ماجه من طريق ابي المليح عن ابيه عن النبي النبي الله قال ((لا يقبل الله تعالى صدقة من غلول ولا صلوة بغير طهور)) على الله تعالى صدقة من غلول ولا صلوة بغير طهور)) على الله تعالى الله

النظر: ۲۹۵۳ بردارالسلام للنشر والتوزيع الرياض) ابوهريرة :نام:عبدالرحمن بن صخر: كل مرويات: ۲۵۳۷س (بخارى ص۲۵ فتح البارى ص۱۸ ا فيض البارى ص۲۳۷) سر (عيني ص۲۳۳ ج۲ ابوداوء د ص ۱ مكتبه امداديه ملتان البسائى ص۳۳ج اقد يمى كتب خا نه كراچى ابن ماجه ص۳۲طبع على نفقه نوزارة التعليم اسلام آباد)

سوال: ....امام بخاري في ترجمة الباب والى صديث باك ساستدلال كيون بين كيا؟ جبكه وه ترجمة الباب بر صراحة دلالت كرتى ب-

جواب: ....ام بخاري كي شرائط كمطابق نبيل تقى اس لئے استدلال نبيس كيا۔

سوال ثانی: .....مری ابت نہیں ہے آپ نے کہا کہ مقصدامام بخاری نماز کے لئے طہارت کاشرط ہونا بیان کرنا ہے لیکن ترجمۃ الباب اور روایت الباب سے تو نفی قبولیت ابت ہور ہی ہے نفی صحت نہیں ، لعذا دعوی اور دلیل میں مطابقت نہ ہوئی یعنی دعوی عام ہے اور دلیل خاص ہے یہ دعوی تب صحح ہوسکتا ہے جب صحت اور قبولیت متر ادف ہوں بہت مرتبدا سے ہوتا ہے کہ نماز شرائط کی حامل ہو کرصیح ہوجاتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی جیسے صلوق ابق (بھا گئے والے غلام کی نماز) صلوق فی ارض معصوبة اور لا تقبل صلوة جار المسجد الا فی المسجد.

جواب اول: ....علامه ابن جرِّن جواب دیا ہے کہ تبویت دوسم پر ہے التبولیت اجابہ التبولیت اثابہ

قبوليتِ إجابه: .....كون الصلوة مستجمعا للشرائط والاركان .

قبوليتِ إثابه: .... كون الصلوة في حيز مرضاة الرب.

قبولیت اجابه : .... عمراد صحت بالقبل صلوة می قبولیت اجابه مراد باوروه محت کمرادف بتولا تقبل بمعنی لا تصح اوا

جوابِ ثانی: ....استدلال بالکتابہ ہے کہ نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے اور اسکا مقصد ہی اثواب ہے جب ثواب ہی نہ ملاتو پڑھنے کا کیافا کدہ؟ استلزاماً نفی ثواب نے صحت پر استدلال کیا۔

جواب ثالث: .....عفرت ثاه صاحب فرماتے بین که لاتقبل محاورة تُرَدُّ کے معنی میں ہے لطذا جب سے درکردی جاتی ہے ؟ نہوئی توردکردی جاتی ہے ؟

فائده: ....اب تك لا تقبل صلوة كمتعلق عرض كيا گيا (بغيرطهور) من لفظ غير كى بحث اب بيان كى جاتى ہے۔ الامع الدرارى س ١٧ فخ البارى س ١١٨) عرف البارى س ١١٨ يض البارى س ٢٣٦) سوال: ....غیری مرادکونساغیر ہے؟ حرفی یا آئی۔اگرغیر ہے آئی مرادلیاجائے تو یہ مغایر کے معنی میں ہوگا مطلب یہ ہوگا لا تقبل صلوة بمغایر طهور لعنی طهور کے مغایر سے نماز قبول نہیں ہوتی ٹوپی، کپڑا، عینک سب مغایر طهور ہیں۔ ۲۔اورا گرغیر سے حرفی مرادلیا جائے جو کہ اِلّا کے معنی میں ہے یعنی لا تقبل صلوة اِلّا بطهور لهذ امطلب یہ ہوا کہ طہور ہی شرط ہے اورکوئی شرط نہیں اس لئے کنفی اورا ثبات سے حصر ہوتا ہے۔

جواب اول: ..... يهال غيراس اورحرنى دونول مراد لئے جاسكتے ہيں ليكن مغاير سے مراد مغايرتام ہادروہ حدث ہے۔

یا غیرحرفی مراد لیتے ہیں گر حصر مبالغہ کے لئے ہے جیسے الحج العرفة اس سے مراد دیگر ارکان کی نفی نہیں ہوتی اس کوحصر اِدِّ عائی بھی کہتے ہیں۔

جواب ثانی: سیکل شنی قلته او قیل اویقال محجوج بالاجماع کیونکه سب انمه کا اجماع ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بغیر وضوء اس صدیث پاک سے طہارت کا شرط ہونا ثابت ہوتا ہے ریا جماعی مسئلہ ہاس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کے نماز صحح نہیں ہوگی اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔

حتى يتوضأ: .....اعتراض: حديث الباب جس سے تم في استدلال كيا ہے بيرة تمهار في الله في في كئ دن تك بغير وضو كے نماز پڑھتار ہاكى نے كہاار ہے تم بے وضونماز پڑھتے ہو بلا وضونماز پڑھنے والے نے اب وضوكرليا و تو اب اس كى سارى نمازيں صحح ہوگئيں بياس حديث كا ظاہرى مطلب ہے كيونكہ حتى غايت كے لئے آتا ہے اور عدم صحت كى غايت ہے۔

جواب: ....حتى لا تقبل كى غايت نہيں بلك صلوة من احدث كى غايت ہے كہ بے وضو كى نماز وضو ہے پہلے سيح نہيں ہوتی۔

سوال: .....توجمة الباب ابحى تك ثابت نبيس بوا كيونك ترجمة الباب لا تقبل صلوة بغير طهور باور روايت الباب ميس حتى يتوضاً بلهذا دعوى عام بوااورد ليل خاص ـ

جواب: .....يرجمة الباب شارحه على كديتوضا جمعنى يتطهر عوضوحقيقة ياحكما تيم حكما وضوع إ

مسائل مستنبطه: .....ال حدیث پاک سے چند مسائل متنبط ہوتے ہیں ان میں ہے ایک بیہ کے کے صلوۃ جنازہ اور تجدہ تلاوت کے لئے طہارت شرط ہے یانہیں؟ اس میں علاء نے اختلاف کیا ہے جمہود علاء و تعد ثین حضرات فرماتے ہیں طہارت شرط ہے اور بعض حضرات (وحکی عن الشعبی و محمد بن جویو الطبوی) کے نزدیک طہارت شرط ہے اور حضرت امام بخاری نے اس باب میں بیٹا بت کیا ہے کہ ہرشم کی نماز کے لئے طہارت شرط ہے مجری ہو، بوی ہو، اسبوی ہو، حقیق ہو، حمل ہو، یا جزء عظم ہو، بلاطہارت نمازنہ ہوگ میں مرہ مرک ہو، بوی ہو، اسبوی ہو، حکی ہو، حقیق ہو، حمل ہو، یا جزء عظم ہو، بلاطہارت نمازنہ ہوگ میں مرہ ہو۔ اللہ میں مرک ہو، بوی ہو، اسبوی ہو، حکی ہو، حقیق ہو، کمل ہو، یا جزء عظم ہو، بلاطہارت نمازنہ ہوگ میں مرہ ہو۔ اللہ میں مرک ہو، بوی ہو، اسبوی ہو، اسبوی ہو، حکی ہو، علی میں مرک ہو، بلاطہارت نمازنہ ہوگ میں مرہ مرک ہو، بلاطہارت نمازنہ ہوگ میں میں مرک ہو، بلاطہارت نمازنہ ہوگ میں مرکز کیا ہوں میں مرکز کو میں مرکز کو میں مرکز کیا ہوں میں میں میں مرکز کیا ہو کی مرکز کیا ہوں میں مرکز کیا ہوں مرکز کیا ہوں میں مرکز کیا ہوں میں مرکز کیا ہوں میں مرکز کیا ہوں مرکز کیا ہوں میں مرکز کیا ہوں میں مرکز کیا ہوں میں مرکز کیا ہوں مرکز کیا ہوں میں مرکز کیا ہوں مرکز کیا

تر دید: اسساس سے ان لوگوں کی بھی تر دید ہوگئ جوصلوۃ جنازہ اور بحدہ تلاوت کے لئے طہارت کوشر طنہیں مانتے جنازہ کے لئے طہارت کوشر طنہیں مانتے جنازہ کے لئے طہارت کی شرط نہ ہونے کی نسبت امام معمی اور محد بن جریر الطبر کی کی طرف کی گئی ہے۔ س

مسئلہ ثانیہ .....یودیث الباب بظاہر مسلک احناف کے خلاف ہے اس لئے کہ مثلا ایکش نے وضو کیا پھر نماز شروع کردی نماز اداکرتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا تو اب احناف بتا کیں اس کی نماز صلوق من احدث ہے یا نہیں؟ اگر صلوق من احدث ہے تو اس پر بناء سجے نہیں ہونی چا ہے، عجیب بات ہے کہ جو نماز سے باہر بے وضو ہو تو اسکی تو جا تر نہیں ہے اور جس کا نماز میں وضو ٹوٹ جائے اس کی ٹوٹتی ہی نہیں (معترض کہتا ہے) ہم پوچھے ہیں کہ بے وضو ہونے کے وقت وہ نماز سے خارج ہے یا داخل؟ اگر خارج ہے تو بناء نماز پرتونہ ہوئی؟ اور اگر داخل صلوق ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کی بینماز ہے نہیں؟ خاہر ہے جے تو نہیں ہے تو نہیں؟

جواب اول ..... دوران نماز بوضو موجانے والا مخص حكماً داخل صلوة به هيقة خارج به حكماً داخل مونے كے لحاظ سے بناء مجے سے اور چونكه هيقة خارج بهاس لئے صلوة من احدث بھى لازم ندآيا۔

جواب ثانی: سملہ بناء احناف کی اپی رائے نہیں ہے بلکہ آنخضرت اللہ کے ارثاد گرای سے ثابت ہے۔ مدیث پاک میں ہدلیل اول: سمن قاء اور عف فی صلوة فلینصر ف ولیتوضاء ولیبن علی صلوته ما لم یتکلم می

دلیل ثانی : ....من اصا به قئی او قلس او مذی فلینصرف ولیتوضا ثم لیبن

ال عدة القاري ص ٢٥٦ ج ٢) ت (فيض الباري ص ٢٣٦) و عدة القاري ص ٢٥ ج ٢) مر هدايه ص ٢٣ مكتبه شركت علميه ملتان، عيني ج ٢ ص ٢٥٥)

على صلو ته رابن ماجه)

مسئله فاقد الطهورين:

سوال: .... بيمديث كياكى فاصمئله من حفيه كي دليل م

جواب: .....ایک مسئله میں احناف کی دلیل ہاور دہ یہ ہے کہ جب معلوم ہوگیا کہ محدث کی نماز سیح نہیں ہوتی اور تبول بھی نہیں ہوتی اور تبول بھی نہیں ہوتی تو بطور لازم کے معلوم ہوالا یصلی من کان محدثا تو مسئلہ فاقد الطهورین میں امام صاحبٌ کی دلیل ہوئی۔

صورة مسئله ا : الك فخص ناياك وفرى من قدر ديا كيا اوريان بهي نبي بـ

صورة مسئله ۲: ..... یا درخت پر چرها مواب بارش کی وجه درخت پرغبار بھی نہیں ہے اور ینچے درندہ ہے اس نے نمازَ بھی پڑھنی ہے وقت بھی ساتھ نہیں وے رہاا یہ شخص اب کیا کرے اس میں فقہاء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے جس کی تفصیل ہے۔

#### مذاهب الائمه: ....

دوبر سام ایک طرف ہیں جو لا یصلی کے قائل ہیں اور دوچھوٹے امام ایک طرف ہیں جو یصلی کے قائل ہیں۔

(۱) اول مذهب يصلي كابـ

یصلی کے قائلین میں سے امام احمد فرماتے ہیں کہ یصلی و لا یقضی امام شافعی سے تضاءاور عدم قضاء کے لحاظ سے جارا تعوال میں۔

ا يصلى وجوبا ويقضى وجوبا.

٢-ايك طرف وجوب لكاواورا يك طرف استجاب يعنى يصلى وجوبا ويقضى استحبابا.

سريصلي استحبابا ويقضي وجوبا.

بهرودنول طرف استخباب لكا ويصلى استحبابا ويقضى استحبابا.

### (۲) ٹالی ذہب لا یصلی کا ہے۔

دوبرے اماموں میں سے امام مالک فرماتے ہیں لا یصلی ولا یقضی کہ جب اس پرفرض ہی نہیں ہوئی توقفاء بمى نبيس امام اعظمٌ فرمات بي لا يصلى ويقضى.

پھر لا بصلی کی دوصور تیں ہیں ا ۔ صاحبین فرماتے ہیں لا بصلی ولکن بشبه امام صاحب فرماتے ہیں لا بصلی

دلائل ائمة :....امام احر اورامام شافق كى وليل آ مخضرت الله كا ارشاد كراى ب(دادا امرتكم بسنى فاعملوا ما استطعتم واذانهيتكم عن شيء فا نتهوا))ل

یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وضوی طاقت تونہیں البتہ نماز کی تو استطاعت ہے وہ تو پڑھ لے اس کے بعد دونوں ائمہ کرام کچھاختلاف کرتے ہیں وہ یہ کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ جب وقت کے تقاضا کے تحت عہدہ برآ ہوگیا تو اب کچھ نہیں۔امام شافعی فرماتے ہیں آخربے وضویر ھی ہے پچھٹو لحاظ کرے۔

امام ما لک ؓ اور ابوحنیف ؓ کی دلیل:..... بھی یہی حدیث ہے کہ جب پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تو تغو ہوئی للفذااب نه يزھے۔

ایک اور اختلاف: ..... پھرامام مالک فرماتے ہیں کہ وقت میں جب داجب ہی نہ ہوئی تو قضاء بھی نہ کرے لیکن الم اعظمٌ فرمات بين كداداك دوتمين بين الفس وجوب ٢-وجوب مع صحة اداروت والفي وجد سے واجب تو ہوگئ لیکن صحت اوا کے لئے طہارت شرط ہے لھذاصحت ادانہ ہوئی تونفس وجوب کے تقاضے کی وجہ سے قضاءكر يكايه

تشبه بالمصلى: ....سوال: ....فاقدالطهورين نمازى كماتم دركيانكرك؟

جواب: .... مختلف اقوال بیں راج مسلک وہی ہوگا جس کے شریعت میں نظائر موجود ہوں۔ اور تخبہ کے نظائر شریعت یاک میں کثرت سے ملتے ہیں۔

<sup>(</sup>ابن ماجه ص اباب اتباع سنت رسول الله)

ا۔ کوئی شخص نہا ررمضان میں بالغ ہوجائے تو وہ اس دن روزہ داروں سے مشابہت اختیار کرے اگلے دن روزہ رکھے۔

. M

ا۔ کوئی عورت حیض ونفاس سے نہار رمضان میں پاک وصاف ہوئی تو روزہ داروں سے مشابھت اختیار کرے۔

سم مسر مستحمى كاروز و توث جائے تواسے بھى تشبه بالصائم كا حكم ہے۔

سم ۔ کئی حاجی سے احرام کے بعد ایسی فلطی ہوجائے جس سے احرام ختم ہوجاتا ہے تو شیخص بھی حجاج کرام کے ساتھ مشابہت اختیار کر ریگا ،ان نظائر کے ہوتے ہوئے فاقد الطہورین بھی تیشبہ بالمصلی کرے۔

اعتراض: ..... کتب فقہ میں مسلک احناف لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بے وضو بحدہ کرے تو کا فر ہوجا تا ہے۔ فاقد الطهورین تشبه بالمصلی اختیار کرتے ہوئے بے وضوبی سجدہ کررہا ہے یہ کیسے بچے ہوسکتا ہے؟

جواب: ..... بے وضوء بحدہ کرنے والے پر کفر کا فتوی لگانے میں تفصیل ہے پرواہ نہ کرتے ہوئے بے وضو بحدہ کرے تو کافر ، تکاسلاً بلا وضو بحدہ کرے کہ کون وضو کرے یعنی وضو کی عظمت ہی نہیں اس صورت میں بھی کا فر ہو جائےگا۔
لیکن حیاء اور کرامیۃ یعنی کرامت وقت کی وجہ سے وضونہ کرے جیسے تیشبہ بالمصلی ہے ان کے بارے میں کفر کا تھم نہیں لگایا جا سکتا۔

حیاء کی مثال: دوران نماز وضوٹوٹ گیااب شرم کی وجہ سے نماز بلا وضونماز اداکرر ہاہے تواس پر بھی کفر کا حکم نہیں لگایا جاسکتالیکن بلا وضوشر یک نمازر ہنا سے خبیں صف سے باہر آئے وضوکر سے پھرنماز میں شریک ہویا نئے سر سے اداکر ہے۔

جواب ثانى: ....عندالاحناف يمسلم تفق علي نبيل لهذا ال كوردار بناكراحناف پراعتراض كرنادرست نبيل - حضو موت: ..... يمن ك شهر ول ميل سے ايك شهر به اور وهو اسم بلد باليمن وقبيلة ايضا وهما اسمان جعلا اسما واحدا والاسم الاول منه مبنى على الفتح على الاصح الخ ل

ماالحدث: سوال: .... عدث واضح چيز جاس كمتعلق سوال كرنے كى كيول ضرورت پيش آئى؟

جواب اول: ..... مدث دومعانی مین استعال موتا ہے ا۔ مدثِ حقیق ۲۔ مدثِ مجازی۔

حدث مجازى: .... چغلى اور معجن بات اور كلام فتيح ان كوبهى حدث كهاجا تا ہے ل

حدث عقیقی: .... بوضوہونا، یہاں بتلایا کہ حدث سے عام مرادنہیں بلکہ حدث عقیق مراد ہے۔

جواب ثاني: .....حدث ية والفيت تقى سوال كامقصد تفصيل جاننا تقااس لئے ماالحدث كها-

فساء: .... در سے بغیر آواز کے موافارج مو (یضم الفاء وبالمد) ح

ضر اط: .....رَى نَكِلتِ وتَت آ واز بَهِى پيرا موتو ضراط به ربضم الضاد وهما مشتركان فى كونهما ريحا خارجا من الدبر ممتازان يكون الاول بدون الصوت والثانى مع الصوت فسا يفسو فسواً س

یا با هریرة: .... ابا کے همره کو تخفیفاً حذف کردیا گیا سی

مسوال: ....حضرموت کے باشندے نے حضرت ابوھریرہؓ سے حدیث کے متعلق استفسار کیا تو حضرت ابوھریرہؓ نے جوا بافر مایا حدث فساءاور ضراط ہے۔ کیا حدث یہی دوچیزیں ہیں؟

جواب اول .....اعم اوراغلب كالحاظ كرتے ہوئے جواب دیا كه صدث كى عام وجديهى ہوتى ہے .... جواب ثانى: ..... تخصيص مخاطب كے لحاظ سے ہے كيونكه بعض روايتوں ميں آتا ہے كہ سوال كيا گيا پيٺ ميں اختلاج ہوتو كيا وضوثوث جائے گا ل

جواب فالت: ..... تخصیص محل کے لحاظ ہے ہے کیونکہ ایساعام طور پر مسجد میں ہوتا ہے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیسوال بھی مسجد ہی میں ہوااور مسجد میں عموماً جدث کی یہی صور تیں پیش آتی ہیں ۔ بے

جواب رابع :.....نواقض وضویے سب سے ہلکی چیز ہوا کا اخراج ہے اس کا صدث ہونا ٹابت ہوگیا تو بھاری احداث تو بدرجہ اولی احداث اورنواقض وضو ہو نگے کے

جواب خامس ..... يا يول كهدليس (سمجوليس) كمعدن نجاست سے نكلنے والى موا ناقض بارخود نجاست

ا (تقریر بخاری ص۱۱۶) ع (فتح الباری س۱۱۹) سے (عینی ص ۲۳۳ ج۲) س فتح البادی ص ۱۹ ابخادی ص ۲۵) هے (فتح الباری ص ۱۳۵) می (فتح الباری ص ۱۳۷) د فتح الباری ص ۱۳۷) کے فیض الباری ص ۱۳۷ مر فتح الباری ص ۲۳۷) د فتح الباری ص ۱۳۷۵ می (فتح الباری ص ۲۳۷)

بابرآ ئے تو بدرجه اولی ناقض ہوگی۔

مسئله: ....سوال: مجدين وضوتو ژناجا رَن يم يانبين؟

جواب: ....امامالك مطلقا حرمت كائل بير\_

احناف مکروہ کہتے ہیں،معتلف کے لئے مزیرتخفیف کے قائل ہیں۔

\*\*\*\*

(9A)

باب فضل الوضوء و الغر المحجلون من اثار الوضوء وضوى نضيلت (اوران لوگول كى نضيلت) جو (قيامت كون) وضوك نشانات كريستانى اور سفيد باتھ ياؤل والے ہوئے

(۱۳۷) حدثنا یحیی بن بکیر قال ثنا اللیث عن خا لد عن سعید بن ابی هلال ایم سید بن ابی هلال ایم سید بن ابی هلال ایم سید بین بیر نے بیان کیا،ان سے لیٹ نے فالد کے واسطے نے قل کیا، وہ سعید بن ابی بلال سے روایت کرتے ہیں عن نعیم الممجمر قال رقیت مع ابی هریرة تعلیٰ ظهر المسجد فتوضاً فقال وہ نعیم المجمر قال رقیت مع ابی هریرة کیا تھ مجد کی جہت پرچ حاتو انہوں نے وضو کیا پھر کہا انی سمعت رسول الله عَلَیْ یہ بیا الله عَلَیْ الله عَلَیْ

| فليفعل | <br>غرته | يطيل | ان | منكم | استطاع    | فمن |
|--------|----------|------|----|------|-----------|-----|
|        |          |      |    |      | میں ہے جو |     |

### ﴿تحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمتين ظاهرة

اس باب میں تین بحثوں کو بیان کیاجا تاہے۔

البحث الاول: .... الغرالمحجلون كاعراب كمتعلق م كماس پر رفع ، نصب ، جريس م كونما اعراب برهاجا يكاس بارے ميں دوقول شراح مديث نے بيان فرمائے ہيں۔

ا ـ مرفوع کی تین صورتیں ہیں

نهلی صورت: ..... آسان توبیه ہے اعراب حکائی کے طور پر مرفوع پڑھا جائے۔

دوسرى صورت: .... الغر المحجلون كومبتداماناجائ اوراس كى خرى دوف مانى جائي يعنى مفضلون على غيرهم ال

تيسرى صورت: الغر المحجلون مبتداء من آثار الوضوء كواس كى خر مانا جائ اى الغر المحجلون آثار الوضوء.

چوتھی صورت ..... بعض حفرات نے کہا ہے کہ "واؤ استینافیہ ہے الغر المحجلون مبتدا ہے۔اوراسی خرر محذوف ہے تقدیر عبارت اس طرح ہوگی الغر المحجلون لهم فضل.

۲۔ مجرور پرعطف کی جبہ سے اسے مجرور پڑھا جائے جبیا کہ مسئلہ کی روایت میں وضو پرعطف کیا گیا ہے تقدیری عبارت اس طرح ہوگی و فضل الغو المحجلیں ۲

غو : الفرى جمع ہے اس كامعنى وہ جانور جس كى بيشانى ميں سفيدى ہو۔

محجل: .... بجل سے لیا گیا ہے بمعنی بیڑی جو پاؤں کو گھیرے ہوئے ہو۔اب اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے یاؤں سفید ہوں جس کو پنج کلیان بھی کہتے ہیں۔

البحث الثاني: ....حدثنا يحيي بن بكير

اس حدیث پاک سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وضواس امت کی خصوصیت ہے کیونکہ آپ علیہ ان اُمتی سے خصیص فر مار ہے جی حال کے کہ ترزن کی شریف میں روایت ہے ہذا وضوئی ووضوء الانبیاء السابقین۔ ہدایہ شریف میں ہے ہذا وضوئی وضوء الانبیاء من قبلی لے

جواب: .... تخصيص ام كالظ سے بانبياء كاظ سے نہيں۔

اعتراض: ..... بخارى شريف ميں روايت ہے كه حضرت سارة كى طرف جب ظالم بر هنا جا ہتا تھا تو حضرت ساره نے وضوكياقا مت تو ضّأت و تصلى ٢ تو وجة خصوصيت كيا ہو كى ؟

**جواب اول: .....کثرت وضو کے اعتبار سے بیخصیص ہے کیونکہ اس امت پرنمازیں باقی امتوں کے لحاظ سے** زیادہ فرض ہوئیں کثرت نماز کے لئے کثرت وضوبھی ہوگا۔

جواب ثانی: ..... یا یخصیص وضوعلی الوضو کے لحاظ ہے ہے کہ اس کی بھی فضیلت ہے جبکہ امم سابقہ کے لئے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔

جواب ثالث: ..... ياياطاله غره كاظ سے-

جواب رابع: ..... وضوتوام سابقہ میں بھی تھالیکن خصوصیت آثار وضو کے لحاظ سے ہاں لئے کہ حضوراقد س علیہ کا ارشاد ہے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کوان کے آثار وضو سے پہچان لونگا نیز روایت الباب سے یہی راج معلوم ہوتا ہے کیونکہ حضورا کرم علیہ ان امتی فرمار ہے ہیں یعنی میری امت۔ سے

البحث الثالث: ....تيرى بحث اطاله غره مين بحضرت ابوهرية فرمات بين فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل اطأله غره كيام ادب؟

ا ( بدایدج اص ۱۹ شرکت علمیدماتان ) ع رعمدة القاری ص ۲۵۰ ج۲ ) س (فتح الباری ج ۲ ص ۱۹ افیض الباری ص ۱۲۳۸ مع الداری ص ۲۵ ج۲ )

القول الاول: .....تن بارسے زیادہ دھونالیکن بیسے نہیں ہے کیونکہ حضرت خذیمہ کی روایت ہے فمن نقص اوزاد فقد اساء امام بخاری نے بھی فرمایا کرہ العلماء علاء نے اس کواسراف کہا ہے تقریر مخوج بالا جماع ہے۔ القول الثاني: ....فرض مقدار سے زیادہ دھونا حضرت ابوھریرہ اسی پڑمل کرتے تھے بظاہر یہی محمل ہے۔

القول الثالث: .....اطالة غره سے مراد اسباغ وضو ہے کہ خوب ال کرمواقع وضوکودهوئے کہ کوئی جگہ خشک ندرہ جائے اطاله غره جے کہ کوئی جگہ خشک ندرہ جائے اطاله غره چک کی زیادتی سے ہوگی، حضرت شاہ صاحبؒ نے لکھا ہے جولوگ وضونہیں کرتے اور نمازی نہیں پڑھتے وہ شاید عض کو ثر کے پانی سے محروم ہوجا کیں۔

امشکال: ..... جب اطاله غره سے مراد پہلی دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے تو پھر حضرت ابو هري اُنے دوسری صورت کيوں اختيار فرمائی؟

جواب: .... اس کاجواب میرے نزدیک میے کہ ادائے عثاق کے بیل سے ہے حضور اللہ کی ہربات پرمر مٹنے والے تھے اس کے وہ بعض اوقات صرف ظاہری الفاظ پر نظر کرتے تھے حضرت ابوھریرہ نے ظاہری الفاظ پر عمل کیا لے

### مسائل مستنطه من هذا الحديث: .....

- ا. تطويل الغرة وهو غسل شئى من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائدا على القدر الذى . يجب غسله لا ستيقان كمال الوجه. ع
  - ما اعد الله من الفضل والكرامة لاهل الوضوء يوم القيامة.
  - ٣. فيه دلالة قطعية على أن وظيفة الرجلين غسلهما ولا يجوز مسحهما.
    - ٣. فيه قبول خبرالواحد وهو مستفيض في الاحاديث.
      - فيه الدليل على كون يوم القيامة والنشور.
- ٢. جواز الوضوء على ظهر المسجد وهو من باب الوضوء في المسجد وقد كرهه قوم
   اجازه آخرون .

(۹۹)
باب لایتو ضأ من الشک حتی یستیقن
جب تک به وضو مون خایقین نه موصل شک کی بناء پرنیا وضو کرنا ضروری نہیں

(۱۳۸) حدثنا علی قال ثنا سفیان قال ثنا الزهری عن سعیدین المسیب وعن عبا دبن تمیم مسطی نیان کیا کها بمیس فیان نے بیان کیا کها کهان سے نہری نے سعیدین المسیب کواسطے سے قال کیاوہ عبادی تجم مے عن عمه انه شکی الی رسول الله علی الله علی الله انه یجد الشی فی الصلوة روایت کرتے ہیں کوانہوں نے رسول الله علی ہے شکایت روایت کرتے ہیں کوانہوں نے رسول الله علی ہے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جمے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز (یعنی ہوا نکاتی )محسوس ہوتی ہے۔ فقال لاینفتل اولا ینصر ف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا آپ علی نے فرمایا کہ نہ پجرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سے یا ہو نہ پائے آپ علی ای نہ بیرے یا ہو نہ پائے

انظر :۲۰۵۲،۱۷۷

عم: اس مرادعبدالله بن زيد بن عاصم بن كعب انصارى مازنى بين - كل مرويات: ٨٣٨



مطابقة الحديث للترجمة في قوله لا ينفتل.

غوضِ باب: .....امام بخاری اس جگه پرایک اصول بیان فرمار ہے ہیں جس کوفقهاء نے بہت ی جگه استعال کیا ہے اور اس سے بکٹر ت استدلال بھی کیا ہے۔ اور وہ اصول بیہ ہالیقین لا یزول بالشک۔ مثلا کی شخص نے وضو کیا توجب تک وضوٹوٹ نے کا یقین نہ ہواس وقت تک وضوئیس ٹوٹنا۔

شك اور يقين كى تعريف ..... ظن اور وهم من فرق يه على اللغة خلا ف اليقين وفى اصطلاح الفقها ء الشك فيه ما يستوى فيه طر ف العلم والجهل وهو الو قوف بين الشيئن بحيث لا يميل الى احدهما فا ذاقوى احدهما وترك الاخر ولم يا خذ بما ترجح ولم يطر الآخر فهو طن واذعقد القلب على احدهما وترك الآخر فهو اكبر الظن ا

مسئله اختلافیه : سوجمة الباب لا يتوصاً من الشك عثك عونسائك مرادع؟ آيايه داخل نمازيس معترع يا فارج نمازيس -

ا۔ امام مالک اور حسن بھری فرماتے ہیں خارج نماز میں شک ہوتو وہ معتبر ہے داخل نماز والانہیں، یعنی اگر داخل نماز میں شک پڑجائے تو نماز پوری کرلے اور نماز سے نہ نکلے۔ اور اگر خارج نماز میں شک پڑجائے تو نماز شروع ہی نہ کرے بلکہ جدید وضوکر کے نماز پڑھے ہے

۲۔ لیکن امام بخاریؓ نے کوئی قید ذکر نہیں کی ،اور جمہور کا ند جب بھی یہی ہے کہ خارج صلوق ، داخل صلوق سب کو عام ہے عینی صلاح کا ج۲ سی صورت میں نئے سرے سے وضو کرنا بدوں تیقن کے واجب نہ ہوگا۔

قوله شكى: ..... معروف ومجهول دونون طرح پردها گياہ۔

سوال: ....معروف پرهیس تو فاعل کون ہوگا؟

جواب: ....معروف راجے كى صورت ميں فاعل كے بارے ميں دوا حمال بيں

ا۔ فاعل ضمیر متنتر ہے جوعبداللہ بن زیدعم عباد کی طرف راجع ہے بعنی شاکی عم عباد ہے الرجل مفعول بداورمبهم ہے۔

۲۔ بعض حضرات نے الرجل مبہم ہی کوفاعل بنایا ہے مگر محققین نے اس کو سیحے قرار نہیں دیا۔

مسوال: ....اگرمجهول پرهیس تونائب فاعل کون مُوگا؟

جواب: ..... مجهول پڑھنے کی صورت میں الرجل نائب فاعل ہوگا اس صورت میں ندشا کی متعین کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی الرجل سے

ا (عینی ج۲ . ص ۲۵ ) ع (فیض الباری ۲۳۹) س و ماشید عبقاری م ۲۵ فی الباری من ۱۲۰)

خلاصة كلام: .....انه شكى يه على بناء الفاعل اور على بناء المفعول دونون طرح ب يراها كيا بيا المفعول بوتوالرجل مرفوع بوگار بيا الفاعل بوتوالرجل منصوب اورا كر على بناء المفعول بوتوالرجل مرفوع بوگار

حتى يسمع صوتااويجد ريحا: .....سوال: .....اس مديث معلوم بواكه نمازلو شخ ك ك خ ضروى بكه خارج بوئ والى بواكى آ وازيابد بومسوس كرے اگركسى كوزكام بوتو وه بد بومحسوس نبيس كريگايا كوئى بهره بوتو وه آ واز سننے سے قاصرر بے گا يعنى آ واز نبيس سنے گا تو يہ لى لى تميزن والا وضوبو جائيگا۔

قصہ: ..... بی بی تمیزن کا قصہ یہ ہے کہ اس کا خاوند قضاء الہی سے فوت ہوگیا تو یہ کی دنوں تک نماز پڑھتی رہی لیکن وضو نہیں کیا کرتی تھی آخرا یک دن بچوں نے امی جان (بی بی تمیزن) سے پوچھ لیا کہ امی جان آپ تو بلاوضونماز پڑھ لیتی ہیں کیا آپ کا وضو نہیں ٹو فٹا؟ اس نے جواب دیا اری بچیو! تمہارے ابا کے فوت ہوجانے کے بعد میر اوضوکس نے توڑنا ہے؟ وہ یہ بھی تھی کہ وضوء بس ایک ہی طریقہ سے ٹو فٹا ہے۔

جواب: ..... امام بخاریؓ نے بیر جمد شارحہ قائم کیا ہے بعنی اس مدیث کی شرح کردی کہ مدیث پاک کے بیہ الفاظ یقین سے کنابی ہیں۔

مسوال: ....ان دوكوخاص طور بركيون ذكركيا-

جواب: ..... نماز عام طور پرمسجد میں اداکی جاتی ہے اور مسجد میں بیاً حداث عموماً پائے جاتے ہیں اس لئے حدیث پاک میں ان کی وضاحت کر دی۔

ترجمة الباب عصمطابقت: .....مطابقة الحديث للترجمة في قوله " لا ينفتل" الى آخره لانه يفهم منه ترك الوضوء من الشك حتى يستيقن وهو معنى قوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحال

لا ينفتل: ..... بالفاء واللام من الانفتال وهو الانصراف.

او لا ينصرف: ..... كلمة او للشك من الراوى قال الكرمانى والظاهر انه من عبدالله بن زيد قلت يجوز ان يكون عمن دونه من الرواة. ٢

حتى يسمع صوتا اى من الدبر اويجد ريحا اى من الدبر.

ل (عینی ج۲ص۲۵۲) ۲ (عینی ج۲ ص۲۵۲)

#### مسائل مستنبطه

الاول: ..... أن هذا الحديث اصل من اصول الاسلام.

الثاني: .....مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع وجواب السائل.

الثالث: ....فيه ترك الاستحياء في العلم وانه عليه السلام كان يعلمهم كل شي وانه يصلى بوضوء صلوات مالم يحدث.

الرابع: .... فيه قبول خبر الواحد ل

\*\*\*\*

باب التخفيف في الوضوّء وضومين تخفيف كرنا

(۱۳۹) حدثنا على بن عبدالله قال ثنا سفيل عن عمر و قال اخبرني كريب عن ابن عباس ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا،ان سے سفیان نے عمرو کے واسطے سے بیان کیا، انہیں کریب نے ابن عباس سے خبر دی ان النبي عَلَيْكُ مَام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع له نی الله سوئے حتی که خرائے لینے لگے، پھر آپ نماز پڑھی اور بھی (راوی نے یوں ) کہا کہ آپ لیٹ گئے حتىٰ نفخ ثم قا م فصلىٰ ح ثم حدثنا به سفيان مرّة بعد مرة يهاتك خرافي لين لك، پر كور مرتب حديث باس كے بعد نماز پڑھى، پھرسفيان نے ہم سے دوسرى مرتب حديث بيان كى

ا (عینی ج۲ ص۲۵۳)

عن عمروعن كريب عن ابن عباس قال بت عند خا لتى ميمونة ليلة کہ عمروے انہوں نے کریب سے انہوں ابن عباسؓ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ (ایک مرتبہ) میں نے اپنی خالہ (ام المومین) حضرت میمونڈ کے گھر رات گڑاری فقام النبي عَلَيْكُ من الليل فلماكا ن في بعض الليل قام رسول الله عَلَيْكُ مُ تو (میں نے دیکھا کہ)رسول اللہ علی اللہ علیہ رات کواٹھے، جب تھوڑی رات رہ گئی تو آپ نے اٹھ کر فتوضأمن شن معلق وضوءً خفيفا يخففه عمرو ويقلله ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے معمو کی طور پر وضو کیا ،عمر و اس کاہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے وقام يصلى فتوضأت نحواً مما توضاء ثم جئت فقمت عن يساره الورآ پ کھڑے ہوکر نماز پڑھنے لگے تو میں نے بھی اس طرح وضو کیا جس طرح آپ نے کیا تھا، پھرآ کرآپ کے بائیں جانب کھڑا ہوگیا وربماقال سفين عن شما له فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ورجھی سفیان نے عن بیارہ کی بجائے عن شالہ کالفظ کہا (مطلب دونوں کا ایک ہے ) بھر آپ نے مجھے بھیر کیا اورا پنی دائی جانب کرلیا بھرنماز پڑھی جتنی اللہ کاعکم تھا ثم اضطجع فنا م حتى نفخ ثم اتاه المنا دى فاذن له بالصلوة پھرلیٹ گئے اور سو گئے حتی کے خرا ٹو س کی آ واز آ نے گئی ، پھرآ کی خدمت میں مؤ ذن حاضر ہوا اور نماز کی اطلاع دی فقام معهٔ الى الصلوة فصلى ولم يتوضاء قلنا لعمرو آ پُاس كے ساتھ نماز كيلئے تشريف لے گئے ، پھرآ پُ نے نماز پڑھی اور وضونہیں كيا (سنين كتے بن2) ہم نے عمرو سے كہا ان نا سا يقولون ان رسول الله عَلَيْكُ عنا معينه ولاينا م قلبه قال عمرو سمعت عبيلبن عمير کچھلوگ کہتے ہیں کہرسول اللہ علیہ کی آئکھیں سوتی تھیں ، دلنہیں سوتا تھا ،عمر و نے کہا میں نے عبید بن عمیر سے سنا يقول رؤيا الإنبيآء وحى ثم قراء إنِّي أراي فِي الْمَنَام أَنِّي أَذُبُحُكَ. وہ کتے معے کہ اقبیاء سیم السلام کے خواب وی ہوتے ہیں پھر (قرآن کی یہ آیت ) پڑھی " این خواب میں دیکھا ہو ل کہ تجھے ذکے کر رہا ہوں "(حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب) داجع: ١١١ ابن عباس: نام: عبدالله بن عباس آ مخضرت الله كر يجازاد بهائي بين.

### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة في قوله وصوا خفيفاً.

غوض بحارى: .... امام بخارى يبتلانا چاہتے ہيں كه وضويس اصل اسباغ اور اتمام ہے، كين عند الضرورة یعنی جبکہ پانی کی قلت ہو یا وقت کی قلت ہوتو تخفیف جائز ہے ل

صُور تحفيف تستخفف كي دوصورتين بين الكي اليكي اليفي

كممى تخفيف : ستين باردهوناسنت إدريتن بارسيم دهوئ

كيفى تخفيف: .... يهيكهم ملحاتناتوببرحال ضروري بكرسارى جكه ياني بني جائه

حتى نفخ: .... بالحاء المعجمة اى من حيشومه وهو المعبرعنه بالغطيط سوف والے كاك سے جوسوتے وقت آ واز آتی ہےاس کوغطیط اور خطیط کہتے ہیں۔

فصلی ح ثم حدثنا به: ۱۱۰۰۰۰۱م بخاری کایک استادیلی بن عبدالله بی وه بهی اس روایت کواجمالانقل كرتة بين اور بھى تفصيلا بيان كرتے بيں ۔استدلال تفصيلى روايت سے باس پراشكال ہے۔

اشكال: ....تفعيلى روايت مين توعنعن باس ساستدلال سطرح كيا؟

جو اب: ....اجمال روایت کے بعد تفصیلی کو بیر بتانے کے لئے نقل کیا ہے کہ استدلال دونوں کے مجموعے ہے ہے

شن: ....وهو القربة الحلق والجمع اشنان برانامشكيره.

يخُفُفه عمر ويقلله: .... تخفيف بمقابله تثقيل به اور تقليل بمقابله تكثير بَ اول كاتعلق كيف سے ہاوردوسرے کا کم سے ، لھذا ترجمۃ الباب ممل ثابت ہوگیا۔

فجعکنی عن یمینه: .... اس سے ثابت ہواا گرایک مقتری ہوتو دائی طرف کھر اہو۔ ا فق الباری س ۱۲۰ عرصی ج۲ ص ۲۵۵ ،فیض البادی ص ۲۳۰ فتح البادی ص ۲۰ ا بعددی ص ۲۵)

رؤيا الانبياء وحى: ....اس ساس بات پراستدلال كيا گيا كه بى كادل نبيس سوتا آ تكهيس سوتى بين ، تصيده برده كمصنف ني كلها بـ-

#### لاتنكرالوحي من رؤى فان له قلب اذانامت العينان لم ينم

اعتواض: ..... واقعه لیلة التعریس نے کچھ لوگ اس صدیث کو مجروح کرنے کے لئے اعتراض کرتے ہیں کہ وہاں میں کا کا عراض کرتے ہیں کہ وہاں میں کا کہ وہاں نہیتہ چلا؟

جواب اول: ....سورج کے طلوع وغروب کا تعلق آئھوں کے دیکھنے سے ہے اوروہ سورہی ہیں دل کا تعلق تو امور غیبید کے ساتھ ہے۔

جواب ثانی: .....راج جواب میر ہے کہ اعم واغلب کے عتبار سے بھی بھی دل پر بھی نیندطاری ہوجاتی تھی، تشریع مسائل کے لئے اللہ یاک بھی الی حالت پیدا کردیتے تھے ا

در جات ِنوم، اور عدم ِنقض نوم کی وجہ: ..... اللہ کے نبی کی نیند مثقل نہیں ہوتی اس میں اسر خاء مفاصل نہیں ہوتا۔ نیند کے تین درجے ہیں۔

ا . نعاس : ..... محض آنکھوں پر پہنچ گئ آنکھیں بھاڑ بھاڑ کرد مکھر ہاہے مگر نظر کچھنیں آتا۔

۲ . بسنه: ..... د ماغ کوبھی گھیر لے۔

نوم: ....دل پر بھی پہنچ گئ تونوم ہے۔

مسئلہ: ..... جب شارع عظمیم السلام نے نوم کو ناقض وضوقر اردیا ہے منشاء چاہے کوئی بھی ہوخروج رہے یا استرخآء مفاصل وغیرہ، تو اب امت کے لئے نوم ناقض وضو ہونی چاہیے۔ چاہے وہ سبب پایا جائے یانہ، یہ مسئلہ میں نے اس لئے بتایا کہ آج کل ایسے شکے ایجاد ہوگئے ہیں کہ جس کے لگانے ہے تین دن تک دبر سے رہ کے خارج ہی نہیں ہوتی، چاہے خرائے مارکرسوتے رہو۔ وضو ٹیکدلگانے کے بعد آنے والی نیند سے بھی ٹوٹ جائیگا۔

ثم قرأ انبی اری فی المنام انبی اذبحک: .... اس آیت ہے بھی استدلال کیا ہے کہ رؤیا الانبیاء یعنی انبیاء یعنی انبیاء علی انبیاء یعنی انبیاء علی انبیا وعلیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے حضرت ابراهیم علیہ السلام نے حضرت اساعیل علی نبیا وعلیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کوذئ کر ماہوں، چنانچہ ان کوذئ کرنے کے لئے لے کے تابی المحل المحل کے خواب وی نہ ہوتا تو پھر قل کسے جائز ہوتا ؟ اور پھر قطع حمی اور سب سے بردھ کر بیٹے کا قل ؟

و جه استدلال: .... بي ب كربين كولمعى دليل س ذرج كيا جاسكتا ب اوردليل قطعى جبى موكتى ب كه وى مواوردل وى ومحفوظ كرتا ب-

گر بفتوی خون بریزی روااست

بحكم شرع آب خوردن خطااست

#### مسائل مستنبطه

اول: .... ان نوم النبي مُلَا مُنْ مضطجعا لاينقض الوضوء وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام فيقظة

قلبهم تمنعهم من الحدث ولهذا قال عبيد بن عمير رؤيا الانبياء وحي إ

ثاني : ..... "بت عند خالتي ميمونة"فيه جواز مبيت من لم يحتلم عند محرّمه

الثالث: ..... فيه مبيته عندالرجل مع اهله وقد روى انها كانت حائضا. ح

الر ابع: .....فيه تواضعه عليه الصلوة والسلام وماكان عليه من مكارم الاخلاق.

الخامس: .....صلة القرابة.

السادس: .....فيه فضل ابن عباس ".

السابع: ..... جواز الامامة في النافلة وصحة الجماعة فيها.

الثامن: ..... فيه جواز ائتمام واحد بواحد.

التاسع: .....فيه جواز اثتمام صبى ببالغ.

العاشر: ..... فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الامام.

الحادي عشر: .....فيه المبيت عند العالم ليراقب افعاله فيقتدي بها.

الثاني عشر: ..... فيه ان النافلة كالفريضة في تحريم الكلام لانه عليه الصلوة والسلام لم يتكلم. م

(۱۰۱) باب اسباغ الوضوّء

وقد قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقآء الإيراء في المراب ال

وتحقيق وتشريح إ

ربط: ..... پہلاباب تخفیف کا تھااوریہ باب اسباغ کا ہے۔

اسباغ وضو کے افراد: ....اس کے تین فردین

ا۔ تمام اعضاء کوالگ الگ دھونا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔

۲ تمام اعضاء کوتین باردهونا اور بیسنت ہے۔

س- اطاله غره بھی اسباغ کی ایک شم ہے اور بیمستحب ہے۔

وقال ابن عمر اسباغ الوضو الانقاء: ....اسباغ كاتفير وتشريح انقاء يكرناتفسير باللازم حد انقاء بول كراتمام مرادليا كيام كيونكه اتمام موكاتو انقاء بهي موكات

ل (وجه المناسبتين بين البابين من حيث ان المذكور في الباب الأول تخفيف الوضو والمذكورَ في هذا الباب مايقابله صورة وأن كان لابد في التخفيف من الاسباغ ايضاكما ذكريًا. عيني ص٢٥٨ ج١٧ مع الدراري ص٣٨)

ع (عين ، صغير ٢٥٨ ، جلد ال مع الدراري ص ١٨٨ ) (هذا تعليق اخرجه عبدالرزاق في مصنفه موصولاً باستاد صحيح و اشاربه الي ان عبدالله بن عمرٌ فسر الاسباغ بالانقاء (عيني صفحه ٢٥٨ ، جلد ٢)

( • ١ ) حدثنا عبدالله بن مسلمة عن ما لك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ، ان سے مالک نے موی بن عقبہ کے واسطے سے ،انہوں نے کریب مولی ابن عباس عن اسامة بن زيد انه سمعه ويقول دفع رسول الله عَلَيْسَكُم من عرفة ابن عباس سے نقل کیا، انہوں اسامہ بن زید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول الله عظی عرف سے چلے حتى اذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأولم يسبغ الوضوء جب گھاتی میں پنچے تو اتر گئے آپ نے (پہلے ) پیٹاب کیا ، پھر وضوفر مایا اور خوب اچھی طرح وضونہیں کیا فقلت الصلواة يا رسول اللهقال الصلواة امامك فركب تب میں نے کہایار سول اللہ! نماز کاوقت (آگیا) آپ نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے ( یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے) فلماجآء المزدلفة نزل فتوضأفاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلوة فصلى المغرب توجب مزدلفه میں پنچیو آپ نے خوب اچھی طرح وضوکیا، پھرنمازی اقامت کھی گئی تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ثم اناخ كل انسان بعيره٬ في منزله ثم اقيمت العشآء فصلى پھر ہر مخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بھایا پھر عشاء کی اقامت کہی گئی تو آپ نے نماز بڑھی ولم يصل بينهما.

اوران دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔

انظر: ۱۸۱۱،۲۲۲ ا ۲۲۹،۱۲۲۲ ا

اسامة بن زيد: كل مرويات: ١٢٨

﴿تحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة في قوله فتوضأ واسبغ الرضوء.

حضرت اسامه كمالات: اسامه بن زيد بن حارثه بن شر احيل الكلبى المدنى وكان مولى النبى عَلَيْكُ روى له ما ئة حديث وثما نية وعشر ون حديثا. ما ت بو ادى القرى سنة اربع وخمسين على الاصبح وهو ابن خمس وخمسين اسامة بن زيد ستة احدهم هذال عرفة: اسمونة على وزن فعلة اسم للز ما ن وهو اليوم التاسع من ذى الحجة سميت به لان آدم عرف جو ابها فان الله تعالى اهبط آدم فى الهند وحو اء بجدة فتعارفا الموقف اولان جبريل عليه الصلوة والسلام عرف ابراهيم عليه الصلوة والسلام المناسك هناك.

### مسائل مستنبطه

الأول: ..... فيه دليل لابى حنيفة و محمد بن الحسن فيما ذهبا اليه من وجوب تاخير صلوة المغرب الى وقت العشاء حتى لو صلى المغرب في الطريق لم يجز وعليه اعادتها مالم يطلع الفجر ع

الثاني: ..... فيه اشتراك وقت المغرب والعشاء في المجمع خاصة وكذا وقت الظهر والعصر في عرفة حاصة وليس ذلك في غيرهما. ٣

(۱۰۲) باب غسل الوجه باليدين م

باب غسل الوجه باليدين من غرفة و احدة چركاصرف ايك چلو(پانى) سے دھونا

(١٣١)حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال انا ابو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال م سے محدین عبد الرحیم نے بیا ن کیا آئییں ابو سلمہ الخزاعی منصور بن سلمہ نے خبر دی اناابن بلال یعنی سلیما ن عن زید بن اسلم عن عطآء بن یسار عن ، انہیں ابن بلال یعنی سلیمان نے زید بن اسلم کے واسطے سے خبردی ،انہوں نے عطاء بن پیار ہے ، انهٔ توضأ فغسل عباس وجهه ابن انہوں نے ابن عبال سے فقل کیا کہ (ایک مرتبه) انہوں نے ( یعنی ابن عبال نے ) وضوکیا تو اپناچہرہ دھویا (اس طرح کہ پہلے ) اخذغرفة من مآء فتمضمض بهاو استنشق ثم اخذ غر فة من مآء فجعل بها هكذا پانی کی ایک چلو ہے کلی کی اور ناک میں پانی دیا، پھر پانی کی ایک چلو لی ، پھر اس کو اس طرح کیا (یعنی ) اضافهااليٰ يده الا خرى فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من مآء فغسل بها يده اليمني دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا پھر پانی کی دوسری چلو کی اس سے اپنا داہنا ہاتھ دھویا ثم اخذغر فة من مآء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم اخذغرفةمن مآء فرش على رجله اليمنى پھراکک اور چلو لے کر بایا ں ہاتھ وھویا ،اس کے بعد سر کامسے کیا ، پھر پانی کی چلو لے کر واہنے پاؤ س پر ڈالی حتى غسلها ثم احذغرفة احرى فغسل بها يعنى رجله اليسرى چلوسے بایاں یاؤں

|  |  | هنكذا       |  |
|--|--|-------------|--|
|  |  | ہا کہ میںنے |  |

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ثم احذ غرفة فجعل بها هكذااضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه غرفة بالفتح بمعنى المصدر وبالضم بمعنى المعروف وهي ملء الكف

غرفة واحدة كى صورت: سيه كه چلويس يانى لين پيراس كساته دوسرا باته ملاكر چره دهولينا-

غوض الباب: .....امام بخاری اس باب میں بہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک غرفہ لے کراس کے ساتھ دوسراہاتھ
ملا کر چہرہ دھونا چاہئے۔ اعضاء وضو میں سے ایک چہرہ ہے جو دونوں ہاتھوں سے دھویا جاتا ہے اور دوسراسے دونوں
ہاتھوں سے کیاجاتا ہے۔ اشکال امام بخاری نے ابواب وضو میں ترتیب نہیں رکھی ،سب سے پہلے شرطیت بیان کی ہے
، پھرافضلیت۔ اب اگر طریقہ ذکر کرنا تھا تو مضمضہ واستنشاق کا ذکر ہونا چاہئے تھا اور اگر موجبات وضو کا ذکر کرنا تھا تو مضمضہ واستنشاق کا ذکر ہونا چاہئے تھا اور اگر موجبات وضو کا ذکر کرنا مقصود
تھا تو استنجاء اور استجمار وغیرہ کا ذکر ہونا چاہئے تھا ا

جواب اول: ....علامہ کرمائی شارح بخاری نے ہتھیار ڈال دیئے۔علامہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری نے کسی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا، لہذا ابواب وضویس ترتیب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔

جواب ثانی: .... علامه ابن جراح ہیں کہیں ترتیب بیان فرماتے ہیں ایکن بعض جگہوہ بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔

جواب ثالث: سسعلامینی ترتیب بیان تو کرتے ہیں مگر مناسبت بعیدہ ہوتی ہے۔ بیتیوں حضرات قدیم شراح میں سے ہیں م

جو اب ر ابع: ..... متاخرین شار حین فرماتے ہیں کہ امام بخاریؓ نے تر تیب کا ممل لحاظ رکھا ہے کیکن امام بخاریؓ کی کچھ عادات الی ہیں جن کی وجہ سے برتیمی کا وہم ہوجاتا ہے۔

الرفح الباري ساما) ع (لا مع الدراري س ١٨)

عاوت! .... امام بخاری بھی ایک باب قائم کرتے ہیں پھراس کا تندلاتے ہیں۔ ناظر، تندکوستقل باب بھے کربے ربطی محسوس کرنے لگتا ہے۔

عاوت نمبرسا: ..... امام بخاری کی تیسری عادت بہ ہے کہ جب سی مئلہ کو باب فی الباب یا تقہ کے طور پر ذکر کر ر جاتے ہیں تو پھراس کواپنے موقع پر ذکر نہیں کرتے ،اس لئے غلط وہم ہوجا تا ہے۔

یہ باب پہلے باب کا تتمہ ہے: .... اس سے پہلا باب اسباغ الوضوء ہے۔ اس باب سے امام بخاری فرمانا چاہتے تھے کہ (طلبہ کرام) غرفہ چاہے آپ ایک ہی ہاتھ سے لیں لیکن چہرہ دھوتے ہوئے آپ کو دونوں ہاتھ استعال کرنے بڑیں گے۔

غرفه بالضم چلوميس ليا موايانى: .... غرفه بالفتح مصدرى معن ميس ايك مرتبه ياني لينا ـ

الفّعلة للمرة والفِعلة للحالة .... المَفعل للظرف والمِفعل للأله

فَرَشَّ على رجله ..... فرش كتين معانى بيان ك جات بير\_ل

- (1):....لكادهونا\_
- (٢): .... دهونے سے پہلے جو پانی ڈالا جاتا ہے چونکہ وہ رش کی طرح ہوتا ہے اس کئے تشبیبہارش کہد سے ہیں۔
- (۳):....رش بمعنی دهونا بھی استعال ہوتا ہے جے مثلاً ترندی شریف میں روایت ہے حُتیبُه ثم اقو صیه بالماء ثم رشیه و صلی فید۔

ا (فیض الباری ۱۳۳۳) ع (فیض الباری ۱۳۳۳)

باب التسمية على كل حال وعند الوقاع برحال بين بم الله پر بهنا، يهان تك كه جماع كونت بحي

انظر: ۲۱ ۲۸۳،۳۲۸ م ۱ ۵،۸۸۳۲، ۲۹۹۷ ا

# وتحقيق وتشريح

مطابقة المحديث لاحد شقى الترجمة الذي هو الحاص وهو قوله عند الوقاع وليس فيه ما يطابق الشق الاخر الذي هو العام وهو قوله على كل حال الخ.

الشكال: ..... پروسى بات كرام بخاري في ترتيب كالحاظ بيس كيا ـ كهال وضواوركهال جماع ـ اس ميس كيامناسبت بع؟ جو اب اول: ..... قال الكرماني من ان البخارى لاير اعى حسن الترتيب ل

العيني صفحه ٢٦١، جلد ٢ فتح الباري ص١٢٢)

جواب ثانی: .....امام بخاری اس باب میں وضو سے پہلے تسمیہ کا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کواپی شرائط کے مطابق کوئی الیں روایت نہیں ملی جو تسمیہ عند الوضو کو ثابت کرے اس لئے تسمیہ عند کل حال و عند الوقاع کو ذکر کردیا کیونکہ ان کے لئے دلائل تھے۔ تو جب بی ثابت ہوا تو قیاساً تسمیہ عند الوضو بھی ثابت ہوگیا کیونکہ وقاع کا موقع توالیہ تھجن موقع ہے لے

سوال : سستمیم عند الوضو پر استدلال کے لئے تحت الباب میں کوئی صدیث کیوں ذکر نہیں فرمائی؟ ((حدیث لاوضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه تر مذی ص۱۳ مکتبه ایج ایم سعید کمپنی ) بی ذکر دیتے۔ ع

جواب: ....تسمیہ عندالوضو پراستدلال کے لئے تحت الباب حدیث تو کیا ذکر کرتے امام بخاری گوتو اس قابل بھی کوئی حدیث نہیں ملی جس کوئر جمہ الباب میں لاتے اور ذکر کرتے۔ اس لئے تحت الباب میں حدیث نہیں لائے اور لا وضوء والی حدیث اس لئے نہ لائے کہ وہ امام بخاری کی شرائط کے مطابق نہیں تھی۔ سے

سوال: .... ترجمة الباب كروجز بين (۱) التسمية على كل حال (۲) وعند الوقاع ترجمة الباب كروجزون مين مصرف ووسراجز عثابت بيلجز عكا ثبوت كيم وكا؟

جواب اول:..... جب تسمية عند الوقاع ثابت بوكياتو على كل حال بهى ثابت بوكيار. عند الوقاع صراحةً اور على كل حال استدلالاً ثابت بوارس

جواب ثانی: ..... پہلا جزء بعیند ایک حدیث کا خلاصہ ہے اور وہ حدیث مشہور بیہے کان رسول الله صلی الله علی کل احیانه فی اس کے اس جو ایت کرنے کی ضرورت نہجی ۔

یبلغ به النبی صلی الله علیه و سلم: ....اس سے مقصدیہ ہے کہ یہ صدیث موقوف علی ابن عباس نہیں ہے بلکہ مندالی رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے لا

<sup>[</sup> نيش الباري ٣٣٣) ] ( يُتَنَ مِنْ ٢٢١، جلد؟ ) مع ( يُتَنَ مِنْ ٢٧١، جلد؟ ) مهم (تُحَ الباري ١٢٣) هـ ( مسلم تريف ١٢٢) ] كم إن فرضد ان ليس موقوفاً على ابن عباسٌ بل هو مسئد الى الرسول عليه الصلوة والسيلام الغن، عين مِنْ عرب ٢٠٤، جلد؟ )

سوال: ....اتنا تكلف كرنے كى كيا ضرورت هى؟ - يوں كهدو يت عن النبى صلى الله عليه وسلم -

جواب: ..... چونکه حفزت عبدالله بن عباس کی روایت میں احمال تھا کہ ابن عباس نے اس کوآپ صلی الله علیه وسلم سے بلاواسط سنا ہے یا بالواسط سیدالفاظ بول کراس وہم کو مقطع کردیا۔ اسی لئے بیسارا تکلف کیا۔

المی اهله .....ی پشمیه کس وقت پرونی چایئے بعض روایتوں میں اذا نول کے الفاظ ہیں ، تو اس روایت اور روایت الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ تشمیه عندالجماع ہواس میں اختلاف ہے ۔امام مالک امام غزالی عندالجماع کے قائل ہیں (مین ۲۰۱۰ تا)۔ جمہورائمہ چونکہ نظے ہونے کی حالت میں مکروہ کہتے ہیں اس لئے وہ فرماتے ہیں کہ ارادہ جماع کے وقت پڑھ لے۔اگران دونوں روایتوں میں لفظ ارادکومحذوف مان لیا جائے تو الحاليلہ وغیرہ کے مجازی معنی مرادہ وگانہ کہ لسانی۔ اوراگراس کو حقیقت پرمحمول کیا جائے تو تشمیر قبلی مرادہ وگانہ کہ لسانی۔

لم يضره .....يجو زبضم الراء وفتحها ويقال الضم افصح لل مرجماع سے پہلے دعا پڑھ لى جائے تو الله پاک کے نام کی برکت سے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا ع

سوال .... ضررے کیامرادے؟

**جواب ا: ..... قال البعض ضرر جسمانی مراد ہے جسم پر یاعقل پراثر انداز ہوتا ہے۔** 

جواب ٢ ..... يا ضررد ين مراد ب كداس كو گمراه نهيس كرسك گاعاق نهيس بنائ گاو يقال يحتمل ان يو خذ قوله لم يضره عاما فيد خل تحته الضرر الديني ويحتمل ان يو خذ خاصا با النسبة الى الضرر البدني الخسط بسوال سي به م تويگمان كريس كه كما و و قاع كوفت دعا يوهي تو يكم يفره كا كيه صدق مواكونكه بم حن ظن ركھتے ہيں۔

 جو اب ۲ ..... مولاناعبیداللہ انورؒ سے سنا کہ علاء وصلح اسے اللہ تعالی ہدایت کا کام لیرّا ہے ان پرتو شیاطین کا بس نہیں چلٹا ان کی اولا دوں کا شیطان بہت پیچھا کرتا ہے شیاطین کی جماعتوں کی جماعتیں لگا دیتا ہے تا کہ وہ آ گے ہدایت نہ پھیلا سکیں بلکہ خود گمراہ ہوجا کیں۔

جواب ۳: .....علما عسلیء کاامتحان ہوتا ہے کہ وہ کسی غلطی تھی میں مبتلانہ ہوں کہ ہم صدایت پھیلارہے ہیں اگروہ خود ہدایت پرقادر ہوتے تواپی اولا دکو پہلے ہدایت دے دیتے۔

جواب سم: ..... کہ ہدایت حاصل ہونے کے لئے جتنے ادب کی ضرورت ہے علاء صلحاء کی اولا دایتے آپ کوعلاء صلحاء کی اولا دسجھتی ہے اس لئے اتناادب ہیں کرتی جتناعام لوگوں کی اولا دکرتی ہے۔

سوال .....وهموانع كيابير

جواب ..... خوایش واقارب بین اورمسموم ماحول ہے۔

لفظی بحث ..... حفرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میضر ایسا کلمہ ہے جس کے آخر میں نتیوں اعراب جائز ہوتے ہیں کیکن جب بیٹمیر منصوب کے ساتھ مل جائے توضمہ تعین ہوجا تا ہے ل

مسئله تسمیه عندالوضوء .....تمید عندالوضوء می ائد کرام کا اختلاف ہے۔امام احد واسحان فرض مسئله تسمیه عندالوضوء میں ائد کرام کا اختلاف ہے۔امام احد واسحان فرض مانتے ہیں۔الثانی انها واجبة وهی دوایة عن احمد وقول اهل الظاهر ی امام اسحان پھرنری کرجاتے ہیں کہ اگر بھول جائے یا تاویل سے چھوڑ دی تو اعادہ وضوء ضروری نہیں (وان ترکھا سھوا او معتقداانها غیر واجبة لم تبطل طهارته وهو قول اسحاق بن راهویه کماحکاه الترمذی عنه ) س

جمهور ..... فرماتے ہیں کہ سمید عندالوضوست ہے۔امام بخاری جمہوری موافقت کرتے دکھائی دیے ہیں کیونکہ سمید عندکل حال اورعندالوقاع جیسے واجب نہیں ایسے ہی یہ بھی واجب نہیں ہے۔

دلیل امام احمد واسحاق .... ترندی شریف میں ایک روایت ہے آ تخضرت الله فی ایل (الاوضوء لمن لم یذکراسم الله)) ع

ا (فیش الباری ۱۳۳۷) ۲ عینی ص ۲۲۹ ج۲) اس (عینی ص ۲۱۹ ج۲) سر (تر مزی ص ۱ امکتبه ایج ایم سعید)

#### دلائلِ جمهورٌ

دلیل ( ا ) ..... قرآن پاک میں وضوکا طریقہ بیان ہوااس میں تسمیہ کا کہیں ذکر نہیں کیونکہ قرآن پاک سے وضو کے چار فرض ثابت ہیں اگر اس روایت سے یعنی روایت الباب سے وضو کے وقت تسمیہ کی فرضیت ثابت کریں تو خبرواحد کے ذریعہ قرآن پاک پرزیادتی لازم آئے گی جوجا ئزنہیں۔

دليل (٢) ..... اگرتسميد عندالوضوفرض موتى تو آنخضرت عَلَيْكُ مُسِئ صلوة كوفر مات كدد كيم بهم الله ك بغيرتيرا وضوئيين موگاجار چيزول كے ساتھ بهم الله بھى پڑھنا۔

دلیل (۳) ..... مہاجر بن قُنفذ کی روایت ہے کہ بغیر سمیہ وضو نا پند کیا تواس روایت سے وضو بلاسمیہ کروہ ثابت ہوتا ہے تم اس کوفرض قر اردے رہے ہو بیساری با تیں لا وضول نے کراسم اللہ کی کمزوری سے قطع نظر کرتے ہوئے ہیں ورنہ امام ترندی نے تو اس حدیث کا ضعف ثابت کیا ہے۔ (حوالہ) قال ابو عیسی قال احمد لااعلم فی هذا الباب حدیث له اسناد جیدا،

امام احمد اور اسحاق کی دلیل کا جو اب سست نفی دالی دوایت نفی کمال پر محول کی جائے قرآن پاک کواین حال پر رہے ویا جائے حدیث سے سنت مان کی جائے چنانچ وارقطنی کی ایک روایت ہے جس سے جمہور کے وقوے کی تائید ہوتی ہے آنخضرت جائے نفر مایامن توضاو ذکر اسم الله فانه یطهر جسده کله ومن تو ضنا ولم یذکر اسم الله لم یطهر الا موضع الوضو ع

#### بيان استنباط الأحكام: .....

- (۱) جماع کے آغاز میں یعنی جماع سے پہلے شمیداور دعاء مذکورہ پڑھنامستحب سے سے
  - (٢) مطابقت حديث ترجمه سے ظاہر ہے۔

باب ما يقول عند الخلآء بيت الخلاء جاتے وقت كياد عاپڑھے

انظر: ۲۳۲۲



مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

خلاء: ..... وهو بفتح الخاء وبالمد موضع قضاء الحاجة سمى بذالك لخلائه في غير اوقات قضاء الحاجة وهو الكنيف والحشن والمر فق والمرحاض ايضا واصله المكان الخالي ثم كثر استعماله حتى تجو زبه عن ذلك واما الخلابا لقصر فهو الحيش الرطب وقد يكو ن خلا مستعملا في باب الاستنجاء ل

إِنْ نَيْنَى ص ١٤ج٦)

غرض بخاری: سام بخاری نے تسمیہ عندالخلاء بھی تسمیہ عندکل حال کے ضمن میں ثابت کردیا تھا اب بتلارہے ہیں کہ کونی دعا پڑھنی چاھیئے دراصل امام بخاری اس باب میں دوسئلے بیان کرتا چاہتے ہیں (۱) دعاءاستعاذہ (۲) ایک اختلافی مسئلہ میں فیصلہ دینا چاہتے ہیں کہ استعاذہ کامحل کونسا ہے۔ اس لحاظ سے تین بحثیں ہوئیں (۱) شرح الفاظ استعاذہ (۲) حکمت استعاذہ (۳) محکمت استعاذہ (۳) محکمت استعاذہ (۳) محکمت استعاذہ (۳) محکمت استعادہ (۳)

البحث الاول .....

شرح الفاظ .....

(1): .....من المخبث والخبائث خبث دوطرح پرها گيا ہے اگر بضم الباء بوتو جمع الخبيث مراد مذكر جن بو كَمُّ خبائث جمع المخبيثة (قال الخطابي بضم المخاء والباء جماعة المخبيث والمخبائث جمع المخبيثة المحمد مرادمؤ نث جن معنى بيه واكه پناه پكرتے ہيں ہم تيرى جنول اور جندول سے۔

(۲): .... خبث بسکون الباء موتواس صورت میں بیمصدر موگا اور ہرنوع خبث کوشامل موگا یا جمعنیٰ گندگی پھر گندگی دوشم پر ہے(۱) ظاہری (۲) باطنی ، ظاہری چونکہ عندالقضاء کل خبث کے ملوث بالنجاسة موجانے کا خطرہ موتا ہے اسلئے اس سے استعاذہ کرنا ہے۔ اور خبث باطنی پر بھی محمول موسکتا ہے۔ کیونکہ خبث باطنی ارکان زبان ، جنان تینوں میں موسکتا ہے ،

خبث في اللسان: ..... جموك، چغلى

خبث في الاركان: .... نناء چورى ـ

خبث في الجنان: .....

سوال: .... خبائث کس کی صفت ہے۔

جواب: .... يموصوف محذوف كى صفت موكى موصوف محذوف خصائل مانا جائيًا يا اشياء، ترجمه اس طرح موكًا كم

العینی ص ۲۷۰ ج افتح البادی ۱۲۲ ) ۲ ( تقریر بخاری ۱۲۳۷)

میں پناہ مانگا ہوں خصائل خبیشہ سے یا شیاء خبیشہ سے،اس میں جن اور جندیاں بھی آ جائیگی۔

البحث الثانى: ..... حكمت استعاذه: پہلى حكمت إلى حكمت الستعاده وركند بيت الخلاء كندگى كى جگه ہے عام طور پر كندى جگہوں پر جن اور جنياں ہوتى بيں ديوار، چاور وغيره كے كے ذريع انسانوں سے تو اوك كرلى، جنوں سے كيسے پرده ہوگا توده اس دعاء سے ہوگا۔

دوسرى حكمت: ..... جن چونكه گندى جگهر بيت بين گندى جگه بين ان كوانسان كوشرر يېنچانے كازياده موقع الله جات كارياده موقع الله جات كارياده موقع

البحث الثالث: ..... محل استعاذه كياب؟ اس من اما لك اورجهور كااختلاف --

مسلک جمھور ؓ: ..... جمہور بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد اور نگا ہونے کے بعد دعاء پڑھنے کو کروہ قرار دیتے ہیں۔

امام مالک: .... جواز کے قائل ہیں امام بخاریؒ نے اس جگہ تین روایتی نقل کی ہیں ا۔اذا دخل الخلاء ٢۔اذا اتحاد اراد ان یدخل۔

دلیل امام مالک : .....اذا دخل الخلاء امام الک کی دلیل ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ دخول کے بعد برجم ع

دوسری روایت دونوں کے موافق ہو عتی ہے اگر بیر جمہ کریں کہ''' داخل ہوجائے'' تو امام مالک کے موافق ہوگی اور اگر بیر جمہ کریں'' قریب ہوجائے لیعنی بیت الخلاء میں داخل ہونے کے قریب ہوجائے'' توجمہور کے موافق ہوگی۔ اور تیسری روایت اذا اراد ان ید حل دلیل جمہورہے۔

دلیل امام مالک کا جو اب: .... جمهور کنز دیک اذادخل کے معنی اذاار ادالخلاء کے ہیں جیا کہ آگے بخاری بین آر ہانے ج

رو ایات کا اختلاف اور اسمیں تطبیق: ..... تنوں روایتی مختلف میں تطبیق کی صورتیں یہ ہیں۔ ارخ الباری سماری (۳۲۷) مرینی عمراید) الصورة الاولى: ..... ذكرعلى نومين يعنى دوطريقول يدعا پرهى جاستى بـ اقبى ٢ ـ لسانى ذكر لسانى تو دخول سے پہلے ہواور اگر بھول جائے تو بعد ميں ذكر قلبى كرلے وقال عكر مة لا يذكر الله فيه بلسانه بل بقله في

الصورت الثانيه: .....اذاجب ماضى يرداخل موجائة لفظ ارادمحذوف موتاجي

مسائل مستنبطه: .... الاول فيه الاستعاذة بالله عندارادة الدخول في الخلاء وقداجمع على استحبابها وسواء فيها البنيان والصحراء ٣

الثانى : .....ان الا ستعاذة من النبى الشيئة اظهار للعبودية وتعليم للامة والا فهو عليه الصلوة والسلام محفوظ من الجن والانس وقد ربط عفريتا على سارية من سوارى المسجد.

تابعه ابن عرعرة من شعبة: .... اى تابع آدم بن ابى اياس محمد بن عرعرة فى روايته هذا الحديث عن شعبة كما رواه آدم.

الحاصل: .....ان محمدبن عرعرة روى هذاالحديث عن شعبة كما رواه آدم عن شعبة وهذه هى المتابعة التامة وفائدتها التقوية وحديث محمدبن عرعرة عن شعبة اخرجه البخارى فى الدعوات وقال حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس قال كان النبى عَلَيْكُ اذا د خل الخلاء قال اللهم انى اعو ذبك من الخبث والخبائث (عينى)

قال غندر عن شعبة: .... هذا التعليق وصله البزاز في مسنده عن محمد بن بشار بندار عن غندر عن شعبة عنه بلفظه ورواه احمد عن غندر بلفظ "اذا دخل" هي

غندر : ..... بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة على المشهور وبالراء ومعناه المشغب وهو لقب محمد بن جعفر البصرى ربيب شعبة وقدمر في باب ظلم دون ظلم. لا وقال موسى عن حماد: ..... هذا التعليق وصله البيهقي باللفظ ال مذكور .

ا فتح الباری ص۱۳۳ ابخاری ص۲۱) ۲ عینی ج۲ ص۲۷۱) ۲ عینی ج۲ ص۲۷۲)

موسى : ..... هو ابن اسماعيل التبوذكي وقدمر غير مرة.

وحماد: .....هو ابن سلمة بن دينار ابو سلمة الربعي وكان يعد من الابدال .

وقال سعيد بن زيد الى اخره: .... هذا التعليق وصله البخاري في الادب المفرد قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبدالعزيز أبن صهيب قال حدثني انس قال "كان النبي عُلِيلية اذآ اراد ان يدخل الخلاء.

**አ**ልልልልልልልልልልልልልልል



#### غرض الباب: .....

ا۔ آ داب میں سے ہے کہ جب کوئی شخ واستاد استنجاء اور قضاء حاجت کے لئے جائے اور معلوم ہو کہ ان کو پائی کی ضرورت ہوگی تو پائی مہیا کرنا چاہیے۔

۲ دوسری غرض یہ ہے کہ پانی بیت الخلاء میں نہیں رکھنا چاہیے اور ندا تنا دور کہ پتہ ہی نہ چلے بلکہ قریب رکھنا
 چاہیے۔

الحاصل: .... دوآ داب بالائ ايك بانى ركهنا جا يدوسرايد كقريب ركهنا جا ي-

| (۱۳۲ ) حلثنا عبداللهبن محمد قال ثنا هاشم بن القاسم قال ثناورقاء عن عبيداللهبن ابي يزيد                        |             |            |                 |                     |                 |                      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|--|--|--|--|
| ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیاان سے ہاشم بن القاسم نے ان سے درقاء نے عبیداللہ بن بزید کے واسطے سے بیان کیا |             |            |                 |                     |                 |                      |  |  |  |  |
|                                                                                                               |             |            |                 |                     |                 | عن ابن               |  |  |  |  |
| ے گے۔                                                                                                         | میں تشریف   | بيت الخلاء | نبي عليه        | رتے ہیں کہ          | سے روایت ک      | وه اين عبال          |  |  |  |  |
|                                                                                                               |             |            |                 |                     |                 | فوضعت                |  |  |  |  |
| نے رکھا ہے!                                                                                                   | پوچھا ہیے س | ر) آپ نے   | یا (باہر نکل کر | ، وضو کا بانی رکھ د | ے زیب) آپ کیلئے | ، میں نے (بیت الخلاء |  |  |  |  |
|                                                                                                               |             |            |                 |                     |                 | فاخبر                |  |  |  |  |
|                                                                                                               |             |            |                 |                     |                 | جب آپ کو بتلا یا ً   |  |  |  |  |

راجع:۵۵

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

وضوء: .....بفتح الواو هو الماء الذي يتوضا به وبالضم المصدر وقد مر تحقيقه في اول كتاب الوضوء.

مُسوال: ..... فَهُم كِي دِعا كِيونِ فرما فَي؟ كُونَي اور دِعا بَعِي تَو كريكتے تھے۔

جواب: ..... آپ علی کے لئے پانی رکھنا بہت فہم کی بات تھی اس لئے آپ علی نے ان کے لئے فہم کی دعا مرائی اور تقریر بخاری کے حاشے (ص۲۱۷) میں لکھا ہے ، حضور اللہ نے نے ان کو دعا دی اللہ م فقه فی الدین اس لئے کمانھوں نے فقا بت کا کام کیا کہ ان تین مواقع میں سے موقع انسب کو اختیار فرمایا.

 وضع ابن عباس الوضوء للنبي مَلِينَهُ كان في بيتها.

#### بيان استنباط الاحكام

الاول: .....فيه جواز خدمت العالم بغير امره.

الثاني: .... فيه استحباب المكافاة بالدعاء .

الثالث: ..... قال الخطابي فيه ان حمل الخادم الماء الى المغتسل غير مكروه وان الادب فيه ان يليه الاصاغر من الخدم دون الاكابر وقال الخطابي في الحديث استحباب الاستنجاء بالماء وان كانت الحجارة مجزئة ل

**ተተተተተተተተተተተተተ** 

(۱۰۱)
﴿ باب لاتُستَقبل القبلة بغائط او بول
الاعند البنآء جدار او نحوه ﴾
پیثاب پافانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہیں کرنا چاہیے
لیکن جب کی عمارت یا دیوار وغیرہ کی آڑ ہوتو کچھ حرج نہیں

(۱۳۵) حدثنا ادم قال ثنا ابن ابی ذئب قال ثنا الزهری عن عطآء بن یزیداللیثی می است الم قال ثنا الزهری عن عطآء بن یزیداللیثی می سادم نیان کیان سے ابن ابی ذئب نے، ان سے زہری نے عطابین زیداللیثی کے واسطے سے نقل کیا عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ احد کم الغائط وه خورت ابوایوب انصاری سے دایت کرتے ہیں کدرسول الله عَلَیْ الله عَلْ الله عَلَیْ الل

ل (عینی ص ۱۲۲۳۲)

|                                                                                              |  |  | ولايولها |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| تو قبله کی طرف منه نه کرے اور نه اس کی طرف پشت کرے (بلکه )مشرق کی طرف منه کرلو یامغرب کی طرف |  |  |          |  |  |  |  |  |  |

انظر:۳۹۳

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

روایت ابوابوب انصاری جوکہ مطلق ہے۔ ٹانی روایت ابن عمر جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت آپ کا منہ بیت المقدی کی طرف تھا اور پشت بیت اللہ کی طرف تھی ۔ امام بخاری ؓ نے دونوں روایتی نقل کر کے بتلادیا کہ ابو ابوب انصاریؓ کی روایت مقید ہے لیکن امام بخاریؓ کی عادت ہے کہ جب استدلال کے لئے کوئی حدیث نقل کرتے ہیں اور اس سے کوئی مسئلہ ٹابت ہور ہا ہوتا ہے تو اس کو بھی باب باندھ کر ترجمہ بنادیتے ہیں جسے باب من تبوز علی لبنتین ۔ لیکن شراح کواس کا دھیاں بھی نہ ہواتو کہ دیا کہ ترجمۃ الباب کی کوئی دلیل ہی نقل نہیں گی۔

الحاصل: ..... دونوں روایتی ای باب کونا بت کرنے کے لئے ہیں۔

#### مسئله استقبال واستدبار:

عندالبول دالغائط استقبال واستدبار كمتعلق مشهور ندبب دوبين

۔ قائل بالفصل ۲۔ عدم قائل بالفصل۔

مذهب ثاني ميس يحرد ومذهب بي

(۱) داؤ دظاہری کہتے ہیں کہ مطلقاً جائزے۔

إرابن ماجه ص ٢٨ وزارة تعليم اسلام آباد) ٣ ( عَنْ ص ٢٥ ت ٢ احتج ابو حنيفة بالحديث المذكور على عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغآنط سواء كان في الصحرآء اوفي البنيان اخذا في ذلك بعموم الحديث الى وهو مو جود في الصحرآء والبنيان)

مذهب اول: ....

مذهب اول میں تین مذهب ہیں۔

(۱) ائمة ثلاثة فرمات بين كه صحراء من مطلقاً ناجائز ب اور آبادي مين مطلقاً جائز بـ

(۲) امام احد اورایک روایت امام اعظم میں استقبال مطلقا ناجائز ہے اور استدبار مطلقا جائز ہے (بیامام احمد کا فیصب ہے اور ایک روایت امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی ہے )

(س) استقبال مطلقانا جائز ہے اور استدبار آبادی میں جائز ہے، امام ابو بوسف کی ایک روایت یہی ہے۔

اختلافِ آئمه :.....

امام اعظم : .... كنزديك استقبال واستدبار مطلقاً مكروة تحريي بير-

داؤدظاهرى: .... كنزديك مطلقاً جائزين

امام شافعی اور امام مالک : .... ہےروایت ہے کہووٹوں فضاء میں کروہ ہیں اور آبادی میں غیر کروہ ہیں۔ کروہ ہیں۔ کروہ ہیں۔

امام احمد بن حنبل : .... كنزويك استقبال مطلقا ممنوع اوراستدبارجا زب

اصل اختلاف : ....امام صاحبٌ اورائم وثلاثة كدرميان بجس كى بنياداجتهاد بـ

دلیل امام اعظم است حضرت امام اعظم ابو حنیفه یخ حضرت ابوابوب انصاری کی روایت کوامل قرار دیا اور اسکوایی دلیل بنایا۔

آئمه ثلاثه کی دلیل: ..... آئمة ثلاثه نے ابن عرقی روایت کواصل قرار دیا اوراس کواپی دلیل قرار دیا۔ ہر ایک نے صدیث بخالف کی توجیھات پیش کیں بیدونوں روایت ہیں امام بخاری نے انہیں دوکوقل کیا ہے۔ان کے علاوہ بھی روایات ہیں ان سے اس وقت بحث نہیں۔ روایت ابوابوب انصاری یا روایت ابن عرقمیں سے کون سی اربیاض صدیق ص ۲۱۷) رثم اعلم ان حاصل ماللعلمآء فی ذلک اربعة مداهب احدها المنع المطلق وقد ذکرناه الثانی الجواز مطلقا وهو قول عروة بن الزبیو و دبیعة الرای و داؤدائے عمدة القاری ص ۲۷۸ ج۲)

استقبال اوراستدبار میں آئمہ کے اختلاف کا انو کھا اور مختصر انداز ..... اللہ جانے کونسا نداز آپ کو پیند آجائے اور یا دکرنے میں آسانی رہے۔ اور وہ اندازیہ ہے دونوں روایتوں میں تعارض ہے عند الشوافع ،عند التعارض اولاً تطبیق ہے۔ پھر شخ ہے پھر ترجیح ہے بہتو شوافع کا اصول ہے۔ عند الاحناف ، اولاً سنح بعدہ ترجیح ورنہ تطبیق اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتور جوع الی القیاس ہے۔

استاذِ مختر م نے فر مایا: ..... میں نے اصولیوں اور منطقیوں والی تعبیر بیان نہیں کی کہ اذا تعارضا تساقطا کیونکہ حضرت شاہ صاحبٌ فرماتے ہیں کہ بیسوءاد بی ہے۔

تو جیسے امام بخاری : .....ام بخاری نے مسلک امام ثافی گور جے دی ہاوران کے قاعدہ کے مطابق تطبیق دی ہے۔ اور روایت ابوابوب انساری میں روایت ابن عمر کی وجہ سے خصیص کی ،جہور اسی کے قائل ہو گئے ۔ لیکن احناف کہ ہے بین کہ روایت ابن عمر کی وجوہ سے خصیص نہیں ہو سکتی (۱) ہو سکتا ہے کہ حضو و الله کے کارخ مستقبل شام نہ ہو صرف جرہ ادھر پھر اہوا ہو: ابن عمر کی نظر فجائی (اچا تک) پڑی ہواوراس نظر میں یقیناً نہیں کہا جا سکتا کہ قضاء حاجت کے وقت آپ مستقبل شام ہوں (۲) روایت ابن عمر شب منحصص بن سکتی ہے جب یقین ہو جائے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس محاذات میں (آ منسامنے) ہیں (۳) اور روایت ابن عمر شب منسخصص بن سکتی ہے جب بیٹا بت ہو جائے کہ آپ اور روایت ابن عمر شب منسخصص بن سکتی ہے جب بیٹا بیٹا ہے کہ آپ اور روایت ابن عمر شب مخصص بن سکتی ہے جب بیٹا بیٹا ہو جائے کہ آپ اور روایت ابن عمر اس وقت مُخصص ہو سکتی ہے جب بیٹا بیان تشریع کے لئے کارخ بیت المقدس کی طرف ہو۔ (۲) روایت ابن عمر اس وقت مُخصص ہو سکتی ہے جب بیٹا بیان تشریع کے لئے کارخ بیت المقدس کی طرف ہو۔ (۲) روایت ابن عمر اس وقت مُخصص ہو سکتی ہے جب حضو عراق کے کہ بیان تشریع کے لئے کارخ بیت المقدس کی طرف ہو۔ (۲) روایت ابن عمر اس وقت مُخصص ہو سکتی ہے جب محضو عراق کی کیاں تشریع کے لئے کارخ بیت المقدس کی طرف ہو۔ (۲) روایت ابن عمر اس وقت مُخصص ہو سکتی ہے جب محضو عراق کیاں تشریع کے لئے کارخ بیت المقدس کی طرف ہو۔ (۲) روایت ابن عمر اس وقت مُخصص ہو سکتی ہے جب محضو عراق کیاں تشریع کے لئے

بیضے ہوں۔ اور بیان تشریع میں اعلان ہوتا ہے اور بیہ مقام تو مقام تستر (پردے کا) ہے (۵) بیا حمّال بھی ہے کہ استقبال واستدبار سے بیخے کا عکم امت کے لئے ہوآ پ کوخصوصیت کی بناء پر رخصت ہو۔ اتنے احمالات کے ہوتے ہوئے صدیث ابن عمر کیسے مُحصّص ہو کتی ہے۔ کیونکہ داؤد ظاہری کے علاوہ تو کوئی ابن عمر کیسے مُحصّص ہو کتی ہے۔ کیونکہ داؤد ظاہری کے علاوہ تو کوئی ہوگئے۔ کیونکہ داؤد ظاہری کے علاوہ تو کوئی ہوئے کا قائل نہیں جس کوجہ ہوڑنے ردکردیا ہے۔

روایت ابوایوب انصاری کی وجوہ ترجیح: .... شافعیہ نے جو طیق پیش کی اس کو توہم نے نکورہ بالا وجوہات کی بناء پرددکردیا ہے۔ ابتر جی کی طرف آیے ، توروایت ابوایوب انصاری متعدد وجوہ کی بناء پردائج ہے۔

- (۱) روایت ابوایوب انصاری سندا اصح ہے امام ترندی اس کو ذکر کرنے کے ابعد ارشاد فرماتے ہیں احسن شی فی هذا الباب و اصح و ابو ایوب اسمه حالد بن زید .
  - (٢) نیروایت ندکوره مسلد کے لئے اصرح ہے یعنی زیاده صریح روایت ہے۔
    - (m) امس بالقام نے بعنی زیادہ انسب ہے۔
  - (۷) روایت ابوابوب انصاری قاعده کلیه ہے جورائج ہے اور واقعد ابن عرفرز کی ہے۔
    - (۵) روایت ابوابوب انصاری تولی ہے اور وہ فعلی ہے لطذ اراج ہے۔
  - (٢) روایت ابن عر می می اور روایت ابوایوب انصاری محرم مو التوجیع للمحرم
- (2) روایت ابوابوب انصاری اوفق جعظیم القبلہ ہے کیونکہ استقبال واستدباریا تو کشف عورت کی وجہ سے منع ہے یا عدم ساتر کی وجہ سے منع ہے یا عدم ساتر کی وجہ سے میں گردیوار ساتر ہے تو صحرآء میں نضاء خود ساتر ہے، تو معلوم ہوا کہ علت تعظیم ہی ہے یہی وجہ ہے کہ القاء برزات الی القبلہ منع ہے حدیث میں ہے کہ جو شخص الی القبلہ تھوک ڈالے تو قیامت کے دن وہ اس کے چہرہ پرڈالی جائے گی (فردئ وباستی پینی مردی عام پرری ہیں)
- (۸) یہ مسکد تب زیادہ بوجھل بنتا ہے جبکہ تعارض مانا جائے۔لیکن ہم تعارض ہی تسلیم نہیں کرتے۔ کیونکہ تعارض تب جوسکتا ہے جب ابن عمر کی روایت سے جمہور کا استدلال ہو سکے اور استدلال ہونہیں سکتا کیونکہ جمہور کا دعویٰ عام ہے اور ذلیل خاص ہے۔ تقریب ہی تامنہیں۔ کیونکہ شافعیہ کا دعویٰ ہے کہ استقبال واستد باردونوں بنیان میں جائز ہیں ارتفعیل تقریب بنار عام ہوں کہ استقبال واستد باردونوں بنیان میں جائز ہیں ارتفعیل تقریب بنار بناری میں جائز ہیں اور منابع بنار بناری میں جائز ہیں اور منابع بنار بناری میں جائز ہیں اور منابع بناری بناری بناری بناری بناری میں جائز ہیں اور منابع بناری بناری

اورروایت میں استقبال ثابت نہیں اورامام احد کے نزدیک صحرآ ءو بنیان دونوں میں استدبار جائز ہے اورروایت ابن عرق میں استدبار جائز ہے اورروایت ابن عرق میں قیاس کوشامل کرنے کے لئے جمہور ائمہ کو روایت ابن عمر میں قیاس کوشامل کرنا پڑے گا۔امام شافعی نے استدبار پراستقبال کوقیاس کر کے جائز قرار دیا۔امام احد نے جنگلوں کے استدبار کو بنیان کے استدبار پر قیاس کر کے مذھب مکمل کیا اور یہ قیاس معارض ہے (یعنی ابوایوب انصاری والی روایت سے معارض ہے فلااعتبار لھا)

هجتهد: .....ایک کواصل بنا کردوسری کی توجیهات کرتا ہے۔ تو امام اعظم ابوصنیفہ نے روایت ابوابوب انصاری کو اصل بنا کردیگر روایات کی توجیهات کیں اور جمہور نے اس کے برعکس کیا۔ امام اعظم کا مقام اجتماد میں بلندہ امام اعظم کی مقام اجتماد میں بلندہ امام اعظم کی مدیث میں خاص کو عام اور عام کو خاص نہیں کیا جبکہ جمہور نے عام بیں شخصیص اور خاص میں تعیم کی نیز جمہور کی شخصیص فہم راوی کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ راوی حضرت ابوابوب فرماتے ہیں کہ ملک شام میں آئے تو دیکھا کہ بیت الخلاؤں کے دخ الی القبلہ ہے تو جم مؤکر بیٹھ گئے ا

الغائط: ..... الغوط المتسع من الارض مع طمانينة وجمعه اغواط وغياط وغيطان وكل ما انحدر من الارض فقدغاط. والغائط اسم للعذرة نفسها لانهم كانو ا يلقونها بالغيطان. وقال الخطابي اصله المطمئن من الارض كانوا ياتونه للحاجة ع

شرقوا اوغربوا: ..... خطاب لاهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت واما من قبلته الى جهة المشرق او المغرب فانه لايشرق ولايغرب ع

ا (وفي حديث مالك قال ابوايوب فقدمنا الشام فوجدنا مرا حيض بنيت قبل الكعبة فنخر ف ونستغفر الله تعالى عيني ص ٢٤٦ ج٢، ترمذي ج ا ص ٨ ايج ايم كمپني كراچي ٢٤عيني ص ٢٤٥ ج٢)

(۱۰۷) (باب من تبرز علیٰ لَبِنتین ﴿ کوئی شخص دواینوں پر بیٹے کر قفاء حاجت کرے (تو کیا تھم ہے؟)

(٢ ١ ) حلثنا عبد اللبن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ہم سے عبداللدین بوسف نے بیان کیا نہیں مالک نے یکیٰ بن سعید سے خبردی ،وہ محد بن یکیٰ بن حبان سے، عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ان ناسايقولون وہ اپنے چپاواسع بن حبان سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کدوہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے تھے اذاقعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولابيت المقدس فقال عبداللهبن عمر كه جب قضاء حاجت كيلي بينهوتو نةبله كي طرف منه كرونه بيت المقدس كي طرف (توبين كر)عبدالله بن عمر ف فرمايا لقد ارتقيت يوما على ظهربيت لنا فرأيت رسول اللمُعَلَّلِ المُعَلِّمُ لِبنتين مستقبلاً بيت المقلس كه ايك دن ميں اپنے گھر كى حجبت ير ج ما تو ميں نے رسول الله عليہ كود يكھا كه آپ بيت المقدس كى طرف منه لحاجته وقال لعلك من الّذين يصلون على اوراكه. كرك دواينول برقفاء حاجت كيلي بين بي بيراين عرف (واسع سے )كها كه شايدتم ان لوگول ميں سے موجوا بي سُرينول برنماز برھتے بيں فقلت لاادرى والله قال مالك يعني الَّذي يصلي ولايرتفع عن الارض يسجلوهو لاصق بالارض تب میں نے کہا کہ خدا کی فتم ! میں نہیں جاتا (کہ آپ کا کیا مطلب ہے؟) امام مالک نے کہا کہ سرینوں پرنماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ زمین سے اونجے نہیں اٹھتے سجدہ (اس طرح) کرتے ہیں کہ زمین سے ملے رہتے ہیں

انظر: ۳۱۰۴،۱۳۹،۱۳۸

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة في قوله فرأيت رسول الله عُنْشِكْ على لبنتين مستقبلا بيت المقدس.

غرضِ امام بحاري ....اسباب سام بخاري كي دوغرضي بير

اول: .....اصل بیہ کد قضاء حاجت گھرے باہر ہونی چاہیئے لیکن ضرورت کے تحت گھروں میں بیت الخلاء بنائے جاسکتے ہیں۔ جاسکتے ہیں اور ان میں قضاء حاجت کر سکتے ہیں۔

ثانی: ..... گھروں میں قضاء حاجت کے لئے بیٹھنے کی جگہ ذرااونچی ہونی چاہیئے تاکہ قضاء حاجت کے وقت تلویث نہول

سوال: .... على ظهر بيت لنا: دوسرى روايت مين آتا ج على ظهربيت حفصة ي توبظا برتعارض موا

جواب: مالاً يمجازاً روايت الباب مين اپن طرف نبت كردى در حقيقت وه حفرت حفصة بى كامكان تقا ظهر بيتنا اوربيت حفصة اوربيت رسول مالية كهنا برايك صحيح به جيها كدروايات مخلفه مين به ظهر بيتنا واس لئ

تصیح ہے کہ بہن کا گھر اپنا ہی گھر ہے اور بیت حفصہ الہنا اس لئے درست ہے کہ دراصل وہ مکان انہی کا تھا ااور بیت

رسول علیہ اس لئے کہنا درست ہے کہ از واج مطہرات کے مکا نات سارے حضور اللہ کے تھے۔

استدلال ائمه ثلاثة: .....ال روایت سے ائمه ثلاثة نے استدلال فرمایا کہ جب حضور الله بیت المقدی کا استقبال کے ہوئے تھے تو کعب کا استدبار ہورہا تھا۔ کیونکہ مدینہ کا کل وقوع ، مکہ و بیت المقدی کے بچ میں ہے جے احتج به مالک والشا فعی واسحٰق و آخرون فیما ذھبو ا الیه من جواز استقبال القبلة واستدبار ھا عند قضا ء الحاجة فی البنیان ہے

جوابات: .... جہور نے اس روایت کے آٹھ جواب دیے ہیں۔

جواب ! ..... یہ کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب مجرم و میچ میں تعارض ہوجائے تو محرم کوتر جے ہوا کرتی ہے۔ چنا نچہ ابو الا مع الدراری ص ا کے پنبغی انی یکو ن جلو سه للتو ز علی شی مو تفع لنلا تصیب النجا سة بدله ) عینی س ۲۸ تر۲۰ علی (تقریر بخاری ص ۲۵ ج ۲۰) هر (عینی ص ۲۸ ج ۲۰). ابوب انصاری کی روایت محرم ہے۔لطذ اابن عرفی روایت کے بالقابل راج ہوگ۔

جواب سا ......عفرت علامہ شوکائی فرماتے ہیں کہ یہ حضوراقدس علیہ کافعل خصوص ہاور دہ قول عام ہے۔

نیز فعل کے اندراخال بھی ہے لھذاوہ قول عام کے مقابل جمت نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی شراح کرام نے جوابات

دیئے ہیں جو پہلے ذکر کردیئے گئے مزید تفصیل تقریر بخاری ص ۲۵ ج ۲ پر درج ہے مثلاً نظر سرسری ہے، کہ ایسے وقت
میں خود دیکھنے والاسچے طوپڑئیں دیکھ سکتا اس میں غلطی کا اختال بھی ہے نیز اہمہ ٹلا شکا استدلال اس روایت سے تب ہو

سکتا ہے جب قبلہ کی سیدھ میں بیت المقدس ہو پھر جبکہ آپ کا کعب بھی میں قبلہ ہے پھر فعل میں کی اختالات ہیں سے

لعلک من الذین یصلون علی اور اکهم: ..... حفرات شراح فرماتے ہیں کہ بظاہراس جملہ کا کوئی جوڑنیں معلوم ہوتا سے

اس عبارت کی کئی توجیہات کی گئی ہیں۔

توجیہ اول: .....ام مالک فرماتے ہیں کہ توان میں ہے ہوز مین سے چمٹ کر ہودہ کرتے ہیں۔ زمین سے سرین ہیں اٹھاتے۔ بعنی جو محدہ کاسنت طریقہ بھی نہیں جانے توان میں سے ہے۔

تو جید ثانی: .....عورتی سرین پرنمازی پرهتی ہیں۔اورعورتوں میں جہالت زیادہ ہوتی ہے تو یہ کلام جاہل ہونے سے کنایہ ہوگا۔

توجیه ثالث: ..... کیجولوگ متشدد تھ شرمگاه کا استقبال مطلقا منع بیھتے تھے۔ جب بحده میں جاتے تو خطره ہوتا کر سرین زیاده او نجی ہوئے کی صورت میں شرمگاه کا استقبال الی القبلہ نہ ہوجائے۔ اس لئے وہ چٹ کر بحدہ کرتے مسلحے۔ تو فرمایا کرتوان لوگوں میں سے ہے ہے۔

ر فیش الباری م ۲۲۸) ع ( تقریر بخاری م ۲۵،۳ م) م ( تقریر بخاری م ۲۵،۳ م) مج فیض البادی ص ۲۵۳ لعل الذی یستجد و هو لاصق بطنه او رکبیه کان بظن امتناع استقبال القبلته بفرجه علی کل حال . (فتح الباری ص ۱۲۵)

فقلت الاادرى: ..... اى قال واسع الاادرى انامنهم ام لا. والا ادرى السنة فى استقبال بيت المقدس العين شراح ناس جمل كى دوتوجيهات كى بير

توجيه اول: .... مين نبيل جانا كمين ان لوگول سے مول \_

توجیه ثانی: ..... یا به که مین نبیل جانبا که استقبال بیت المقدل مین سنت کیا ہے؟ ۲ ادر ی و الله انا منهم ام لا اولا ادری السنة فی استقبال الکعبة او بیت المقد س

(۱۰۸)
﴿ باب خروج النساء الى البراز ﴾
عورتون كا قضاء حاجت كيلئے باہرتكانا

(۷٪) المحدثنا يحيى بن بكير قال ثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بم سے يكي بن بكير نے بيان كيا، ان سے ليث نے ، ان سے قبل نے ابن شہاب كواسط سے قبل كيا، وہ عروہ سے عن عائشة أن از واج النبى علائش كن يخوجن بالليل اذا تبرزن الى المناصع عروہ حفرت عائشة أن از واج النبى علائش كن يخوبن بالليل اذا تبرزن الى المناصع عروہ حفرت عائش سے روایت كرتے ہيں كدر سول الله علیہ علائش المجب نسآء ك لے جاتيں اور مناصع ایک طلامیدان ہے اور حفرت عرق مول الله علیہ اگرتے تھے كدا بي بيويوں كو پرده كرا ہے فلم يكن رسول الله علیہ فعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبى علیہ من فلم يكن رسول الله علیہ اللہ علیہ الله علیہ علیہ الله الله علیہ الله الله علیہ الله الله الله علیہ الل

الليالى عشآء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر الاقد عرفناك ياسودة الليالى عشآء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر الاقد عرفناك ياسودة الميه جو درازقد عورت تحين (باير) كئين حضرت عمر في أعين آواز دى (اوركها) بم في تهمين يجان ليا حرصا على ان ينزل الحجاب فانزل الله الحجاب الله في الله الحجاب الله في كرده (كاعم) نازل بوجائ حين مي يوده (كاعم) نازل بوجائ حين مي يعدى الله في يوده (كاعم) نازل بوجائ حين مي يعدى الله في يوده (كاعم) نازل بوجائ حين مي يعدى الله في يوده (كاعم) نازل بوجائد وينائي ويده (كاعم) نازل بوجائد وينائي وينه كرده (كاعم) نازل بوجائد وينه كرده (كاعم)

انظر: ١٣٤ / ٢٣٠ / ٢٣٥ / ٢٣٤ / ٢٠٠٠ ، ١٠٠٤ ، بخارى شريف ص ٢٦ نورمحمد اصح المطالع كراچى

## وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة في قوله اذا تبرزن الى المناصع.

البراز: .....وهو بفتح الباء المو حدة اسم للفضاء الواسع من الارض ويكني به عن الحاجة 1

غوض الباب: .....امام بخاری اس باب میں بیٹا بت کرنا چاہتے ہیں کہ ضرورت کے تحت عور تیں قضاء حاجت کے لئے موضوع نہیں ہیں کین پردہ کے تقاضے کے پیش نظر قضاء حاجت کے لئے موضوع نہیں ہیں کین پردہ کے تقاضے کے پیش نظر قضاء حاجت گھر میں کرنی چاہئے تواس باب سے دوغرضیں ہوگئیں۔

غوض اول: ..... گرقفاء ماجت كے لئے مناسب ،

غوض ثانی: .... ضرورت کے تحت باہر کل عتی ہیں۔

روایت الباب سے ترجمہ الباب ثابت ہو چکاہے۔

سوال: ..... آيت حجاب كب نازل هوئي؟

جواب: اس بارے میں متعدد اتو ال بین السنة الحامسة فی قو ل قتا ده وقال ابو عبید فی الثالثة وعند ابن سعید فی الر ابعة فی ذی القعدة ع الثالثة وعند ابن سعید فی الر ابعة فی ذی القعدة ع بیاز واج مطهرات کی خصوصیت بے کدان کورات میں بھی نکلنے سے منع کردیا۔

ا(عینی ص ۲۸۲ ج۲) ع (عمدة القاری ص ۲۸۳ ج۲)

اشکال: ..... اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت بعد میں نازل ہوئی اور واقعہ پہلے کا ہے۔ لیکن بخاری کتاب النفیرص ک محرح میں ندکور ہے ان سودة خرجت بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها النح ل تو اس سے معلوم ہوا کہ واقعہ نزول حجاب کے بعد کا ہے۔

جواب: .... جاب دوسم برے علامدابن جر بنے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ جاب کی دوسمیں ہیں۔

ا: ..... في اب وجوه ٢: .... في اب الشخاص على

حجاب و جوه: .....ي كمند كي ونظرنه آئــ

حجاب اشخاص: سسبہ کرسارے بدن کوروکا جائے۔ تو تجاب وجوہ پہلے نازل ہو چکا تھا حضرت عمر از واج مطہرات کا لئے تجاب اشخاص کا تقاضا کرتے تھے تو کتاب النفیر میں تجاب وجوہ مراد ہے اور اس جگہ تجاب اشخاص مراد ہے فلا تعارض سے

اس مدیث سے پردہ کے تھم کا نزول ٹابت ہوا یعنی عورتین با ہزئیں جاسکتی اور ضرورت کے تحت جا بھی سکتی ہیں اس پر دوتین خارجی اشکال ہیں۔

اشکال اول: .... اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پردہ حضرت بودہ تے واقعہ میں نازل ہوااور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نیات کے واقعہ میں نازل ہوا۔

جواب اول: ....اساب زول مین تعارض نبین بوتار

جواب ثانى: ..... قريب زمان مين دوواقع پين آئة وونون كوسبب زول قرارد دويا-

جواب ثالث: .....ایک واقعدومرے کے مثابة قااس لئے کہدوا (انزل) مطلب بیے کہ انزل فی کذا

العنى ص ٢٠٥٥ ج٢) ٢(عاميني هم القاري ٣٨٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ١٥ ١٥ والله على المحجب ثلاثة الاول الا مر بستر وجو ههن يدل عليه قوله تعالى باايها النبي قل لازواجك وبنا تك ونسآء المومنين يدنين عليهن من جلابيهن الايه . قال عباض والحجاب الذى خص به خلاف امهات المبو منين وهو فرض الثاني هو الا مر بارخاء الحجاب بينهن وبين الناس يدل عليه قوله تعالى واذا سنا لتمو هن متاعا فا سنا لوهن من وراء الحجاب المعالمة هو الا مر بمنعهن من الحروج من البيوت الا اضر ورة شرعية فاذا خرجن لا يظهرن شخصهن كما فيلت حفصة يوم مات الوها مبرت شخصاحين خرجت وزيب عملت لها قيد لما توفيت ) ١٣ (بماضم الح ١٩٥٠)

اشکال ثانی: .... اور ابھی گذراہے ل

اشکال ثالث: ..... اس مدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے خروج منع ہے اور ترجمۃ الباب خروج النساء الى البراز ہے، ترجمۃ الباب سے عورتوں کا خروج ثابت ہور ہا ہے تو بظاہر صدیث ترجمۃ الباب کے موافق معلوم نہیں ہوتی۔

جواب: ..... اما م بخاری بھی تفصیلی روایات کی بناء پر باب قائم کرویتے ہیں اور تفصیلی روایت میں خروج کی اجازت ہے، تفصیلی روایت حضرت عائشہ ہے ہے عن النبی علیہ قال قد اذن ان تحوجن فی حاجت کن قال هشام یعنی البواز ع تفصیلی روایت کے پیش نظر باب قائم کیالطذ اکوئی تعارض ندہوا۔

مسوال .....آیت حجاب کبنازل هوئی۔

جو اب سسحفرت عمر کتے میں نے رسول اللہ علیہ سے کہایار سول اللہ آپ کی عورتوں کے پاس اچھے برے سب لوگ آتے ہیں آپ ان کو پردہ کا حکم کرتے تو کیا اچھا ہوتا اس پر آیت جاب نازل ہوئی سے اور شان نزول بھی لکھا ہے ،عمدة القاری ص ۲۸۸ پر ہے و سبب نزولها قصة زینب بنت جحش لما اولم علیها و تأخر النفر الثلاثة فی البیت و استحیی النبی علیه الصلوة و السلام ان یامرهم بالخروج فنزلت ایة الحجاب

مو افقاتِ عمر : .... بهت بين ان بين ايك آيت تجاب بهي ۽ س

ہشام کہتے ہیں کہ حاجت سے مرادیا خانے کے لیے (باہر) جانا ہے۔ راجع: ۳۱ ا

الفيض الباري ص ١٥١١ مع الدراري ص ١٤١٤ في الباري ص ١١٥٠ عن من ١٨٠ ع عنداري ص ١٤٠٠ ع مرة القاري ص ١٨٥ ع ع) اع ( عندة القاري ص ١٤٠٠ ع) اع ( عندة القاري ص ١٤٠٠ ع) اع ( عندة القاري ص ١٤٠٠ ع) اع ( عندة القاري ص ١٤٠١ ع) اعتراد المناس المن

## وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للتر جمة ظاهرة لان الباب معقود في حرو جهن الى البراز

اذن : .....وهو على صيغة المجهول . والآذن هوالله تعالى وبنى الفعل على صيغية المجهول للعلم بالفاعل . ل

(۱۰۹) باب التبرز في البيوت گرول مين تضاء حاجت كرنا

(۱۳۹) حدثنا ابراهیم بن المنذر قال ثنا انس بن عیاض عن عبید الله بن عمر ایم المندر نے بیان کیا ہی میں المندر نے بیان کیا، ان سے انس بن عیاض نے عبیداللہ بن عمر کے واسطے سے بیان کیا عن محمد بن یحیی بن حبان عن واسع بن حبان عن عبدالله بن عمر قال وہ محمد بن یحیی بن حبان عن واسع بن حبان عن عبدالله بن عمر قال وہ محمد بن یکی بن حبان سے نو واسع بن حبان سے، وہ عبدالله بن عمر قال الله علی الله علی بن حبان سے نو واسع بن حبان سے، وہ عبدالله بن عمر الله علی الله الله علی ع

راجع:40 أ

# ﴿تحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غرض بحاری ..... چونکه تَبَرُّز فی البیوت کی صورت میں گھر میں بدبوکا پایاجانا ظاہر ہے۔ لھذا تضاء حاجت گھرسے باہر ہوتو بہتر ہے لیکن ضرورت کے پیش نظر تَبَرُّز فی البیوت بھی جائز ہے ای لئے امام بخاری نے باب قائم کیا اورات دلال میں ابن عروالی روایت ذکر کی کہ حضور علی گھر میں قضاء حاجت کررہے تھے۔ لے

حضرت شاہ صاحب کا استدلال ..... حضرت انورشاہ صاحب نے امام بخاری کے اس باب سے بیاستدلال کیا ہے کہ امام بخاری نے مسکدا سقبال واستدبار میں روایت ابن عمر کو مدار نہیں بنایا۔ اگر مدار بنایا ہوتا تو اس روایت پر دوسراباب نہ باندھتے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ دراصل ابن عمر کامقصودان لوگوں کا رو ہے جواستقبال الی بیت المقدس کومنع کرتے ہیں فرمایا کہ میں نے تو حضور الله کواستقبال الی بیت المقدس کرتے ہیں فرمایا کہ میں نے تو حضور الله کواستقبال الی بیت المقدس کرتے ہیں فرمایا کہ میں الله سے تعلق نہیں کے بیت المقدس کرتے دیکھا ہے۔ لطفذ ااس روایت (ابن عمر می کا استقبال واستدبارالی بیت الله سے تعلق نہیں کے ارتقبیت : ..... ای صعدت

عن ظهربيت حفصةً: ....

اعتراض: .....دوسرى روايت جواس كے بعد آربى باس ميں ہے. على ظهر بيتا توبظام رونوں مي تعارض موا۔

جواب: .... بیت حفصة بیته او کان لها بیت فی بیت عمر رضی الله تعالی عنه یعرف بهااوصار الیها بعد. تفصیل جواب صفی ۲۷ پرگذرچکا بهااو صار الیها بعد. تفصیل جواب صفی ۲۵ پرگذرچکا به وال دیکی ایس

سوال: .....روایت ماضیه میں مستقبل بیت المقدی ہے اور آنے والی روایت میں بھی یہی ہے جب که اس روایت میں مستقبل الشام کے الفاظ بیں ان میں کیافرق ہے۔

جواب: ....عبارتين مختلف بين معنى ايك ب. لانهافي جهة واحدة فافهم سي

ا (فتح الباري ص ١٢٧) ع (فيض الباري ص ٢٥٨ سع (عيني ص ٢٨٦ ج٢).

راجع: ۳۵ ا

وتحقيق وتشريح

لقد ظهرت .... اى علوت وارتقيت.

ذات يوم: ....معناه يومار

مستقبل بيت المقدس: .....نصب على الحال

(۱۱۰) باب الاستنجاء بالماء پانی ہے طہارت عاصل کرنا

(ا ۵ ا) حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال ثناشعبة عن ابى معافو اسمة عطاء بن ابى ميمونة مم الماليد بشام بن عبد الملك في بيان كيا، ان سے شعبہ في ابومعاذ سے جن كانام عطاء بن الى ميمون تقانقل كيا

قال سمعت انس بن مالک یقول کان النبی علی افاض افاخرج لحاجته انہوں نے انس بن مالک سے منا وہ کہتے تھے کہ جب رسول الشقی رفع حاجت کیلئے نکلتے انہوں نے ان و غلام معنا إداوة من مآء یعنی یستنجی به تومی اوراک الشقی فی الک برتن کے تھے مطلب ہے کہ اس پانی سرسول الشقی فی الک برتن کے تھے۔

انظر: ۵۰۰،۲۱۷،۱۵۲،۲۵۱

## وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة في قوله يعني يستنجى به.

غوض المباب: ..... ام بخارگ یہ باب لاکریہ بتانا چاہتے ہیں کداستجاء بالما ء آپ علیہ سے ابن حبیب ماکل کی رد بھی مقصود ہے اور بعض صحابہ کے قول کا بھی جواب ہے (لان البخاری قصد بھلاہ المعر جمہ الله د علی من کرہ الا ستنجاء بالماء وعلی من نفی و قوعه من النبی علیہ المعاء ابن حبیب ماکلی کہتے ہیں کداستجاء بالماء جائز نہیں ہے (وعن ابن حبیب من الممالکية انه منع الا ستنجاء بالماء الانه مطعوم) مل اور حفرت حدیف بن ممان سے منقول ہے کہ کسی نے ان سے کہا آپ پانی سے استخاء کر نے ہیں تو انہوں نے جواب دیا اگر میں ہاتھ سے استخاء کروں گا تو میرے ہاتھ میں بدیو ہوگ سے ہمھور آ کا صفہ ہیں: .... جمہور جواز کے قائل ہیں آپ علیہ سے الماء کوجع کرنا بہت اچھا ہے ) لیکن اس ائر بجھد ین میں ام جھر آ فرماتے ہیں الجمع احن (استجاء بالمحاء الماء کوجع کرنا بہت اچھا ہے ) لیکن اس پرتی کی طرح الف نہ وجائے جس کا لوٹا بہتا تھا (یہ قصد پہلے گزر چکا ہے)

استنجاء بالماء كم البات پر دلائل: .....

دليل نمبو ا: سنرندى شريف من حفرت عائشت دوايت كحفرت عائشة بالم المحكم برفراتى

ا (عيني ص٢٨٧ ج٢) فتح البازي ص٢٦ ا اراد بهزه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي سليلي المسلم على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم على المسلم ال

تخمير مون ازواجكن أن يغسلو أثر الغائط والبول فإن النبي عُلَيْكُ كان يفعله إ

دليل نمبر ٢: ....ابودا ودر يفي من عفضى حاجته فحرج علينا وقدا ستنجى بالماء.

دلیل نمبر ۳: ..... الل قباء کی نضیلت میں گیار ہویں پارہ کی آیت نازل ہوئی ﴿ فِیْهِ رِ جَالٌ یُحِبُّونَ أَنُ یَعَطَهَّرُ وُا ﴾ ۲ے اوراهل قباءنے اجتمادے کام لیاتھا کہ ڈھیلے کے بعد پانی سے استنجاء کرتے تھے۔

دليل نمبر ٢: ..... حضرت ابوهريرة كى روايت مين بكر مين پانى ييچيكر جاتا جب آپيالي بيت الخلاء تشريف كي الته بماء في ثور فاستنجى.

دلیل نمبر ۵: .... ابن ماجه میں تو صراحة موجود ہے۔ حضرت عاكثہ فرمایاما رأیت رسول الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَعَالَ عَلَيْكُ مَا الله عَلَيْكُ مِن الله عَلَيْكُ مِن الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ مِن الله عَلَيْكُ مِن الله عَلَيْكُ مِن الله عَلَيْكُ مِن الله عَلَيْكُ مِنْ الله عَلَيْكُ مِن الله عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِن الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ الله عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِن الله عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُمُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ أَلِي الللهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ الللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ الللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ الللهُ عَلَيْكُ مِنْ الللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِنْ الللهُ عَلِي عَلَيْكُ مِنْ أَعِلِي الللهُ عَلَيْكُ مِنْ أَلِي

دلیل نمبر ۲: ....روایت جریرً می به ان النبی مانی مانی دخل الغیضة فقضی حا جته فاتا ٥ جریر با د او ق من ما ء فا ستنجی منها و مسح یده با لتر اب ه

دلیل نمبر ک: .....روایت الباب میں ہے اجتیء انا وغلام معنا اداوۃ من ما ء یعنی یستنجی به یہی روایت اگے دوبابوں میں بھی لفظوں کی کمی وبیثی کے ساتھ منقول ہے۔

دلیل نمبو ۸: .... گزشت صفی پر باب وضع الماء عند الخلاء کتت روایت درج بے حفرت ابن عبال نے کہافو ضعت له وضوا ل

دلیل نمبر 9: ..... مسلم شریف میں حضرت انس سے مروی ہفخر ج علینا وقد استنجی با لماء کے

ذليل نمبر • ا أنسسابوعوانه في المي صحيح من الكهام فيحرج عليها وقد استنجى بالماء في

دلیل ابن حبیب : ..... آپ علی نے کھانے کی چیزوں سے استخاء کرنے سے منع کردیا تھا یہاں تک کہ جنوں کی خوراک مشروب (پانی) سے استخاکرنا کسے جائز ہے ہے جنوں کی خوراک مشروب (پانی) سے استخاکرنا کسے جائز ہے ہے الرعبنی ص ۲۹ ج ۲) کے الایسور 3 تو ہر رکو ۱۳ آیت ۱۹۰۹ سے (ابو دانو د ص ۱۸) سرایان بادیس الم ۱۳۵۰ ج ۲) کے (شنی سے ۲۸۸ ج ۲) کے دورائی کی کو دورائی کی کو دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کو دورائی کی دورائ

جو اب اول: .... ابن صبيب نے قياس كا سہار اليا ہے اور قياس بہت اچھا ہے گر چونك معارض نص ہے اس ليے اس بِمل مكن نہيں۔ ليے اس بِمل مكن نہيں۔

جواب ٹا نی: ..... مانا کہ پائی مطعومات ہے ہے۔ لیکن اس کی اور بھی شانیں ھیں۔ مثلا ﴿وَاَنْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورَا ﴾ اپنی کوشان طہوریت حاصل ہے آپ کا قیاس تب سیح ہوتا کہ جب پائی میں صرف یہی ایک شان (مطعوم ہونے کی) ہوتی۔

جو اب ثالث: ..... اگرآپ کا قیاس تلیم کرلیاجائے تو کیڑے کوئی (مادہ تولید) لگ جانے اور برتن خراب ہوجانے کی صورت میں یانی کا ستعال مطعوم ہونے کے پیش نظر مشکل ہوجائے گا۔

جو اب رابع : المن حبيب كاقول شاذ باور شاذ كوندهب كادرج نبيس دياجا سكتا والحق مع المجمهود. غير مقلدين كااعتراض اوراس كاجواب المساعر اض كا عاصل يه به كه غير مقلدين خفول كوچ ان كالحكم كا عاصل يه به كه غير مقلدين خفول كوچ ان كالحكم كهددية هيس ول من قاس الميس سب بها بليس ن قياس كيا والميس كادعوى تماكه ميس بهتر بهول قياس كياكم آكم في سافضل كياكم آكم في سافضل من المفاسل المفاسل

جواب: ..... ہم کہتے ہیں۔آپ بھی تو قیاس کررہے ہیں اورآپ کا قیاس قیاس مع الفارق ہے۔اورابلیس کا قیاس معارض نص ہے۔اور مجتھدین کا قیاس مظہر نص ہوتا ہے۔

## مسئله استنجاء بالماء

فرض، واجب، سنت، مستحب ؟ احناف کے زد یک تفصیل ہے۔

فو ضيع: ..... اگرنجاست موضع نجاست سے تجاوز کرجائے اور درهم سے زائد ہوتو استنجاء بالماء فرض ہوگا۔

و اجب : ..... اگرموضع نجاست سے متجاوز ہواور بقترر درهم ہوتواستنجا ، بالماء واجب بے لیکن درهم سے م ہو المات نصر دی کا دوسم در ا

تواستنجاء بالماءواجب بيس موكار

ىسنت: ...... اگرنجاست موضع نجاست سے متجاوز نہ ہوتو استنجاء بالماء سنت ہے۔

مستحب: .... اوراگرتلویث نه بوتومتحب ب، یقفیل بیری میں ندکور ہے۔

فا ثله ٥: ..... علامه ابن هائم نفر ما يا كه اس زمانه مين استجاء بالماء سنت مستحب بين بلكه واجب بعوجه بيه تا كى كه يها ذمانه مين تضاحا جت كرنے والے يبعرون بعو اوفى زماننا يا كلون ويشر بون ويشلطون ثلطا.

اجى ء انا وغلام: ..... يفلام كون ع؟ بظامرتوبيمعلوم موتاع كدكوكى ايبا آدى عجو آتخضرت الله كالم

مسوال: ..... مشهور ومعروف خدام كتن بين؟

جواب: ..... مشهورومعروف خدام چار ہیں جن کے اساءگرامی یہ ہیں احضرت انس ہے احضرت ابوهر ریا ہ

٣ حفرت عبدالله بن مسعودٌ ٢٠ حفرت جابرٌ ـ

سوال: ....اس مديث ياك مين كونسة خادم مرادين؟

جواب اول: ..... قال البعض عبدالله بن مسعو ديٌّ ، مربيجواب دووجه مدرست نبيل ـ

ا - بعض روایات میں خادم من الانصار آیا ہے اور یانصاری نہیں مہاجر ہیں۔

٢- غلام كالفظ جهو أعمروال بربولاجاتا باورية وبرى عمروال تعد

**جو اب ثانی**: ..... بعض حفرات نے کہا کہ حفرت جا بڑ ہو نگے لیکن بیجی صیح نہیں کیونکہان کی عمر بھی غلاموں والی نہیں ہے۔

جواب ثالث: .... بعض حفرات نے حفرت ابوهرية كانام ليا ہے گرية هي نبيل موسكة كيونكه يانساري نبيل ميں

جواب رابع: ..... بعض حفرات نے کہا کہ عبارت میں قلب ہو گیا ہے اصل عبارت اس طرح ہے اجبی وانا

غلام لیکن کہاں تک چلو گے۔اگلی روایت میں تبعته انا و غلام منّا معلوم ہوا کوئی اور ہے۔

**جو اب خامس: .....اگر مان لیا جائے کہ پیتنہیں تو بات آسان ہے علامہ انور شاُہُ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر** 

[ وصوح الاسماعيلي في روايته وغلام منا اى من الانصار يتي ص ٢٥٠١٥)

عسقلا في فعبدالله بن مسعود موتعين كياب ولكن لا ادرى من اين عينه.

غلام کی تعریف:....

ا:....هو الذي طرشا ربه.

٢: .... وقيل هو من حين يولد الى ان يشب.

سر:.... وزعم الزمحشري ان الغلام هو الصغير الى حد الالتحاء.

٣: .... وفي المحصص هو غلام من لدن فطامه الى سبع سنين ل

يعنى يستنجى: ..... من كلام انس وفاعل يستنجى رسول الله عُلَيْكُ ٢.

باب من حمل معة الماء لطهوره

وقال ابوالدرداء اليس فيكم صاحب النعلين

والطهوروالوسادة.

کسی مخص کے ہمراہ اس کی طہارت کیلئے پانی لے جانا

حضرت ابوالدرداء في فرمايا كه كياتم مين جوت أثھانے والے،

یاک پانی لے جانے والے،اور تکیر کھنےوالے نہیں ہیں؟

(۱۵۲) حدثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة عن عطآء بن ابي ميمونة قال سمعت انسا

ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، وہ عطاء بن الی میمونہ سے قال کرتے ہیں، انہوں نے انس سے سا

يقول كان النبيءَ الناخرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا اداوة من ماء

المينى م ١٨٩ ج ، فيض البارى م ١٥٨) ع ( عينى م ٢٥٠ ع ) في البارى م ١٢١ بنارى م ١٢٠)

وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علی قضاء حاجت کے لئے نکلتے میں اور ایک لڑکا دونوں آپ کے بیتے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا

راجع: ٥٠١

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

غوض اهام بخاری : ..... گرشة باب میں بیتلایا کواستجاء بالماء جائزے اور بیکہ گوٹا کوغیرہ بیت الخلاء میں بالکل قریب نہیں لے جانا چاہئے اس باب سے بیٹا بت کررہے ہیں کہ ضرورت کے وقت لے جایا بھی جاسکتا ہے۔ اور بیاض صدیقی میں لکھا ہے کہ حدیث وہی ہے جو فدکور ہے مگر دوسرا مسئلہ استباط کرنامقصود ہے وہ بیکہ پانی ساتھ لے جانا بھی جائز ہے سامتجاء کرنے جائے توشا گرد جا استجاء کرنے جائے توشا گرد و بانا بھی جائز ہے سامتجاء کرنے جائے توشا گرد و بیاں نے بیان فرماتے ہیں کہ اولی ہے کہ و بیات و بیاں بیبیان فرماتے ہیں کہ اولی ہے کہ ساتھ بی پانی لے جائے تا کہ جلدی سے یا کی حاصل ہوجائے تو اب یہاں بیبیان فرماتے ہیں کہ اولی ہے کہ ساتھ بی پانی لے جائے تا کہ جلدی سے یا کی حاصل ہوجائے۔

ابو الدرداء : ....ابودرداء کانام عویمرین ما لک بن عبدا لله بن قیس بدافاضل صحابیس سے بیں دمشق میں انقال ہوا۔ دمشق میں باب الصغر کے پاس آپ کی قبر مبارک ہے لے

انا و غلام: .... غلام سے کون مراد بی مختلف اقوال بیں جن کی تفصیل گزشتہ باب میں گزر چک ہے وہاں و کیے لی جائے (مرتب)

# باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء استنجاء كيلي إنى كساته نيزه (بهي) الثمانا

(۱۵۳) حدثنا محمد بن بشار قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبت عطاء بن ابی میمونة مم عربی بثار نے بیان کیا، ان عربی بن عفر نے، ان عشعبہ نے عطاء بن الی میمونہ کے واسطے سے بیان کیا سمع انس بین مالک یقول کان رسول الله علی بیت الخلاء میں جاتے تھے انہوں نے انس بن مالک سے بنا، وہ کہتے تھے کہ رسول الله علی بیت الخلاء میں جاتے تھے فاحمل انا و غلام اداوة من ماء وعنزة یستنجی بالماء فاحمل انا و غلام اداوة من ماء وعنزة یستنجی بالماء بیت اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے، پانی سے آپ طہار سے کرتے تھے تابعه النظر و شاذان عن شعبة العنزة عصا علیه زُجَّ تابعه النظر و شاذان عن شعبة العنزة عصا علیه زُجَّ (دوبری سندسے) نظر اور شاذان نے اس صدیث کی شعبہ سے متابعت کی ہے عزز والگی کو کہتے ہیں جس پر گھالگا ہوا ہو اور ساذان نے اس صدیث کی شعبہ سے متابعت کی ہے عزز والگی کو کہتے ہیں جس پر گھالگا ہوا ہوا

راجع: ۵۰ ا

# وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة في قوله وعنزة يستنجى بالماء

عنز ٥: .... وه نیزه ہے جس کے پنچ پھل لگا ہوا ہو۔ اوراس کی لمبائی لاٹھی سے پھے ذاکداورر مج سے پھھ کم لے غوض الباب: ... اس سے بیٹا بت کرنامقصود ہے کہ حضور علیہ نیزه پاس رکھا کرتے تھے کیونکہ وہ ڈھیلا اکھاڑنے میں فاکدود یتا ہے۔ اس سے بیٹھی معلوم ہوا کہ آ پ استنجاء بالحجارة کا سامان ساتھ رکھا کرتے تھے کے ا

لروفي مفاتيح العلوم لا بي عبد الله محمد بن احمد الخور و زمي هذه الحبة وتسمى العنو ة كان النجاشي اهدها للنبي سَكُ فكانت تقام بين يديه اذاخرج الى المصلى وتو او ثها من بعده الخلفاء " و في الطبقات اهدى النجاشي الى النبي سَكُ ثلاث عنو ات فامسك واحدة لنفسه واعطى عليا واحدة واعطى عمر واحدة عيني ط ٢٩٢٦ ج ٢ / ٢٠ يا شمر في س ٢٠٠) الخلاء: ..... بالمدهو التبرز والمرادبه ههنا الفضال

عنزه: .....

#### نيزه پاس ر کھنے کی حکمتیں ....

- (۱) سترہ کے طور پر استعال کیا جاسکتا ہے۔
  - (۲) وشمن سے تفاظت کے لئے۔
    - (٣) كت سے تفاظت كے لئے
- (٧) ال كاته دُهيلا بهي الهيرا جاسكاب-
- (۵) زمین کورم کرنے کا کام بھی دیتا ہے تاکہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچاجا سکے
  - (۲) ال يرفيك بهي لگائي جاسكتي ہے
  - (2) سامان بھی لٹکایاجا سکتاہے سے

(۱۱۳) باب النهى عن الاستنجآء باليمين دائيں ہاتھ سے طہارت کرنے کی ممانعت

#### (١٥٣) حدثنا معاذبن فَضَالة قال ثنا هشام هو الدستوائي عن يحييٰ بن ابي كثير

ہم سے معا ذبن فضالہ نے بیا ن کیا ،ان سے ہشام دستوائی نے کیکی بن ابوکشر کے واسطے سے بیان کیا

[ (عینی ص ۲۹۲ ج۲) ۲ (و کا نت الحکمة فی حملها کثیر ق منها لیصلی الیها فی الفضاء ومنها لیتقی بها کید المنا فقین و والیهو دومنها لا تقاء السبع والمو ذیات من الحیو انات ومنها لتعلیق الا متعة ومنها للتو کا ء علیها . عینی ص ۲۹۳ ج۲) (تابعه النصر وشاذان عن شعبة ). بخاری عینی ص ۲۹۳ ج۲ (فتح الباری ص ۲۷ ابخاری ص ۲۷ای تا بع محمد بن جعفر النضر بن شمیل و حد یثه مو صول عند النسائی (عمدة القاری ج۲ ص ۲۹۳) (وشاذان) (فتح الباری ص ۲۷ ابخاری ۲۷) با لر فع عطف علی النضر . ای تا بع محمد بن جعفر بن شاذان و حدیثه مو صول عند البخاری فی الصلا ق علی ما یاء تی ان شاء الله تعالی و هولقب الاسود د بن عا مر الشامی البغد ادی . (عینی ص ۲۹۳ ج۲) (العنز ق عصا علیه زج) (فتح الباری ص ۲۷ ابخاری ۲۷) هذاا لتفسیر وقع فی روایة کریمة لا غیر الزج بضم الزای المعجمة و با لجیم المشد دة هو السنان و فی العباب الزج نصل السهم و الحدیدة فی اسفل الرمح و الجمع زججة و زجاج (عینی ص ۲۹۳ ج۲)

عن عبدالله بن ابى قتادة عن ابيه قال قال رسول الله عَلَيْهُ اذاشوب احدكم وعبدالله بن ابوقاده عدوه الله على الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ اللهُ الل

انظر: ۵۲۳۰،۱۵۳۰

## وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ولا يتمسح بيمينه.

ابيه: ....اس مراداني قاده بين جن كانام حارث يانعمان ياعروابن ربعي مدنى ب. كل مرويات: ١٥٠

غوض اهام بخواری: .... یہ کراستنجاء الیمین کروہ ہے۔عندالجہو رکروہ ہے اورعندالظو اہر حرام ہے بیاض صدیقی میں ہے کہ استعال نہ کرے گرمعندور بیاض صدیقی میں ہے کہ استعال نہ کرے گرمعندور مستعنی ہے اور یہ نہی تنزیبی ہے کیونکہ دوسری جگہ حضور علی قاعدہ کلیہ بیان فر مایا ہے کہ اچھے کا موں میں دایاں ہاتھ افضل ہے اور کروہ کا مول میں بایاں ہاتھ استعال کیا جا تا ہے ا

#### و جوه ادب:....

(۱) کیونکہ پانی میں سانس لینے سے تعوک مل جانے کا اندیشہ ہے جس سے دوسر سے پینے والے کونفرت ہوگی را مینی سر۲۰۱۰ عرصنی ص ۲۹ ج ۲) سر تندی جس سال سرائینی سر۲۹۵ ج۲)

4

- (۲) بعض اوقات بد بودار سانس ہے ذا کقہ خراب ہوجا تاہے۔
  - (m) بىلاوقات اچھوياچھينك آجايا كرتى ہے۔
- (٣) اور كي تحمي نه موتشبه بالدو آب تو موهي جائے گا۔ يه جي تھيك نہيں إ

فلا يمس ذكر ٥ ولا يتمسح بيمينه: .... مس ذكر اور تَمَسَّح باليمين دونول كروه بي اور الكريمة الباب تأبت موار

اول بحث ولايتمسح بيمينه: .... مين بَكرية نهي "كوني بي؟اس مين جهور اوراصاب طوابركا اختلاف ہے۔جمہور کے نزد یک نہی تنزیمی ہے۔علامہ خطائی فرماتے ہیں کداس پرعمل نہیں ہوسکتا کیونکہ ایک طرف استنجاء بالحجارة سنت بووسرى طرف مس ذكر واكي باته على تبيل ع كونكه جب وهيلا واكي باته سے پکڑے گاتو بایاں ہاتھ ذکر کولگائے گاتو وائیں ہاتھ سے استنجاء لازم آئے گا اورا گرڈھیلا بائیں ہاتھ سے پکڑے گاتو دایاں ہاتھ ذکر کولگائے گا تومس بالیمین لازم آئے گا۔علامہ خطائی نے جیران کردیا بخراسان کے علاء جران ہوگئے سے دوسرى بحث فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه: .... ين ج، علام خطابيًّا فرماتے ہیں کہ حدیث کے دونوں جملوں میں بظاہر تعارض ہے،اس لیے کہ جملہ اولی کا تقاضا یہ ہے کہ مس ذکر بالیمین نہ ہواور جب مس بالیمین نہ ہوگا تو بائیں سے کیونکر استنجاء کرے گا،اس لئے کہ بائیں سے تو ذکر کو پکڑے گا اوردوسرے جملنکا تقاضابہ ہے کہ دائیں سے استنجاء نہ کرے، تو اگر بائیں سے استنجاء کرے گا تو ذکر دائیں سے بکڑنا ہوگا۔ حله الاول للخطابي: .... علامه خطائي نے بى ايك على پيش كيا كه اس كى صورت يہ ہے كه كوئى ديوار مو تو با نیں ہاتھ سے پکڑ کردیوار سے مکل کر بیشا ب خشک کرے ورنہ ڈ ھیلا دونوں ایڑیوں میں لے کزسرین کے بل بیٹھ کر إفان قلت قد صبح عن انسَ ان النبي مُسَلِّكُ كا ن يتنفس في الا ناء ثلاثا قلت المعنى يتنفس في ملة شوبه عند ابا نة القدر عن الفع لا التنفس في الا نا ء (عيني ص٩٥٥ ج٢) ٣. وقد اورد الخطابي ههنا اشكا لا وهو انه متى استجمر بيسا ره استازم مس ذكر ه بيمينه ومتى مسه بيسا ره استازم استجما ره بيمينه وكلاهما قد شمله النهي عيني ص٢٩٦ج٢) ٣ (تقرير بخارك ٢٦ص٣١) ثم اجا ب عن ذلك بقو له قه يقصد الاشياء الصحة التي لا تزول بالحركةكا لجدار ونحوه من الاشياء البارز قفيسجمر بها يسارقفان لم يجد فليليصق مقعلته بالارض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه او اجها مي رجليه و يستجمر بسيا ره فلايكون متصر فافي شئي من ذلك بيمينه رعيني ج ٢ ص ٢٩ ٢، تقرير بخاري ج٢ ص٢٨)

باكي باته سے ذكر يكو كراس و صلے سے ركڑے سے

حله الثالث للعلا مةطيبى: ..... علامطينى في ايك ل پيش كيا به اوروه يه به كه يه حديث برازك ساته مخصوص بي ورنه بول والاتو مس ذكر باليمين اور استنجاء باليمين كرسكا ب، حضرت ظيل احر" سعار نبورى اس بحث مين فرمات بين كه جب صورت عمل سامنے نه به وقو بزے بزے فول پريثان به وجاتے بين، حضرت سهار نبورى فرماتے بين كه جب صورت عمل سامنے نه به وقو برے برورى فرماتے بين كه اگروه حضرات بهارے علاقه كا يك بيكو بحى دكھ ليتے تو مشكل پيش نه آتى۔ مينوں حلول كے جواب: ....اب دى يہ بات كه ان كمل كيے بين؟

- (۱) علامه خطائي كحل كوتو حافظ ابن حجر في مستنكر ه قرارد دي المحدايه عترنبيل ـ
- (٢) علامه طبي في فضيص كي الماسكي بهي كوئي وليل موني جاسي جبكه كوئي دليل موجود بيس لعد الخصيص چه عني دارد؟
- (س) علامہ بغویؒ کے طل میں ڈھیلے کو پانی کے لوٹ اٹھانے اور پکڑنے پر قیاس کیا گیا ہے۔ اور یہ قیاس کرنا دو وجہ سنتے سیجے نہیں (۱) ایک تو اس وجہ سے کہ لوٹامنفصل ہوتا ہے ڈھیلا نہیں (۲) دوسرااس وجہ سے کہ ڈھیلا نا پاک ہوجا تا ہے، تو حال نجامیت ہوا جبکہ لوٹے میں ایسانہیں۔

مسائل مستنبطة بو ....

( ا ) برتن میں سانس لینا کرہ ہے۔

(۲) ایک ہی سانس میں پانی پینا جائز ہے۔

(۳)مس ذکر بالیمین کروہ ہے۔

( مم ) ال صديث سے ثابت ہوا كه استنجاء باليمين بھي مكروہ ہے تا

الم ينى جاس ٢٩١) بر ينى جاس ٢٩١) سر ينى جاس ٢٩١)



(۱۵۵) حدثنا محمد بن يوسف قال ثنا الاوزاعي عن يحييٰ بن ابي كثير عن عبدالله ابي قتادة بم عيري بن يوسف في بيان كياء ان عاوزا كل في يكيٰ بن ابوكثر كواسط عيان كياء وه عبدالله بن ابى تقاوه كعن ابيه عن النبي علا قال اذا بال احد كم فلا يا خذن ذكر و السط عين النبي علا النبي علا الله المحد كم فلا يا خذن ذكر و السط عين النبي علا يتنافس والمسط عين المناف المناف والمن يسمينه والمن يتنافس في الاناء بيمينه والمن يتنافس في الاناء المناف والمن يترب من المناف الم

انظر: ۵۳ ا ء

## وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة في قوله اذا بال احدكم فلا يأحذن ذكره بيمينه.

غرض الباب: ....اسباب كادوغرضين بين-

ا ......قال البعض اما م بخاري كامقصو وتخصيص كرنا ہے ـ كه نهى عن مس ذكر استجاء كے ساتھ خاص ہے ـ ديكراوقات بين مس كرسكتا ہے ا

۲: ..... دوسری غرض بیہ کہ مس ذکر بالیمین بالکل نہیں ہونا چاہیے کوئکہ جب حالت ضرورت میں منع ہے تو ادرحالتوں میں کیے جائز ہوگا ؟ مس ذکر بالیمین اس لیمنع ہے کددا کیں ہاتھ کو باکس ہاتھ پرکی اعتبار ہے

لإفتح الباري ص ٢٨ ا اضاربهذه الترجمة الى ان النهى المطلق عن مس الذكر باليمين كما فى الباب قبله محمول على المقيد بحاله البول فيكون ما عداه مباحل ٢/ فيض الباري ص ٢٥٩ أنتى عن الاساك عام عنداليول وغيره)

فضیلت اورشرافت حاصل ہے۔

- ( ا ) اس لئے کہ جنتیوں کواعمال نامے دائیں ہاتھ میں پکڑائیں جائیں گے، توان کواصحاب الیمین کہاجائے گا۔
- (٢) حديث پاك مين عائشة قال النبي عَلَيْكُ ان الله يحب التيامن في كل شنى حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله)) ل
- (سم) حضرت عائش فر ماتی بین کدآ پ الله کادایان باتعطهوراورطعام کیلئے ہوتا تھا، پوری حدیث اس طرح ہے ((و کانت یدہ الیسری لخلاته و ما کان من اذی )) ع
  - (مم) حدیث پاک میں ہے کلتاهما یمین کراللہ پاک کے دونوں ہاتھ داکیں ہیں۔

فلایأخذن: ..... جواب الشرط وهو بنون التاکید فی روایة ابی ذر وقی روایةغیره بدون النون. ی و لا یستنجی بیمینه : ..... اعم من ان یکون بالقبل او بالدبر وبه یرد علی من یقول فی الحدیث السابق لفظ لا یتمسح بیمینه مختص بالدبر ع

ولا يتنفس: .... ال من دووجهيل جائزين، (١) لا نافيه بوتوسين مضوم پرها جائے گا۔ (٢) لا ناحيه بوتواس وقت سين مجزوم پرها جائے گا ...

(110) باب الاستنجاء بالحجارة وهيلول ساستنجاء كرنا

الا ۱ ) حدثنا احمدبن محمد المكى قال ثنا عمروبن يحيى بن سعيد بن عمروالمكى عن جده بم ساحد بن محرالكى في بيان كياده بم ساحد بن محرالكى في بيان كياء الله عمروبن يحيى بن سعيد بن محرالكى في السيخ دادا كواسط سے بيان كياده عن البي ماليك في البي ماليك و دادا كواسط سے بيان كياده عن البي ماليك و خوج لحاجته اوبريد سامل ماليك المرتب الماليك الماليك الماليك المرتب الماليك المرتب الماليك المرتب الماليك الماليك الماليك المرتب الماليك المرتب الماليك المرتب الماليك المرتب الماليك المالي

[(هدایه ج ا ص ۲ ۲ مکتبه شرکت علمیه ملتان) ی (مین ج ۲ س ۲۹۷) ی (عبن ج ۲ ص ۲۹۷) هر و ۲۹۷) هر مین ج ۲ ص ۲۹۷)

و کان لا یلتفت فدنوت منه فقال ابغنی احجارا استنفض بها اونحوهٔ آپگی عادت مبارکتی کا گریت نیای استنفض بها اونحوهٔ آپگی عادت مبارکتی کا گریت نیای کا گریت نیای کا گریت ک

انظر: • ٣٨٦٠

### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ابغني احجارا استنفض بها .

لا يلتفت: .....فكان النبي النبي النبي المامشي لايلتفت ورا نه وكان هذاعادة مشيه عليه الصلواة والسلام ل

فدنوت منه: .....اس معلوم ہوا کہ حضور عظیم کے نزدیک قرب و بعد مختلف تھا تو یہ اختلاف عالم الغیب کے نزدیک قرب و بعد مختلف تھا تو یہ اختلاف عالم الغیب کے نزدیک نہیں ہوا کر تا ہے۔ کہ معلوم ہوا کہ آپ دور تھے ہرجگہ حاضر ناظر کے تو قریب نہیں ہوا جاتا۔ استنفض بھا: ..... صفائی حاصل کروں میں ،ای سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے۔

لاتاتنی بعظم و لاروث: سسال سے بتایا کداستنجاء ڈھیلوں سے کرناچا ہے ہڈی وگوبر سے نہیں کرناچا ہیں۔ عظم: سس ہڈی سے استنجاء کی وجوہ سے درست نہیں (۱) زخی ہونیکا اندیشہ ہے، (۲) چکنا بن کی وجہ سے قالع نجاست نہیں ہے۔ (۳) جنوں کی خوراک ہے سے

ارعيني ج٢ ص ٩٩ ٢ فتح البارى ص٢٨ ابتخارى ص٢٥) ٢ إياش مديق ٣٠٠ ٢ إن ابا هريرة قال للنبي المسيحة ما بال العظم والروث قال هما من طعام الجن عيني ج٢ ص ٢٩ ٩ (روى ابو عبدالله الحاكم في الدلائل ان رسول الله تشييل عنه قال لا بن مسعو د ليلة الجن اولتك جن نصيين جاؤني فسئا لوالزاد فمتعهم بالعظم والروث فقال له وما يعني منهم فلك يا رسول الله قال انهم لا يجدون عظما الا و جد و اعليه لحمه الذي كان عليه يوم اخذولا وجدو اروثا الا وجدوا فيه حبه الذي كان يوم اكل فلا يستنجى احد لا بعظم ولا بروث عيني ج٢ص٠٠٠)

### و لا روث: ..... معنى كوبر اس استفاء بهى كى وجوه سدرست نبيل -

- ا . اس لئے كدوه خود ناپاك ہے قوپاك كيے كريكا۔
  - ۲. ' جنوں کے جانوروں کی خوراک ہے۔
  - الم على المال المالية المالية

ال مدیث معلوم بواکراستجاء ال چیز سے بوگا( ا ) جوفالغ نجاست بو( ۲ ) محرم بھی نہ بو (۳) فیتی بھی نہ بو ا صدیث سے قاعدہ کلیہ کا استجراح : این اجناف نے اس شبت و نفی صدیث سے ایک قاعدہ کلیے نکالا جو یہ بیکہ بیجو زالاستنجاء بیکل شنی قالع غیرہ محترم تافید (معمولی چیز)۔ اس سے بیبھی ٹابٹ ہوا کہ اکتفاء بالحجارہ جائز ہے تے

مسئلة اختلافيه: ... استجاء بالحجاره مين أيك بحث يدكى جاتى الله كه عدومقمود بيا إنقاء (صفائى) اس مين آئم حضرات كي ما بين اختلاف پايا جاتا ہے۔

امام عظم ابوصنیفہ اورامام لک فرماتے ہیں کہ استنجاء بالحجارہ سے انقاء مقصود ہے امام شافعی کا ند بہ اورامام احمد سے ایک روایت ہے کہ عدد مقصود ہے۔ تفصیل سے پہلے دوفقہی جزیئے یاد کرلیں۔جوثقہ خفی اور فقہ شافعی میں پائے جاتے ہیں۔

جزئيه اولى: .... فقد في ميل كهاب كراكردوده يلول عانقاء (صفائي) بوجائة تين استعال كرلين جابس -

جزئیہ ثافیہ: ..... فقہ ثافعی میں لکھا ہے کہ اگر تین سے انقاء نہ ہوتو چو تھے کو استعال کرلینا چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ دو سے انقاء نہ ہوتو حفیہ تین سے طالب ہیں اور شافعیہ تین سے انقاء نہ ہونے کی صورت میں تین سے ھارب ہیں اور چوتھے کے طالب ہیں تو آخرا خلاف کیا ہے؟

جواب: ..... يعنى تعجب كاجواب يه به كرثمرة اختلاف عضقت آشكارا بوجائ كى ، اورثمرة اختلاف يه به كه دود هيلول سے انقاء بوجائ تو شافعيد كرزديك تثليث واجب به اور حنفيد كرزديك سنت به اور الرتين سے

<sup>] ﴿</sup> فَيَصَ الْيَادِى صِ ٩ دِ ٢ بـكُل تَشْتَى طَا هُو قَافَهُ قَالَعَ لَلْتِجَا سَتَهَ ﴾ ﴿ فِيشَ الْهَارِيُسُ ٢٥٩ ﴾

انقاءنه بوتوشافعيه كے نزديك ايتارواجب بے جبكه مارے نزديك انقاءواجب بے۔

دلائل احناف: .....

دليل اول: ..... اكلى مديث اخذالحجرين والقى الروثه الخ.

روثه: ..... چونکه انقاء کرنے والانہیں تھااس لیے اسکو پھینک دیا اور دوکو استعال کرلیا دو کے استعال سے معلوم ہوا کہ عدد مطلوب نہیں ہے، بلکہ انقاء مقصود ہے۔

اعتراض: ..... شافعیہ تیسرے ڈھلے کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔جس میں ہے کہ آپ علاق نے فرمایا کہ تیسرا ڈھیلالاؤل

جواب اول: .... اولاً تووه حديث ضعف بجس مين تيسرادُ هيلالان كالحكم بـ

جواب ثانى: .....اگر حكم ديا بھى موتولاتا ثابت نبيس ہے، اگروہاں سے لسكتا تو ابو ہريرة بہلے ہى لے آتے۔

جواب ثالث: .... ثافعيه ن السلم مين جتني بحثيل كي بين الني مقتدا و پيشوا ك فلاف كي بين المام ترندي في شافعي مونيك باوجود استنجاء بالحجرين كواس جگرتسليم كيائي \_

احناف کیدلیل ثانی: ..... حضرت عائش سے روایت ہے جب کوئی استجاء کے لیے جائے تو تین وصلے لیے اے تو تین وصلے لیے ا

دليل ثالث: .... ابوداود شريف يس روايت ب من فعل فقداحسن ومن لافلاحوج.

نظیو: سس آپ اسکوایک مثال سے جھے لیں۔ تین ڈھیلوں کا ذکرتوا سے ہی ہے جیے کی مُرِم کے کیڑے کوخوشبوگل ہوئی تقی تو آپ اللہ نے تین مرتبدھونے کا حکم دیا اس پرعلامہ نووگ شافتی فرماتے ہیں کہ یہ اکثری ہے اور غالب کے لحاظ سے ہے کہ اتنی باردھونے سے خوشبوعمو مازائل ہوجاتی ہے حکم احترازی نہیں۔

دليل رابع: ..... جملة طبير نجاسات مين انقاء كاعتبار موتاب المعدايها المجمى انقاء كابى اعتبار موكار

دوقد قال ابوالحسن بن القصار المالكي روى انه اتاه بثالث لكن لا يصح عيني ج۲ ص۳۰۵) ۲ ( ابو د ثو د ص∠فليذ هب هه بثلثة احجار يستطيب بهن فا نها تجزئي عنه ابو داود ص۲) احناف کی دلیل خامس: سسانقام بالاتفاق بین متر وک نبین بوتا، اور تلیث بالاتفاق متر وک بوجاتی به است کا متلاث بالاتفاق مطلوب بین جاورانقاء بالاتفاق مطلوب ہے۔

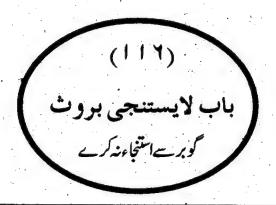

### وتحقيق وتشريح،

بنلاثة احجار: ..... تین كاعدد ضروری ہے یائیں اس میں آئر آئے این اختلاف ہے۔ المام شافع گے کن دیا یتار بضمن ثلاث ( تین ) ضروری ہے یعنی تین ڈھیے واجب ہیں، ورندوجوب فررہ ہے گا کا المام شافع گے کن دیا یتار بھی نظاث ( تین ) ضروری ہے یعنی تین ڈھیے واجب ہیں، ورندوجوب فررہ ہے گا المام اعظم کے نو دیک : .....ایتار استجاب کی بناء پر ہے، وجوب کے درجہ میں نہیں ہے کیونکہ اصل مقصود است جاء سے انقاء ہے تو تین چونکہ اکثر انقاء کر دیتے ہیں اس لیے حضور الله نے ترغیب دی ورندینیں کہ تین کا مونا ضروری ہے بلکہ استجاب پرمحول ہے چنا نچونقہاء نے تینوں میں تر تیب بھی بیان کی ہے کہ گرمیوں اور سردیوں میں ایس کی تین کی ہوجا کے تو ایک اور ایک کا فی نہوتو تین، میں ایس کے تین کی جو ایک اور ایک کا فی نہوتو تین، میں ایس کی تین کا ذکر ہے۔

دلیل امام اعظم : .... ابوداؤد میں ایک روایت بے فلیدهب معه بدلنة احجاریستطیب بهن فانها تجزئ عنه ش تو اس معلوم مواکر تین درجہ کفایت میں ہے ورنہ وجوب تین کانہیں البتد ایتار متحب ہے لان الله و تو یعب الوتو ۔ اوراما م شافعی کا تثلیث کو ضروری کہنا صرف استجاء میں ہے دیگر مقامات پرامام شافعی ہی سیکھ مے بارے میں طیب (خوشبو) زائل کرنے کیلئے سے سیم م کے بارے میں طیب (خوشبو) زائل کرنے کیلئے سے

قال ليس ا بوعبيدةً:.....

سوال: ....اسعبارت كولان كامقعدكيات؟

جواب: ..... يعبارت لاكرابوالحق افي روايت كومتصل بيان كرنا چاہتے ہيں۔ اس ليے كه صديث كى سند ميں دو واسط ہيں۔ ا بھی طریق الى عبيد ، والاطریق والاطریق مصل ہيں۔ ۲ بھی طریق عبدالرحمٰن سے۔ ابوعبيد ، والاطریق متصل ہیں کہ بیروایت دوطرح سے مروى ہے ایک ابوعبید ، متصل ہیں ہے۔ طریق عبدالرحمٰن متصل ہے۔ تو ابواسحاق کہتے ہیں کہ بیروایت دوطرح سے مروى ہے ایک ابوعبید ، عن ابن مسعود اورایک عبدالرحمٰن بن الاسودعن ابیعن ابن مسعود ہے کیونکہ بیا گرچہ نازل بدرجتہ ہے عن الى عبيد ، عن

افتح البارى ص ٢٩ ابعادى ص ٢٧. بيان مديق ص ١٦١ ع بداية اص ٤ ككتب شركت عليداتان سع ابو د او د ص ٤ سمياض صديق ص ٢٢٢،٢٢١

ابن مسعود ہے گراس کا اتصال بقین ہے اور ابوعبیدہ کی روایت اگر چہ بیک درجہ عالی ہے گراس میں اختلاف ہے کہ ابو عبیدہ کا لقاء اپنے باپ سے ہے یانہیں؟ تو چونکہ اس کا اختمال ہو گیا اس لیے اس کو میں نے ذکر نہیں کیا ، حاصل ہہ ہے کہ ابوالحق دواسا تذہ سے روایت کرتے ہیں اول عن ابی عبیدہ عن ابن مسعود۔ دوسرے عبد الرحمٰن بن الاسودعن ابیعٰن ابن مسعود ہ تو ابوالحق کہتے ہیں کی بدروایت مجھ سے عبد الرحمٰن بن الاسود نے بیان کی نہ کہ ابوعبیدہ نے بینی میں اس وقت ابوعبیدہ کی روایت نہیں بیان کرر ہاہوں بلکہ عبد الرحمٰن بن الاسود سے نقل کرر ہاہوں یا

سوال: ..... اَبُوالَحُق كِ بارے مِيں مُدلِّس ہونيكاطعن ہے۔ اور مدلس جوعنعند سے روايت كرے تو وہ سند كمزور ہوتى ہے، امام بخارى گيسے اس روايت كو بخارى شريف ميں لائے؟

جواب ا: .....اس کایہ ہے کہ امام بخاریؓ نے دوسری سند ذکر کرے اس روایت کے عنعنہ کوختم کردیا دوسری سندوہ ہے جس میں ابوا کی تحدیث (حدثنا) ہے بھی روایت کرتے ہیں۔

جو اب ۲: .... دوسراجواب پیے کے محدثین روایتوں کی تضعیف وتوثیق میں مجتهد ہوتے ہیں ،لھذا امام بخارگ ابو الحق کی وہ روایت جوعبدالرخمن بن اسود سے ہے ای کوتر جیح دے رہے ہیں اور امام ترمذی ابوعبیدہ والی روایت کو۔

سوال: .... طريق ابوعبيدة منقطع كول ب؟

جواب: .....اس لئے کہ ابوعبیرہ کا اپنے باپ سے ساع ٹابت نہیں۔ (فائدہ) یہ وہ مقام ہے جہاں شاگردنے استادی بخالفت کی ہے وہ اس طرح کہ جس روایت کوامام بخاری مرجوح قرار دے رہے ہیں اس کوامام ترفدی ترجیح دے رہے ہیں۔ یہاں دواصول متنبط ہوئے۔

اصولِ اول: ....ایک مُحدِّث کے نزدیک اگر ایک حدیث مرجوح ہے تو ضروری نہیں کہ وہ دوسرے پہلی جست ہو، ہر مُحدِّث حدیث کی صحت وضعف میں خودمجہند ہوتا ہے۔

اصولِ ثانی: ..... یہ جمی معلوم ہوا کہ بعد والوں کا کوئی قول امام اعظم کے خلاف جمت نہیں۔ (افسوی) اس ملک میں بڑاظلم ہونے لگا کہ بعد والوں کی باتوں کولیکر پہلوں کوضعیف قرار دیا جائے لگا۔

ا ( تقریر بخاری جهین ۳۰)

سوال: .....امام ترندي ابوعبيده كى روايت كومنقطع مان كرمتصل پرتر جيح در بيس ايس كون؟ جواب: .....اسكى چندوجوه مين ـ

الموجه الاول: .....ابوعبیده والی روایت کوابواسحاق سے نقل کرنے والے اسرائیل ہیں اوروہ دوسروں کی بنسبت راجح ہیں۔

الوجه الثانى: ..... محف بالقرائن ہونيكى وجه سے بعض اوقات محدث كنز ديك بچھا يسے قرائن ہوتے ہیں كه جن كى بنا پروہ منقطع كومتصل پرتر جيح دے ديتا ہے۔

الوجه الثالث: .... ابوعبيده كِمتعلق كهاجاتا ج اعلم مروايات ابيه، الرچه باپ سے ماع ثابت نہيں ہےا



(۱۵۸) حدثنا محمدبن یوسف قال ثنا سفیان عن زید بن اسلم عن عطآء بن یسار جم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، ان سے سفیان نے زید بن اسلم کے واسطے سے بیان کیا، وہ عطاء بن یبار سے عن ابن عباس قال توضا النبی علی مرق مرق مرق وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فیصلے نے وضو میں اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھویا

### وتحقيق وتشريح،

اس کے بعد مرتبین مرتبین کا باب ہے اور اسکے بعد ثلث مرات کا باب ہے۔

غوض امام بخاری: .....ام بخاری نے یہ باب باندھ کر ثابت کیا کہ فرض درجدایک بارے۔دومر تبہ جائز ہے۔اورسنت تین تین مرتبہ ہے ام بخاری نے جب تین باب باندھے تین کے محبوعہ بھی ثابت ہوگیا

ا (الاعلىدادى ١٥٠٠) الفيض المؤى ص ٢١ الا في السنة الكاملة ثلاثا ثلاثا ولا اصل في الواجب غسل الاعضاء مرة والزيادة عليها سنة عنى جسمس ٨)

تو کل حیار طریقوں سے وضؤ ٹابت ہو گیا چوتھا طریقہ جمع کا ہے۔

مرةً: .... ظرفيت كى بنا پر منصوب ہے۔

سوال: ....اس سے توبیظ امر ہوتا ہے اور لازم آتا ہے کہ آپ عظیمہ نے تمام عمر میں ایک باروضؤ کیا جب کہ ایسا نہیں اور ریہ بات توظاهر البطلان ہے۔

حواب اول: ..... لا يلزم بل تكرار لفظ مرة يقتضى التفصيل والتكرير

جواب ثانى: .....ان المراد انه غسل فى كل وضؤكل عضومرة مرة لان تكرار الوضؤمن رسول الله المراد الفرورة من الدين هكذا قاله الكرماني ع



(۱۵۹) حدثنا الحسین بن عیسیٰ قال ثنا یونس بن محمد قال انا فُکیئے بن سلیمان ہم ہے حین بن عیسیٰ نے بیا ن کیا ، ان ہے یونس بن محمد نہ آئیں فلے بن سلیما ن عن عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تمیم نے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تمیم نے عبد اللہ بن کر بن محمد بن عرو بن حزم کے واسط سے خردی ، وہ عبا دین تمیم سے نقل کرتے ہیں عن عبد اللہ بن زید ان النبی علیہ توصا مرتین اللہ بن زید کے واسط سے بیان کرتے ہیں کہ نی علیہ نے وضو میں اعتباء کو دودو بار دھویا

ا (عینی ج ۳ ص ۳) ۲۰ (عینی ج ۳ ص ۳ فتح الباری ص ۱۳۰ ای اکل عضو)

### وتحقيق وتشريح،

اى هذاباب في بيان الوضؤ مرتين مرتين لكل عضو.

عبدالله بن زيد بسبيعبدالله بن زيد بن عاصم مازنى بين ،اورصاحب رؤيا اذان عبدالله بن زيد بن عبد

موتین موتین: سنظرفیت کی بنایمنعوب ہے۔

(۱۱۹) باب الوضوء ثلثا ثلثا الله وضويس برعضوكوتين تين باردهونا

(۱۲۰) حدثنا عبد العزیز بن عبد الله الا ویسی قال حدثنی ابر اهیم بن سعدعن ابن شهاب معید العزیز بن عبد الله الا ویسی قال حدثنی ابر اهیم بن سعدعن ابن شهاب می سعد غیان کیا اوه این شهاب سے قال کرتے ہیں آئیں ان عطاء بن یزید اخبر هٔ ان حمر ان مولی عشمان اخبر هٔ انهٔ رأی عثمان بن عفان عطاب یزید فردی انہیں جران حفرت عثان یک عفل فرح علی کفیه تلث مرار فعسلهما دعا بانآء فافرغ علی کفیه تلث مرار فعسلهما کدافوں نے (جران سے) پانی کابرتن مانگا (اور لے کر) پہلے اپئی تقیلیوں پرتین مرتبہ پانی ڈالا پھر آئیں دھویا شم ادخل یمینهٔ فی الا نآء فمضمض وا ستنشر شم غسل وجهه تلثا اس کے بعد اپنا وابنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور (پانی لے کر) کی کورناک صاف کی ، پھرتین باراپنا چرو دھویا اس کے بعد اپنا وابنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور (پانی لے کر) کی کی اور ناک صاف کی ، پھرتین باراپنا چرو دھویا

ويديه الى المرفقين ثلث مرارثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلث مرار الى الكعبين اور كہنو ل تك تين باراپنے ہاتھ دھوئے بھراپنے سركامسى كيا، پھر مخنول تك تين مرتبہ اپنے ياؤل دھوئے ثم قال قال رسول الله عَلَيْكُ من تو ضا نحووضوئي هذا ثم صلى ركعتين پھر کہارسول التعالی نے فرما یا ہے کہ جو مخص میرے وضوی طرح وضو کرے پھر دورکعت الی پڑھے يحدث فيهما نفسه غفرله ما تقدم من ذنبه جن میں اپنے آپ ہے کوئی بات ندکرے (بعنی خشوع وخضوع سے نماز پڑھے) تو اس کے گذشتہ گناہ معاف کردئے جاتے ہیں وعن ابراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب و لكن عروة يحدث عن حمران اورروایت کی عبدالعزیز نے ابراہیم سے،انہوں نے صالح بن کیسان سے،انہوں نے ابن شہاب سے، کیکن عروہ حمران سےروایت کرتے ہیں فلما توضأ عثمان قال لاحدثنكم حديثا لولا اية ماحدثتكموه كه جب حفرت عثال في فضوكيا توفر مايا، ين تم ساك حديث بيان كرول كا أكر (سدين) آيت (مزل) نه موتى تومين حديث تم كوندسنا تا سمعت النبي عَلَيْتُ يقول لايتوضارجل فيحسن وضوَّء ه و يصلي الصلواة میں نے رسول النقطی سے سنا ہے کہ آپ (عظاف )فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی خفس اچھی طرح وضو کرتا ہے اور (طوس سے ساتھ )نماز پڑھتا ہے ما بينهٔ وبين الصلوة الأغفرلة . تو اس کے ایک نما زسے دوسری نما زکے پڑھنے تک کے گنا ہ معاف کردیے جاتے ہیں الآية إنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا عروة قال عروہ کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے (جس کا مطلب ہدکہ )جولوگ الله کی اس نازل کی ہوئی صدایت کو چھیاتے ہیں جواس نے لوگوں کے لئے اپنی کتاب میں بیان کی ہے،ان پر اللہ کی اعنت ہے اور (دوسرے) لعنت کرنے والوں کی اعنت ہے

انظر: ۱۹۳۰ م ۱۹۳۳ م ۹۳۳۳ ا ۱۳۳۳۳

عثمان بن عفان: كل مرويات: ٣١ ا

### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

تحدیث نفس کے بار ہے میں قاضی عیاض اور علامہ نو وی کا اختلاف : سستان عوم پرمحول کرتے ہیں کہ تحدیث بالکل نہ ہو۔ ند دنیوی ، نداخر وی ، نداختیاری ، ند غیرا ختیاری ۔ پھر جاکر یہ درجہ ملے گالے علامہ نو وی فرماتے ہیں کہ بیتحدیث دنیاوی خیالات کے ساتھ مقید ہے ، آخرت کے خیالات معزبیں ہیں اس طرح دینی خیالات بھی معزبیں ہیں مثلا قرآن کے معنی سوچ رہا ہے اور ای طرح غیرا ختیاری بھی معاف ہیں آپ ایک طرح دینی خیالات بھی معزبیں ہیں مثلا قرآن کے معنی سوچ رہا ہے اور ای طرح غیرا ختیاری بھی معاف ہیں آپ میں میں اللہ تجاوز عن احتی ماوسوست به صدر ها مالم تعمل به او تتکلم )) علی مدان جی معاف ہیں۔ علامہ این جی سے کہ علامہ نو وی کی تائید کی ہے ، کہ جوم کر کے جوآجاتے ہیں کہ جن کو دفع نہیں کرسکتا وہ معاف ہیں۔ عاصل ہے ہے کہ علامہ نو وی تحدیث کی تقید کرتے ہیں کہ دنیوی خیالات ہوں اور اختیاری ہوں ، دینی اور حاصل ہے ہے کہ علامہ نو وی تحدیث کی تقید کرتے ہیں کہ دنیوی خیالات ہوں اور اختیاری ہوں ، دینی اور

اخروی خیالات حاسب اختیاری ہوں چاہے غیراختیاری لا ہاس ہد۔ بہتر:....اس اختلاف کے باوجودا تفاقی طور پر بہتریہی ہے کہ بالکل نہ آئیں تواعلی درجہ ہے سے

. \_

ا:....معافی کادرجه ۲:....انعامی درجه

ا نعامی: ..... درجہ بیہ ہے کہ بالکل تحدیث نہ ہو،اور بیدرجہ انبیاء کیھم السلام اوراولیاءً کے ساتھ خاص ہے۔

حضرت الاستاذ مد خلد کی قاری فتح محمد صاحب سے دور کعت پر بات ..... حضرت الاستاذ مد ظلہ نے فرمایا کہ میں نے مدینہ منورہ میں حضرت قاری فتح محمد صاحب سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ ساری زندگی گزرگئی مگردو رکعتیں پڑھنی آجا کیں ۔ تویین کرقاری فتح محمد صاحب رو پڑے اور میں پڑھنی آجا کیں ۔ تویین کرقاری فتح محمد صاحب کارونا تو، تو اضعا تھا اور میں ہے بیٹ رویا۔

القال القاضى عباض يريد بحديث الفس الحديث المجلب والمكسب واما ماقع في الخطر غا للفليس هو المراد عنى جسمس) ع (مشكوة شريف ١٠٠٠) ع (التحقيق فيه ان حديث المفس قسمان ماهجم عليها ويعذر فعها ومايترسل معها ويمكن قطعة فيحمل الحديث عليه دون الاول أمسراعبار وعنى جسمس)

دور کعتوں کا ایک اور واقعہ: مسحظرت مولا ناعبدالحیؒ صاحب اور شاہ اسلیل شہیدٌ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے پاس بھیج دیا سید احمد شہیدٌ عربی سان سے چھوٹے پاس بھیج دیا سید احمد شہیدٌ عربی سان سے چھوٹے سے سید احمد شہیدؓ نے ہدایۃ الخو تک کتابیں پڑھی تھیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے پاس آئے ،عرض کیا کہ جھے الفاظ پیلے پیلے نظر آئے ہیں ،فر مایا پڑھائی چھوڑ دوخدا تمہیں (اپنی رحمت سے) خود علم دے دیں گے، چنانچ ایسا ہی ہوا دنیا والوں نے دیکھا کہ اللّٰہ یاک نے آپ کوکس قدر علم اور اس کے انوارات سے نوازا۔

بہر حال جب یہ دونوں حضرات سیداحمد شہید کے پاس آئے ان کو دیکھ کردل میں خیال آیا کہ اس لونڈ کے ہمیں کیا سلے گا تو ان کو کشف ہو گیا، سیداحمد شہید نے ان سے فرمایا سنت کے مطابق دور کعت پڑھ کر آؤ۔ بیعت کرلوں گاساری رات وہ دور کعتیں ہی پڑھ ترہے، بوچھا تو بتلایا کہ جب بھی دور کعت پڑھ کرلو نئے لگتے تو خیال آتا کہ جب بیں پڑھی نئیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، اس طرح رات گزرگی۔

جہا دکے لیے جب بالاکوٹ تشریف لائے تو شاہ اسمیعل شہید وغیرہ کا خیال تھا کہ علاء سرحد کے سوالات کے جوابات ہمیں دینا پڑیں گئیں ہمیں جوابات دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی ، آپ یعنی سیدا حمد شہید نے ہرتم کے جوابات دیئے ، جس تم کا بھی سوال پوچھا گیا ، فلفہ کا ہو یا فقہ کا ۔ آپ فورا جواب دیا ۔ پھر ہم نے آپ سے پوچھا کہ السے بجیب وغریب فلفی وفقہی سوالات کے جوابات آپ کیے دے دیئے ، تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے لیے کہ ایسے بھیب وغریب فلفی وفقہی سوالات کے جوابات آپ کیے دے دونقہی سوال کرتے تو امام ابو حذیفہ کی روح کی طرف رجوع کرتا لے کرتا اور جب فلفی سوال ہوتا تو بوعلی بینا کی روح کی طرف رجوع کرتا لے

غفرله ماتقدم من ذنبه: .....يعنى من الصغائر دون الكبائر كذاهو مبين في مسلم وظاهر الحديث يعم جميع الذنوب ولكنه خص بالصغائر والكبائر انماتكفره با لتوبة وكذلك مظالم العباد ٢.

اشکال: .... اس جملہ کاسنن کی روایات سے تعارض ہے جن میں ہے کہ وضو سے ہی سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں سو است کے دوسو مع صلوۃ رکھتین سے معافی ہوتی ہے ہی

جواب اول: ....سنن كى روايات اس كيلي ناسخ بين كونكمانعامات امت پر بتدرت جموع بين.

المنظم الماري الماري المنظم الماري (۲۲۱ ميلي) عني جهاص) سيمن تو ض هكذا غفر له ما تقدم من ذنه وفي الصحيح من حديث ابي هريوة الخاتو ضا العد المسلم خوجت خطايا ه عني ص١٣ اج٢) ميم تقرير بخلوي ج٢ ص٣٣)

جواب ثانی: ..... قاعدہ ہے کہ جب کوئی عمل مصادف گناہ ہوجائے تو گناہ معاف ہوجاتے ہیں، اگر مصادف للذنوب نہ ہویعنی گناہ پہلے ہی معاف ہو چکے ہول تو ترقی درجات ہوتی ہے اس سے ان احادیث کا تعارض بھی رفع ہوگیا، جس میں جمعه الی الجمعہ اور عیدالی العید مغفرت کا ذکر ہے س

جواب ثالث: ..... گناہوں کی اقسام کے اعتبار سے بیاختلاف ہے۔ کہ بعض گناہ صرف وضو سے اور بعض وضو اور نماز سے معاف ہوجاتے ہیں۔

جواب رابع: .....ويحتمل ان يكون ذلك با ختلاف الاشخاص فشخص يحصل له ذلك عند الوضؤ آخر عند تمام الصلوة سي

قال ابن شهاب: سسابن شهاب اپ دوسرے استاذ کا حوالہ دیکر اگلی بات بیان کرتے ہیں یا درے کہ اس سے پہلی روایت میں استاد عطاء تھے ہے

فلماتو صاعثمان: .... يالفاظ ال حديث من بيل من بيل من بيل من بيل من بيل

لولااية : ..... اگرآيت نه وتي ـ

سوال: ..... كُنِّى آيت كي طرف اشاره كيا؟

جواب: .... وه آيت برب ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَنْكُتُمُونَ مَا أَنُولُنَا ﴾ ٥

سوال: ..... یه یت نه ہوتی تو کیوں بیان نه کرتے؟اس کے علاوہ بھی تو آپ علیہ کے کاظم ہے کہ میراحکم پہنچاؤ۔ جواب: نسب آیت سے خاص بہی آیت مرادنہیں بلکهاس مضمون کی ہرآیت وحدیث مراد ہے۔

وجه عدم بيان:

ا: .....غلبدرجاء والوپ سے خوف زدہ ہوکر کہ اگر بیان کرتا ہوں تو غلبدرجاء والے دورکعت پڑھ کرفارغ ہو کر بیٹھ جائیں۔

 کیا؟ بعض لوگوں کو فضائل کی حدیثیں من کر جھلی ہونے گئی ہے کہ تھوڑے سے عمل پر اتنا زیادہ تو اب کیسے ل جاتا ہے؟ تہمیں کیا تکلیف ہے؟

قسمت پڑیوں میں دس روپے کی پر چی پردس لا کھانعام کے طور برمل جا سی تو بڑے خوش ہوتے ہیں سوال سیے کہتم وہ کیوں دیتے ہو؟ فرق صرف اتنا ہے کہتم لوگوں سے ایجھے کرکے دس لا کھ دیتے ہواور اللہ تعالی تو اپنے پاس سے اجرعظیم عنایت فرماتے ہیں۔

### مسائل مستنبطه: ....

- (1) عالم برفر عل ہے كدوه دوسرول تك علم ببنجائے۔
- (۲) عبادت الله تعالى كى رضادخوشنودى كے لئے مور
- (٣) ان جيسے اعمال سے صغيره گنا ہوں كي معافى ہوتى ہے <u>ا</u>



ذكرة عشما ن و عبد الله بن زيد و ابن عباس عن النبي عَلَيْكَ مَ الله عَلَيْكَ مَ الله عَلَيْكَ مَ الله عَلَيْكَ م اس كوعمان اور عبد الله بن زيد اور ابن عباس رضى الله عنهم في رسول الله عَلَيْكَ سِي قُلْ كيا ہے۔

| أ فليستنثر                                                                                   |            |                         | مليالل<br>النبي عَلَيْ |                      | انهٔ سمع ابا             |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| لهناک صاف کرے                                                                                | ےاسے چاہیے | ئے فر مایا جو خص وضو کر | ن کرتے ہیں کہ آپ       | ا،وه نې غليه سےروايت | انھول نے ابو ہر بریہ ہے۔ |  |  |  |  |
| فليوتر                                                                                       |            | استجمر                  |                        | من                   | و                        |  |  |  |  |
| اور جوكوئى وصلے سے استنجاء كرے اسے چاہيئے كه طاق عدد (يعنى ايك يا تين ياپانچ ياسات )ى سے كرے |            |                         |                        |                      |                          |  |  |  |  |

انظر: ۱۹۲

### ﴿تحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة في قوله من توضأ فليستنثر

مسوال: ..... بیہ کداصولاً کلی کاذکر مقدم ہونا چا ہیے تھالیکن امام بخاریؒ نے استثار کو مقدم بیان فر مایاس کے بعد مضمضہ کاذکر فر مایا ، خلاصہ بیک تر تیب وضو کے خلاف کیوں کیا؟ استثار کاذکر پہلے آگیا کلی کاذکر نہیں کیا تو بیرتیب کے خلاف ہوگیا۔

اس كے شراح نے كئى جواب ديے ہيں جن ميں سے چندا يك يہ ہيں۔

جواب اول: .... علامكر ما في في يكه كرجان چيرالى كه جي كى ربط كالحاظنين بـ

جواب ثانی : ..... علام عنی مناسبت بعیده بیان کرتے بی کدوخو کا بیان بور ما ہاوراستداروخو سے متعلق بی تو ہاں سے باہرتونہیں ہے۔

جواب ثالث: ..... لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ استثار کو مقدم کرنیکی کوئی وجہ ضرور ہے۔اور یہال بیان اہمیت کی وجہ سے مقدم کیا کیونکہ ام احمد بن صبل اس کو وضو میں واجب کہتے ہیں ا

جواب رابع: .....علامدابن جرعسقلائی نے بھی ایک جواب دیا ہے کہناک میں منہ کی بنسبت زیادہ تستر ہے اوراس میں تلویث بھی زیادہ ہے اور باطن کی صفائی ظاہر کی صفائی سے مقدم ہوتی ہے پھر جبکہ تلویث بھی زیادہ ہوتواس اولویت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مقدم کیا۔ کوئکہ تاک میں تطہیر باطن ہے سے

ا ( تقریر بخاری ۲۶ م ۲۴) س ( تقریر بخاری ۲۶ م ۳۲)

جواب خامس: ....امام بھاری ؓ نے یہ بر تیمی اختیار کر کے اشارہ کردیا کہ وضو میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔

استعثار: .... كمعنى تاك جمارًنا، نشره - ناك كى چونچ كوكتے ہيں - تو استثار كے معنى موں كے نشره (چونچ) كو حركت دينا ـ تواس ميں چونكه تركت نشره موتى ہے - اس لئے اس كواستثار كتے ہيں ـ

استنفاق : .... يانى چرهانے كوكتے بي تووه ازوى طور برا بت موكيال

من استجمر فليو تر: ....اس جمله كرومعني سير

ا:....استجماروهو مسح محل البول والغائط بالجمار، جمار چوئ پقر كو كتب بين واس كامطلب بوگاستعال جماریعن و هيكاستعال ـ

٢: ..... وُهوني دينا ـ تو دونوں كام تين تين مرتبه مونے چا بين كين تليث چونكه اقل درجه ورتب اس لئے مثليث سے ترجمه كرديتے بيں ليكن بھى تثليث سے انقاء (صفائى) در موتو ايتار متحب موجا تا ہے۔



م عبدالله بن يوسف في الك في الالك عن ابى الزناد عن الاعوج عن ابى هويوة المرج عن ابى هويوة المرج عن ابى هويوة المرج عن ابوارية المرج عن ابوارية المرج عن المحتل المرج ال

ا يذكر ه عنمان وعد النّبن زيد وابن عبلي عن الحي النّسيّة (عيثي مهم الله) من ذكر الاستتار في الوصؤعنمان بن عفان الخوص الهم المنتازي على الله المنتازي عند الله بن الله و الله الله عند الله بن الله بن عند الله بن الله بن الله بن عند الله بن الله ب

| مآء  | انفه   | فی     | جعل    | فليه    | احدكم    | توضأ     | اذا        | مندالله<br>عَالِبُ مِ <b>قَال</b><br>عَالِبُ مِ <b>قَال</b> | لله الله | رسوا       | ان      |
|------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|
|      |        |        |        |         |          |          |            | متلاقه<br>معلیات نے فر                                      |          |            |         |
| يوتر | فا     |        | ستجمر  | اس      | من       | •        | ٠ و        | <br>شر                                                      | ليستن    |            | ثم      |
| 1    |        |        |        |         |          |          |            | ورجو مخص دهيا                                               |          |            |         |
| ښوئه | ى وم   | ىلھا ف | ن يدخ  | فبل ار  | يدهٔ ا   | فليغسر   | نومه       | دكم من                                                      | نمظ اح   | استيا      | واذا    |
| عولے | اسے وح | ے پہلے | لنے ہے | ہاتھ ڈا | يانى ميں | وضو کے   | . الخمے تو | کوئی سو کر                                                  | میں سے   | جب تم      | اور     |
| 1    |        |        |        |         |          |          |            | þ                                                           |          |            |         |
| ربا  | کہاں   | اتھ    | 6      | و اس    | ارات کا  | جانتا که | ً نہیں     | ہے کو                                                       | مين.     | <u>م</u> م | ، کیونک |

اجع: ۱۲۱

### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ومن استجمر فليوتر

ربط: .... یہ باب فی الباب کے بیل سے ہے دراصل پہلے باب کی دلیل بیان ہورہی ہے۔قاعدہ یہ ہے کہ امام بخاریؒ جب کی باب بخاریؒ جب کی باب بخاریؒ جب کی باب بیل کوئی دلیل قائم کرتے ہیں اور اس باب میں کوئی اہم بات پیش آ جاتی ہے قواس کا بھی باب باندھ دیے ہیں یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔

واذااستيقظ احدكم من نومه: .... مديث كاس جمله ك تحت دو بحش بير ـ

البحث الاول: .....

سوال اول: .....من نوهه اس تدكى كياضرورت تقى؟ كياكوئى كى دوسركى نيند ي بهى جاگا بيعنى من نومه كني مين كياكي بيدى كيافرورت تقى؟ كياكوئى كى دوسركى نيند ي بهوائه خواب اول: ..... دراصل غثى ساحر از ئے۔

جواب ثانی: ..... لیكرا تحفے سے احر از بجبكه ویانه و

سوال: ....احدكم كاتيركول لكائى؟

جواب: ....اس ال الماره الماس بات كى طرف كريم تلذوم امت كالم، نوم انبياء عليهم السلام كالميس

البحث الثاني: ..... يتكمنوم ليل كساته فاص بي مطلق ب؟

امام احد فرماتے ہیں کہ بیت کم نوم کیل کے ساتھ خاص ہے۔جمہور کہتے ہیں کہ بیت کم مطلق ہے کہ نوم کیل ہو، نہار ہو، قائماً ہو، خالم اور آپ کوجیرا گی ہوگی کہ نوم قائماً کیے؟

نوم قائماً کا ایک واقعہ: مصرت الاستاذ نے اپنا اور اپنے تکراری کا ایک واقعہ سنایا کہ ہم دونوں تکرار کررہے سے تکراری ساتھی نے کہا کہ میں پانی پی کر آتا ہوں وہ پانی پینے گیا اور میں کا فی دریا تظار کرتار ہا وہ واپس ہی نہ آیا ،اضطراب ہوا، جاکرد یکھا تو پانی کے پاس کھڑ اسور ہاتھا۔

امام احد بن منبار كى دليل: .....روايت ترندى بكر مسين اذا استيقظ احد كم من الليل كالفاظ بيل

جواب اول: ..... يقداحر ازى نيس غالى بـ

جواب ثانی: ..... آپ الله نه معلل ذکر فر مایا ب آخر می علت ذکر فر مائی فانه لایدری این باتت یده اس علت کا نقاضا ب کنوم کیل ونها روغیره مساوی بو ـ

جواب ثالث: ..... نوم کی حقیقت مساوی ہے نوم نہار ہو یا نوم لیل ،اییانہیں کدایک میں استغراق ہواور ایک میں نہ ہو،اورالیا بھی نہیں کدون کو پیتہ چل جائے اور رات کو پتہ نہ چلے۔

فليغسل يده قبل ان يد خلها : ....اى جلد كت بهي دو تحين قابل ذكرين

انسسایک بیکه ہاتھ دھونا فرض ہے یا متحب ۲: سد درسری بیکہ ہاتھ دھونا احکام وضو میں ہے یا احکام میاہ میں ہے۔ میں سے اسکی تفصیل درج ذیل ہے۔

(1217-121) <u>(1217-121)</u> (1217-121) (1217-121) (1217-121) (1217-121) (1217-121) (1217-121) (1217-121)

البحث الاول: ..... ظاہر بيكاند ب-اصحاب ظواہر كنزديك پانى ميں ہاتھ والنے سے پہلے ہاتھ كا دھونا واجب بے۔

جمهور کامذهب: ..... جمهورعلاء وفقهاً کرز دیک پانی میں ہاتھ دالنے سے پہلے ہاتھ کا دھونا مستحب ہے۔ اصحاب ظواهر: ..... نے تو یہاں تک کہدیا کہ اگر ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ڈال دیجے تو پانی ناپاک ہوجائے گا۔

تعجب خیز بات : سنظامریکاند به بنو کیابی عجیب ع؟ کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوئے بغیر ڈالو گو ناپاک ہوجائے گا اوراگر ماءرا کد میں بیٹاب ڈال دوتو ناپاک نہیں ہوگا۔ انکے پاس اس پردلیل بھی ہے بینہ بحص کردلیل نہیں ہے۔ دلیل اصحاب طوا ہر : سند روایت ابو ہریرہ ہے جس میں ہے لا یبولن احد کم فی الماء الله ائم اس سے معلوم ہوا کہ بول فی الماء ممنوع ہے۔ کیونکہ اس سے روکا گیا ہے اور اگر آپ نے بول فی ناحیة الماء کیا ہے اور وہ بہہ کرچلا گیا توبینا پاک نہیں ہے ل

جمہور کے نزدیک ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھونامسخب ہے۔

جمہور کی دلیل قرینہ ہے۔ ۔۔۔۔۔ کہ ان ہاتھوں کا ناپاک ہونا یقین نہیں ہے بلکہ تو ہم ہے، عرب والے چونکہ پانی استعال نہیں کرتے تھے بلکہ براز کے بعد ڈھیلے استعال کرتے تھے، اور ایک لمباسا کرتہ پہنتے تھے نیچ لنگوٹ وغیرہ نہ ہوتا تھا تو ہاتھ شرمگاہ تک پہنچ سکتا تھا۔ اس وہم کی وجہ سے دھونے کا تھم ہے چونکہ وہم سے کوئی تھم ٹابت نہیں ہوتا اس لیے مستحب قرار دیا، ہاتھ سونے سے پہلے تو پاک ہوتے ہیں سونے کے بعد وہم ہوا، اور شک کیوجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ الیقین لا بزول بالشک.

اعتواض: سنظامریانے بیاعتراض کیا ہے،اور کہاہے کہ ہم فقہ کو جانتے ہیں ہمیں صرف ظاہریہ ہی شہجھووہ کہتے ہیں کہ جب نیند کی حالت میں نجاست کا وہم ہوتو تم نے (یعنی جمہور ؓ نے ) ہاتھ دھونے کو مستحب قرار دیا ہے، سوال بیہ کے کہ جب نیند کی حالت میں خواس کو جم ہواگر کے ہواگہ میں تو ہے پھرتم یعنی جمہور وضو کو واجب کیوں کہتے ہو؟

إ (ويد خل فيه عدة مسائل من الحديث من متعلقات الوضوء او المياه فيص البارى ص٣٦٣)

نفس براچالاک ہے بات بھے ہی نبی دیتا کہتا ہے کہ ہم سمجھ کرعمل کررہے ہیں کوئی مخص جو یہ کہتا ہے کہ میں مدیث پرعمل کرتا ہوں فقہ پرعمل نہیں کرتا تو اس کا یہ کہنا بھی غلط ہے کیونکہ مدیث بچھنے کوتو فقہ کہتے ہیں، فقہ قرآن وحدیث سے جدانہیں بلکہ قرآن وحدیث کو بیخنے کا نام ہی فقہ ہے۔

جواب اول: .... فاہریہ کے اعتراض کا پہلاجواب یہ ہے کہ نائم کے لئے وضو کا وجوب صریح صدیث میں موجود ہے۔اورشارع علیہ السلام سے ثابت ہے جب شارع علیہ السلام سے ایک بات ثابت ہوجائے تو اب یہاں چاہوتم موجائے چاہے کھاور،اب قیاس اس کے مقابلہ میں جست نہیں رہاجیے یہ آیت دلیل ہے ﴿ يَا آتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ ﴾ ل أيستاى مديث وكاء السه العينا ن بهي دليل ٢٠

**جو اب ثانی: ..... تو ہم تو ہم میں بھی فرق ہے۔ایک تو ہم محض تو ہم کے درجہ میں ہے وقوع کی کوئی اغلبیت نہیں** اورایک وہ تو ہم وہ ہے جس میں وقوع کی اغلبیت ہے۔آپ اللہ نے فرمایا، ((فا نه اذااضطبح استر خت مفاصله) لینے سے جوڑ وصلے ہوجاتے ہیں اور جب جوڑ وصلے ہوجائیں تو وقوع اغلب ہے کھذا آپ ایک نے نوم بی کوحدث (بدوخوگ) کے قائم مقام قرار دے دیا۔ بخلاف مسئلۃ الباب کے کہ پہلے تو یہی احمال ہے کی نجاست میں نجاست ہے بھی یانہیں؟ پھر ہاتھ پہنچا بھی ہے یانہیں؟ پھراگر ہاتھ پہنچ گیا ہے تو نجاست لگی ہے یانہیں؟ کیونکہ پیدنہ وتو نجاست لگتی ہے ورنہیں ،الحاصل یہاں تین موافع موجود ہیں جبکہ وہاں نہیں۔

البحث الثانى: .... سوكرا من كا بعد يانى من باته والناس بها باته دهون كاحكم احكام مياه عمتعلق بياحكام وفؤس،اس مس اختلاف بـ

عند الجمهور : ....اكامماه ـ -

عند البعض: ....ادكام وفؤس بـ

ثمرة اختلاف: ..... جود ات المح ك دمون كوادكام وفؤت مائة بين وه كت بين كم المحد دهوت موے جب بسم اللہ الخری مے گاتواہے دوبارہ وضوئر وع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہاتھ دھوتا

ا (ماره ۱) ۱ (ابو دائو د ص ۳۰ ج ۱)

احکام وضومیں سے ہے، لھذا پہلی ہم اللہ کافی ہے۔ بخلاف دوسرے حضرات کے ان کے نزدیک دوبارہ پڑھنی پڑے گی پہلی کافی نہ ہوگی ، کیونکہ ان کے نزدیک ہاتھ دھونا احکام میاہ میں سے ہے۔

فائدہ: .....اب تواکثر مساجد میں ٹو نٹیاں گی ہوئی ہیں، برتن میں ہاتھ ڈالنے کی نوبت ہی نہیں آتی ضرورت ہی بنہیں پڑتی گھذااب مسئلہ بھی ندر ہا، ہاں اگر کہیں برتن میں یانی ہوتو پھراس کا خاص خیال رکھا جائے گا۔

سوال: .... برتن اگرچھوٹانہ ہوبلکہ بڑا ہوتواب ہاتھ کیسے دھوئے جائیں۔

جواب : ..... تواس کی صورت یہ ہے کہ کپڑاپانی میں ڈالیں جب بھیگ (تر ہو) جائے تو نچو اکر ہاتھ دھولے سوال: .....اگر کپڑانہ موتو پھر کیا کرے؟

جواب: ..... توصرف تین انگلیاں پانی میں ڈال کرتھوڑ اتھوڑ اپانی کیکر ہاتھ دھوئے پھر پوراہاتھ ڈال لے۔ اعتواض: ..... ہاتھوں کے متعلق تو کہدیا کہ جب سوکراٹھیں تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھولو۔ کیونکٹ کی خیاست تک پہنچ کرنجاست لگنے کا حمال ہے۔ تو کپڑا جو ہروقت ساتھ لگار ہتا ہے اسکودھونے کا حکم کیوں نہیں ویتے۔ جواب: ....اسکی دود جہیں ہیں۔

> اول: .....ایک تواس وجہ سے کہ اس میں ابتلاء زیادہ ہے جبکہ ہاتھوں میں اتنا ابتلاء نہیں ہے۔ ثانبی: ..... دوسرایہ کہ ہاتھوں کا ضرر متعدی ہے کپڑے کا نہیں۔

این باتت یده: ..... (ترجمه) "کهان بوتے بین ہاتھاس کے" کہیں بیر جمد کر کے پیش نہ جا کیں کہ" کہاں رات گزاری اس کے ہاتھ نے"۔

#### مسائل مستنبطه: ....

- (۱) وقوع نجاست سے پانی نا پاک ہوجا تا ہے، بیرحدیث مالکیہؓ کےخلاف ہے۔
  - (٢) نوم انبياء عليهم السلام اورنوم امت مين فرق ہے۔
- (۳) وہ شارع (علیقے) جواحمال نجاست پر بھی ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ ڈالنے سے روک رہا ہو،ان سے میک ہے مکن ہے کہ چھڑ سے بڑے ہوں اور سیلاب کا گندا پانی پڑا ہو،اور وہ ہاں سے کھلے دل سے وضو کرنیکا عظم دیں وہ ایساعظم ہر گرنہیں دے سکتے آخر شان نظافت بھی تو کوئی چیز ہے۔

### (۱۲۲) (باب غسل الرجلين و لايمسح على القدمين په دونوں پاوُل دھونا اور قدموں پرسے نہ کرنا

راجع: ٢٠

### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة تفهم من انكار النبيء الله مسحهم على ارجلهم لانه ما انكر عليهم بالوعيد الا لكونهم لم يستوفواغسل الرجلين ل

ربط ا : ..... علامد کرمائی فرماتے ہیں کہ اس باب کو ماقبل سے کوئی ربط نہیں۔ کیونکہ امام سخاری کے ہاں تر تیب
کوئی ضروری نہیں۔

ا (عینی ص ۲۱ ج۳)

استدلال کیا ہے۔

ربط ۲: .....علامینی فرماتے ہیں کدوخو کے احکام کا بیان ہور ہا ہے اور یہ باب بھی تو آحکام وضو سے علق رکھتا ہے ا ربط ۲: ..... شیوخ اسا تذر فرماتے ہیں کہ بیان استثار کا چل رہا ہے اور یہ باب استثار کے مبالغہ پردلیل کے طور پر لار ہے ہیں تو یہ دراصل ناک کی صفائی میں استیعاب پر پہلے باب کا تتمہ ہوا، چونکہ کوئی دلیل نہیں ملی تو پاؤں کے استیعاب سے استدلال کیا۔ تو اس باب کی خرض پاؤں کا استیعاب ہے اور ربط یہ ہوا کہ یہ پہلے باب کا تتمہ ہے۔ حدثنا موسسی قال حدثنا ابو عو انہ : ..... جمہور ؓ نے غسل رجلین کے وجوب پراس صدیث کے

باب المضمضة في الوضوء قاله في المضمضة في الوضوء قاله المضمضة في الوضوء قاله ابن عباس وعبدالله بن زيد عن النبي علامية في المنافق المنا

(۱۲۲) حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال اخبرنی عطاء بن یزید اسم ابوالیمان نے بیان کیا انہیں شعیب نے زہری کے واسطے سے خبر دی ، انھیں عطاء بن یزید عن حصر ان مولی عشما ن بن عفان انه رأی عشما ن دعا بوضوء حمر ان مولی عثمان کے واسطے سے خبر دی ، انہوں نے حضر سے عثان گود یکھا کہ انہوں نے وضوکا پانی منگوایا فافرغ علی یدیه من انآئه فعسلهما ثلث مرات ثم ادخل یمینه فی الوضوء اوران دونوں ہتھوں پر برتن سے پانی (لے کر) ڈالا پھر دونوں ہاتھوں کوئین دفعہ صویا، پھر اپنادا ہا ہمی وضوک پانی میں ڈالا ثم تم مصمص و استنشق و استنشو ثم غسل و جهد ثلثا و یدیه الی المرفقین ثلثا فیم مسح بر اسه ثم غسل کل رجل ثلثا ثم قال رأیت النبی النبی ان جنوف انحوو صوتی هلذا فیم مسح بر اسه ثم غسل کل رجل ثلثا ثم قال رأیت النبی النبی النبی علی نا مودو میں انہوں کے بھر کہا کہ کار ویوں النبی اللہ کی انہوں کے بین مودونے کی اللہ کار ویوں اللہ کی اللہ کار ویوں اللہ کار ویوں اللہ کی کے کہ کی کے اللہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کی کی کر کے کے کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کی کے کہ کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کر کے کہ کی کر کے کہ کے کہ کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کر کے کہ کو کہ کے کہ کے

اروالمناسبة بينهما ظاهرة لان كالامنهما مشتمل على حكم من احكام الوضوء: عملة القارى ص ٢١ ج٣)

وقال من توضأ نحو وضوئی هذا ثم صلی رکعتین اور آپ نے فرمایا کہ جوفض میرے اس وضو جیما وضو کرے اور (خلوص دل سے ) دورکعت پڑھے لا یحدث فیھما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه. (جس میں اپنے دل سے با تیں نہ کر ہے ) تو اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

راجع: 9/1 ا

### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ثم تمضمض ل

سوال: ....قاله مين قال كي خمير كامرجع ابن عباس بين تو (٥) ضمير منصوب متصل كامرجع كون بع؟

جواب:.....(ه) ضميرکا مرجع مضمضہ ہے۔ '

سوال: .....راق اورمرجع کے درمیان مطابقت نہیں راجع ضمیر مذکر ہے اور مرجع مضمضه مؤثث ہے، جبکہ مطابقت ضروری ہے۔

جواب اول: ....مضمضه مصدر بيستوى فيه التذكير والتانيث اورقول بمعنى الحكاييب-

جواب ثانی: ..... ضمیرکاندکرلاناندکور کاعتبارے ی

ال والمناسبة بين البابين: من حديث ان كلا منهما مشتمل على حكم من احكام الوضؤ قاله ابن عباس هذاتعليق منه أى من البخارى ولكنه اخرج حديث ابن عباس مو صولا في باب غسل الوجه بالبدين (عينى ج ٣ ص ٢٢) وعبدالله بن زيد ":..... وكذا حديث عبدالله بن عاصم " اخرجه مو صولا في باب غسل الرجلين الى الكعبين على مايأتي عن قريب (عمدة القارى ج ٣٠٠) ع (عمدة القارى ج ٣٠٠)

(۱۲۴)
﴿باب غسل الاعقاب﴾
و كان ابن سيرين يغسل موضع المخاتم اذاتوضاً
اير يون كادهونا، ابن سيرين وضوكرت وتت انگوشى ك
اير يون كادهونا، ابن سيرين وضوكرت وتت انگوشى ك

(۱۲۵) حدثنا ادم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت اباهریر قامی می ایوبری قابی می الموسط قوان السبغوا الوضوء وه مارے پاس سے گزرے اور لگل بڑے برتن سے وضو کر رہے تھے آپ نے کہا ایجی طرح وضو کر وفور وفان ابا القاسم علی ایوبی قال ویل للاعقاب من الناد کی کان مناب کی کان مناب ہے کونکہ ابو القاسم محمد علی فی ایوبی کیا ایوبی کیا ایوبی کیا ایوبی کیا کا عذاب ہے کیا ایوبی کا عذاب ہے

### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ويل للاعقاب من النار

سوال: ....اس سے پہلے مضمضہ کابیان تھا۔اب ایر یوں کا بیان ہے،کہال مضمضہ اور کہال ایر یال؟ دونوں بابوں میں ربطنہیں۔

جواب: ....جياس سے پہلے غسل الرجلين كاباب لاكرات فاريس استعاب پراستدلال كيا-ايسى ب

باب لاكر بتلايا كمضمضه مين بإنى اخيرتك يبنجانا ب- كيونكدايريان باؤن كاخير مين بوتى بين إ

سوال : اساس عبارت كاترهمة الباب كماته كياربط ؟

جواب: ....اس سے امام بخاری کا مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ اعضاءِ وضو کے دھونے میں استیعاب کرنا ضروری ہے توامام بخاری نے استیعاب کی ایک مثال دے دی سے توامام بخاری نے استیعاب کی ایک مثال دے دی سے

فان اباالقاسم: .... و یکھے استدلال مدیث مرفوع سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تا منسل رجلین پراس سے استدلال کررہے ہیں۔ توامام بخاری کرلیں تو کیا حرج ہے سے



(۲۲) حدثنا عبداللهبن يوسف قال انا ما لک عن سعيدن المقبرى عن عبيدبن جريج عميدبن جريج عميدبن جريج عميدالله بن جريج عن عبيدالله بن جريج عبدالله بن جريج عن عبيدالله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد ا

ل وكان ابن سيرين يفسل موضع الخاتم اذا توضأ الأول. ان هذالتعليق اخرجه ابن ابى شيبة فى مصنفه بسند صحيح موصولا عن هشيم عن خالد عن ابن سيرين وكذا اخرجه البخاري موصولافي التاريخ عن موسى بن اسماعيل عن مهدى بن ميمون عنه ,, انه كان اذا توضأ حرك خاتمه، الثاني . مذاهب العلماء فيه فقال اصحابنا الحنفية تحريك الخاتم الضيق من سنن الوضؤ لانه في معنى تخليل الاصابع وان كان وإسعا لا يحتاج الى تحريك وبهذا التفصيل قال الشافعي واحمد قال ابن المنذر وبه اقول وكان ابن سيرين وعمرو بن دينار وعروة وعمر بن عبدالعزيز والحسن وابن عينة وابو توريح كونه في الوضؤ (عيني ص ٢٣،٢٢ ج٣) كالمطهرة بكسر الميم وفتحها الاداوة والفتح اعلى ويجمع على مطاهر وفي الحديث السواك مطهرة للقم ومرضاة للرب ، (عيني ج٣ ص ٢٣)

انه قال لعبدالله بن عمر يا ابا عبدالرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ار احدامن اصحابك يصنعها كانهول فعبداللدى عراس العابوعبدالرص إس فيهي والسيكام كرتي موع ديكها جنهيل تبهار ساتعيول كوكرت موينيس ويكها قال وما هي ياابن جريج قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانين وہ کہنے لگا اللہ میں جن کور چار کام) کیا ہیں؟ اس جن کے کہا کہ ش فطواف کونت آپ دو کھا کتم ددیمانی کنوں کے سواسی اور کن کونیس جھوتے رأيتك تلبس النعال السبتية و رأيتك تصبغ بالصفرة (دوسرے) میں نے آپ کوسبتی جوتے پہنے ہوئے دیکھااور (تیسرے) میں نے دیکھا کہتم زردرنگ استعمال کرتے ہو و رأيتك اذاكنت بمكة اَهَلّ الناس اذا رأوا الهلال اور (چوشی بات) میں نے بیدیکھی کہ جبتم مکہ میں تھاوگ (ذی الحجد) چاندد کھے کرلبیک پکارنے لگتے ہیں (اور) حج کااحرام باندھ لیتے ہیں ولم تُهلُّ انت حتى كان يوم التروية قال عبدالله اما الاركان فانى لم ار اورتم آٹھویں تاریخ تک احرام ہیں باندھتے ،حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ (دوسرے) ارکان کو میں یون ہیں چھوٹا کہ میں نے الله عُلِيله يمس الا اليمانيين واما النعال السبتية رسول الله علی کے بیانی رکنو ل کے علاوہ کوئی رکن چھوتے ہوئے نہیں دیکھا اور ہے سبتی جوتے فانى رأيت رسول الله ﷺ يلبس النعال التي ليس فيها شعر تو میں نے رسول اللہ علیہ کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چڑے پر بال نہیں تھے ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها واما الصفرة فاني اورآپ انہی کو پہنے پہنے وضوفر مایا کرتے تھے، تو میں بھی انہیں کو پہننا پہند کرتا ہوں اور زردرنگ کی بات بہ ہے کہ میں نے رأيت رسول الله عَلَيْكُ يصبغ بها فانى أُحِبُ ان اصبغ بها رسول التعلیم کو زرد رنگ سے رنگتے ہوئے دیکھا ہے تو میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پند کرتا ہوں

## واما الاهلال فانی لم ار رسول الله عَلَيْ يهل حتى تنبعث به راحلته اور احرام باندھ کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ عَلَيْ کو اس وقت احرام باندھے دیکھا جب آپ کی اونڈی آپ کو لے کر نہ اُٹھی

انظر: ۱۵۱،۲۵۲۱۹۰۴ و ۲۱،۵۲۸۲۱۱۵۸۵

### وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ويتوضأ فيها

ربط اور غوض البخاری : ..... غسل رجلین کابیان اور باب چل رہاتھا ۔ تو اہام بخاری نے کہا کہ یہ بھی ہتلادیا جائے کہا گرغسل دِ جلین فی النعلین میں استیعاب ہوجائے تو بھی کافی ہے۔ اصل مقصود ان ابواب سے اسباغ وضو ہے وہ حاصل ہونا چاہے ۔ چاہے غسل رجلین فی النعلین کی صورت میں بھی کیوں نہ ہو لیکن پاول پرسے نہ کرے۔ یہ مقصودی ترجمہ تو نہیں ہے لیکن چونکہ حدیث سے علم مسح علی النعلین ثابت ہوتا تھا اس لئے اس کو بھی ترجمہ کا جزء بنا دیا۔ حدیث میں صراحة نہ کو زبیں ۔ اس سے استباط ہے کہ جوتوں میں پاول دھوتے تھے ۔ تو یہ جباجزء ہے یا دوایت الباب میں ابن جرت کی تفصیل ہے ہے۔ اور ان کے جوابات بھی خاضر ہیں۔

اعتواض اول: ..... آپ صرف يمانيين كا اسلام كرتے ہيں ۔ جاروں ركوں كا اسلام نہيں كرتے ۔ آخرايا كيوں؟ (حضرت امير معاوية اور بعض دوسرے حضرات كا فدہب جاروں اركان كا ستلام كا تقا)

جواب: ..... حضرت عبدالله بن عمر في فرمايا من توحضور عليه كى سنت كالمتبع مول ميس في آپ عليه كويانيين كاستلام كرتے ہى ديكھا ہے۔

فائدہ: .... یمانین تغلیباً کہدویا ورندایک رکن یمانی ہے اور دوسرا جراسود۔اب رہی ہے بات کہ تغلیب کس کودی جاتی ہے۔ تواس میں ساع قاضی ہے۔اور عرف قاضی ہے۔ندکہ قیاس۔

اعتراض ثانی: ..... آپ صاف دھوڑی کے جوتے پہنتے ہیں۔ سبنیة۔ اس چڑے کو کہتے ہیں جس کے بال اتارے ہوئے ہوں۔ عرب میں ایسے جوتے پہننے کا رواج نہ تھا۔ اہل عرب چڑے کے اوپر کے بال صاف نہیں کیا کرتے تھے۔

جواب: .....عبرالله بن عرر في جواب ديارأيت رسول الله عَلَيْكَ عليه النعال التي ليس فيها شعر.

اعتراض ثالث: ..... آپ زردر مگ سے رنگتے ہیں۔ کپڑے یابال مراد ہیں؟

جواب: ....: میں نے صور اللہ کوایے دیکھا ہے۔

الشکال: .....اس جواب نے مشکل میں ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا ہے۔ تو کیا جمہور بھی اس کو مانتے ہیں؟ جبکہ حضور علیقے نے تو معصفر کے استعال سے منع فر مایا ہے۔ (جیسا کہ حدیث پاک میں ہے) پھر جمہور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ علیقے نے تو معصفر کے استعال سے منع فر مایا ہے۔ (جیسا کہ حدیث پاک میں ہے) پھر جمہور یہ ہم کہتے ہیں کہ آپ علیقے سے رنگنا ثابت نہیں ہے۔ لہذا اب مشاہدہ ابن عمر کی تاویل کرنے پڑے گا۔ کام بڑا مشکل ہوتی ہے۔ جو اب اول: ..... آپ علیقے نے بھی بالوں کی صفائی کے لئے زردمٹی کا استعال کیا ہوگا۔ اس کارنگ تو نہیں چڑ ہتا لیکن انہوں نے ایسی حالت میں دیکھا ہوگا۔

جواب ثانی: ..... بعض مرتبہ بال سفید ہوجانے سے پہلے زردی مائل ہوجاتے ہیں جس کا مشاہرہ آپ بھی کرتے رہے ہیں۔ تو ہوسکتا ہے کہ ایسی صورت ہو۔

اعتواض رابع: ..... آپ احرام یوم ترویکو باندھتے ہیں جبکہ باقی حجاج پہلی تاریخ کو باندھتے ہیں۔ تواس میں دوبا تیں ہوئیں (ا) ایک بیکہ مکدوالے پہلے کیوں باندھتے تھے؟ (۲) اور دوسری بیکہ آپ تھویں کو کیوں باندھتے ہیں؟ جو اب: ..... واقعہ بیتھا کہ باہر سے طواف کے لئے آنے والے لوگ آٹھویں سے پہلے احرام باندھ کر آجاتے تھے۔ اور مکہ والے سلے ہوئے کیڑوں میں پھرتے رہتے ۔ حضرت عمر نے تھم فرمایا کدائل مکہ تم بھی حجاج کے احرام میں پھرتے رہتے ۔ حضرت عمر نے تھم فرمایا کدائل مکہ تم بھی حجاج کے احرام میں پہلی تاریخ سے بی

احرام باندھنے گئے۔لیکن ابن عمرً نہیں باندھتے تھے۔اور فرمایا کرتے تھے کہ حضور علی فیٹ نے جب حج کا سفر شروع کیا۔ کیا۔تواحرام باندھا۔ میں بھی جب سفر حج شروع کروں گا۔تواحرام باندھوں گا۔

فائده: ..... حضرت استاذ محترم دامت بركاتهم نفر مایا- كداب اكثر حجاج آثه ذو الحجد كواحرام باند سخت بین - معتوضاً فیها: .... اس كی دوتشریح كی جاتی بین -

ا:.....ایک تشریح توامام بخاریؒ نے باب باندھ کر بتلادی۔ کہ جب جوتا ایسا ہو (موجودہ دور میں عام استعال ہونے والے جوتوں کی طرف اشارہ فرمایا) تو آسان ہے جیسے ہوائی چپل وغیرہ۔اور جب جوتا بند ہو۔ تو پھر جوتوں سمیت وضو کرنے کا کیا مطلب؟

۲: .....دوسری تشریح میرے که پاؤں کودهو کرختک کئے بغیر جوتے میں ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کہددیتے ہیں کہ جوتوں سمیت ہی وضؤ کرلیا۔

سوال: .....آپ عظام احرام كب باند عقد

إلىسبتية نسبة الى سبت بكسر السين وسكون الباء الموحدة وفي آخره تاء مثناة من فوق وهو جلد البقر المدبوغ بالقرظ وقال ابو عمرو كل مدبوغ فهو سبت وقال ابو زيد هي السبت مدبوغة وغير مدبوغة (عمدة القارى ج عص ٢٥) اهل من اهلال وهو رفع الصوت بالتلبية وفي المغرب كل شئ ارتفع صوته فقد استهل (عيني ج ع ص ٢٥) حكم الإهلال واختلف فيه. فعند البعض الافضل ان يهل لاستقبال ذي الحجة وعند الشافعي الافضل ان يحرم اذا انبعثت راحلته وبه قال مالك واحمد وقال ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه يحرم عقيب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه (عيني ج عص ٢٥) من الاركان اى من الاركان الكعبة الا ربعتو اليمانيين الركن اليماني والركن اليماني الذي فيه الحجر الاسود ويقال له الركن العراقي لكونه الى جهة العراق والذي قبله يماني لانه من جهة اليماني وقال له ماليمانيان تغليبًا لاحدالاسمين وهما باقيان على قواعد ابراهيم المناسخة عين ح عص ٢٧) بارى به على المناسخة عل



| ن عن      | ، سیری    | ہنت    | -،<br>مفصة | عن -    | خالدً  | قال ثنا                 | معيل           | ثنا اس                   | قال    | ا مسدد       | )حدثن        | 144)        |
|-----------|-----------|--------|------------|---------|--------|-------------------------|----------------|--------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| نقل کیا ، | اسطے ہے   | کے وا  | ،سيرين     | مہ بنت  | نے ھ   | ہے خالد                 | نے ،ان         | المعيل                   | ن سے   | بیا ن کیا ،ا | سدد نے       | ہم ہے م     |
| ابنته     | سل        | Ė      | في         | لهن     | بن     | صلمال<br>عُلوسہ<br>عُلب | النبى          | ل                        | قا     | قالت         | عطية         | ام =        |
| فرمایا که | نے کے وقت | ل ديين | و) كونسل   | رت زينه | ی (حضر | )صاحبزاد                | ئ<br>کھنے اپنے | مالان<br>التعلي <u>ة</u> | كهرسول | ت کرتی ہیں'  | رواير        | د ه ام عطية |
| منها      |           | ښوء    | الود       |         | اضع    | مو                      | و              |                          | لها    | بِمَيَامِنِ  | <b>"</b> , . | اِبُدَأْنَ  |
| ء کرو     | أبتدا     | ٔ کی   | عنسل       | ے       | وضو    | اعضاء                   | اور            | 99                       | ئے     | طرف          | دائی         | غسل         |

انظر: ۱۲۹۲ ماره ۱۲۹۲ ماری ۱۲۹۲ ماری ۱۲۹۲ ماری ۱۲۹۲ میلاد این ۱۲۹۲ میلاد این ۱۲۹۲ میلاد این ۱۲۹۳ میلاد این ۱۲۹۳

مطابقة الحديث للترجمة في قوله بميانها ل: ام عطيه بنت كعب اورات بنت الحارث انصاريكمي كهاجا تا ب اورا نكا نام نسيبة (بضم النون) ب. كل مرويات: ٠٧٠

(مابق صحى القيراهي) فان قلت. لم لاقالو االاسودين ويأتى فيه التغليب ايضاً قلت . لو قيل كذلك ربما كان يشتبه على بعض العوام ان في كل هذين الركين الحجر الاسود وكان يفهم التثنية لا يفهم التغليب لقصور فهمه بخلاف الممانيين عيني ج ص ٢١) حتى كان يوم التروية وهواليوم الثامن من ذى الحجة واختلفوا في سبب التسمية بذلك على قولين حكاهما الماوردي وغيره احدهما لان الناس يروون فيه من الماء من زمزم لانه لم يكن بمني ولا بعرفة ماء والثاني انه اليوم الذي رأى فيه آدم علي الشيطان فاصبح صائمافاما كان جبريل عليه الصلاة والسلام اتاه الوحى في منامه ان ينبح ابنه فتروى في نفسه من الله تعالى هذا ام من الشيطان فاصبح صائمافاما كان ليلة عرفة الوحى في من المنه المحق من ربه فسميت عرفة رواه البيهقي في فضائل الاوقات من روية الكلبي عن ابي صالح عنه ثم قال ليلة عرفة الرواية وروى ابو الطفيل عن ابن عباس أن ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما ابتلي بذبح ابنه اتاه جبريل عليه الصلاة والسلام قاراه مناسك الحج ثم فعب به الى عرفة قال وقال ابن عباس سميت عرفة لان جبريل قال لابراهيم عليه الصلاة والسلام هل عرفت قال نعم فمن ثم سميت عرفة (عيني ج ص ٢٦)

إحدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل مطابقة الحديث للترجمة في قوله "بميامنها، الان الامر بالتيمن في التغسيل والتوضة كليهما مستفاد من عموم اللفظ (عيني ج اس ٢٨) (۱۲۸) حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرنی اشعث بن سلیم می سے حفص بن عمر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ،آئیس افعث بن سلیم نے خبر دی قال سمعت ابی عن مسروق عن عآئشة شقالت کان النبی عَلَیْ الله می عن مسروق عن عآئشة شقالت کان النبی عَلَیْ الله می می کرمین نے اپنا ہوں نے مروق ہے ، وہ حضرت عاکثہ ہے دوایت کرتے ہیں کروہ فرماتی ہیں کررسول الله علی می یعجبه التیمن فی تنعله و ترجله و طهوره فی شانه کله جوتا پہنے ، تکمی کرنے اوضوکرنے ،اپ ہرکام میں دائی طرف سے کام کی ابتداء کو پندفرماتے سے جوتا پہنے ، تکمی کرنے اوضوکرنے ،اپ ہرکام میں دائی طرف سے کام کی ابتداء کو پندفرماتے سے

انظر:۱۲۲،۰۸۳،۵۳۸۰،۳۲۲ وق

### ﴿تحقيق وتشريح

ربط اور غرض امام بخاری : .....علامه کرمائی اورعلامه عنی کی ترتیب میں جوابوں کے علاوہ اصل جواب کے علاوہ اصل جواب ہے کہ مقصود تیمن فی الوضؤ کو بیان کرنا ہے ۔ لیکن وضؤ کے باب میں امام بخاری کی شرائط کے مطابق روایت نہیں تھی گرفشل کے باب میں تھی ۔ تو اس سے تیمن فی الوضؤ پر استدلال کرلیا ۔ لیکن چونکہ دوایت میں تیمن فی الغسل کاذکرتھا۔ تو ترجمہ میں بھی اس کا اضافہ کردیا۔

فی غسل ابنته: سساس عبارت معلوم موتا ہے کہ آپ علیہ کی بیٹی کوشس دیا جار ہاتھا تو اس وقت آپ علیہ فی غسل دیا جار ہاتھا تو اس وقت آپ علیہ فی خسل دیا جارہا تھا تو اس وقت آپ علیہ فی خسلہ نے یہ ہدایت فرمائی ابدان بمیامنھا۔

افيه المطابقة للترجمة لان فيه اعجابه عليه الصلاة والسلام في شأنه كله وهو بعمومه يتناول استحباب التيامن في كل شئ في الوضؤ والغسل والتغسيل وغير ذلك واما المناسبة بين الحديثين فظاهرة (عيني ج ص ٢٩) التيمن هوالاخذ باليمين في الاشياء وقال الشيخ منى الدين هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي ان ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس النوب والسراويل والخف و دخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الاظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الابط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والاكتحال وتقليم الاظفار والاكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الاسودوغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه واماما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما اشبه ذلك فيستحب التياسر فيه ويقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا وما يستحب فيه التياسر ليس من ألافعال المقصودة بل هي اما تروك واما غير مقصود (عيني ج ٢ص ٢٣) تنعله اى في لبسه النعل ترجله اى في تمشيطه الشعر وهوتسريحه وهواعم من ان يكون في الرأس وفي اللحية (عيني ج ٢ص ٣٠).

سوال: .....آس سے تیامن فی الوضؤتو ثابت نہیں ہوا۔ تو یہ تیامن فی الوضؤ کی ولیل کیے بتی ہے؟ تواس کی چاروجوہ استدلال بیان کی گئی ہیں۔

و جه الاول: ..... لفظ مواضع الوخؤ كاعطف هاء ضمير پر ب داد قاعده بيب كه معطوف عليه كامتعلق، معطوف كابهى متعطوف كابهى متعلق معطوف كابهى متعلق متعلق متعلق متعلق موتاب يد كابهى متعلق موتاب درياده اعتراض بيه وگاكه بدول اعادة جارعطف من مجرور پر جائز نهيل دري و جواب بيد موگاكه ايساعطف كوفيول كنزد يك جائز ب-

وجه الثانى : .... ابدأن بميانها كيموم ساستدلال بـ كدوفؤ كوسل پرقياس كرلياجائ كار

وجه الاستدلال الثالث: ..... ومواضع الوضو منها اس كاضميرميامن كاطرف لوثق ہے۔

وجه الرابع: ..... ترهمة الباب كے ہر ہر جزء كا ايك حديث سے ثابت مونا ضرورى نہيں ہے بلكہ وضؤ پر استدلال الكى حديث سے ثابت ہے۔

طهوره: .....يوفو اور شل دونول كوشامل ب إ

شانه کله: ..... اعتراض به صدیث ان دوسری روایات کے ساتھ معارض ہے جن میں بعض کاموں میں تیاسر (بایاً س) کو پند کرنامعلوم ہوتا ہے۔ جیسے استثار ، استنجاء ، جوتا اٹھانا وغیرہ۔

جواب اول: ..... يحديث مخصوص البعض --

جواب ثانی: ..... تعارض بی نہیں۔اس لئے کہ شانہ سے مراد حالت دسنہ ہے۔جس حالت کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔اس میں تیامن کو پند کیا جاتا ہے ع

لإحاشيه)شان هوالحال والخطب واصله الشأن بالهمزة الساكنة في وسطه ولكنها سهلت بقلبها الفاء لكثرة استعماله والشأن ايضاً واحد الشؤون وهي مواصل قبائل الرأس وملتقاها ومنها تجئ اللموع(عيني ج٣ص ٣٠) عمسائل مستنبطه الاول فيه الدلالة على شرف اليمين الثاني فيه استحباب البداء قبشق الرأس الايمن في الترجل والغسل والحلق الثالث فيه استحباب البداية في التنعل والتخفف كذلك الرابع فيه استحباب البداء ة باليمين في الوهؤ (عمدة القاري ج٣ص٣)

# باب التماس الوضوء اذا حانت الصلوة وقالت عآئشة حضرت الصبح فالتمس المآء فلم يوجد فنزل التيمم نمازكاونت بوجاني كى تلاش ، حضرت عائش فرماتي بين كه (ايك سفر مين) صبح بوگئ بيان كال تلاش كيا گيا، جب نبيس ملا، تو آيت يتم نازل بوئي

(۱۲۸) مدننا عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن اسحق بن عبد الله بن ابی طلحة عن انش بن مالک انه اسحق بن عبد الله بن ابی طلحة عن انش بن مالک انه اسم عبدالله بن يوسف نے بيان كيا، آئيں مالک نے آئى بن عبدالله بن ابی طلح سخردی، وه آنى بن مالک سے دوايت كرتے بيل قال رأيت رسول الله عَلَيْتِ وحان صلوة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجد و العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجد و العرف الله عَلَيْ بيل كه مِن نيل بالله عَلَيْتُ كود يكها كه عمر كى نماز كاوت آكيا، لوگول نے پائى تلاش كيا، جب نيل ملا فاتى رسول الله عَلَيْتُ بوضوء فوضع رسول الله عَلَيْتُ بله في ذلك الانآء يده و امرالناس تو آپ (آيك برش مير) پائى لايا گيا آپ نے اس ميں اپنا باتھ ڈالديا اورلوگوں كو محم و يان يعوض الله عند عمن تحت اصابعه كراى (برش) ہے وضوكر من حضرت ان من عند اخو هم كائى (برش) ہے وضوكر من حضرت ان من عند اخو هم حتى تو ضوا من خدى وضو كيا

انظر: ۱۹۵، ۲۰۲۰ ۲۰۲۰ ۳۵۲۳، ۳۵۲۳، ۳۵۲۵، ۳۵۲۵ ا

### وتحقيق وتشريح

غوض باب: ..... یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آجائے تو التماسِ ماء مستحب ہے۔ اور وقت جول جول تنگ ہوتا جائے۔ تو التماس بھی شدید ہونا چاہیے۔ اور جب نماز کا وقت ضائع ہوجانے کا خدشہ ہو۔ تو التماسِ ماء فرض اور واجب ہوجا تا ہے۔

وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم: ....ي تعلق عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم: ....ي تعلق علم يارئ في الماء فارئ في مندين كل مقامات پرتخ تا كيا ہے ل

حضرت الصبح فالتمس الماء: ....اس عرجمة الباب ثابت موار

فنزل التيمم: .... اى فنزلت آية التيمم واسناد النزول الى التيمم مجاز عقلى ٢

حدثنا عبد الله بن يوسف الخ: .....فلم يجدو العنى اتنانبيل پايا كممل وضو كركيس، فاتى رسول الله عن عبد الله عن ا

من عند اخوهم: .... تقرريعبارت الطرح بمن اولَّهم الى احرهم اوريجيع كنايه وتا ب- س

نبع ماء من الاصابع: ..... والامعجز ومتعدوا وقات مين ظاهر موا مقام حديبي مين اورايك مرتبه مدين طيبه من ماء من الاصابع والمعجز ومتعدوا وقات مين ظاهر موارمقام حديبيوالا قصد مرادب مي مين من المورمقام حديبيوالا قصد مرادب مي

نوعیت معجز ٥: ....اىبارے بين دو ول بير

القول الاول وهوالراجع: ....انگليان جب پاني مين ركيس تو ده پاني بهنا اور بر هنا شروع موكيا يعني

إوهو قطعة من حديثها في قصة نزول آية التيمم ذكره في كتاب التيمم (عيني ٣٣ص٣) ع. (عيني ٣٣ ص ٣٣) عينيع من تحت اصابعه وفي بعض الرويات يفور من بين اصابعه وفي بعضها يتفجر من اصابعه كامثال العيون وفي بعضها سكب ماء في ركوة ووضع اصبعه وبسطها وغسلها في الماء وهذه المعجزة اعظم من تفجر الحجر بالماء وقال المزنى نبع الماء من بين اصابعه اعظم مما اوتيه موسى عليه الصلاة والسلام حين ضرب بعصاه الحجر في الارض لان الماء معهود ان يتفجر من الحجارة وليس بمعهود ان يتفجر من الحجارة وليس بمعهود ان يتفجر من الاصابع وقال غيره واما من لحم ودم فلم يعهد من غيره عنين عن حسم سن الرياض مديق ص٢٢٥)

ای پانی میں برکت ہوگئ۔انگلیوں سے پانی نہیں نکلا۔

ثانی: .....روایت الباب میں من تحت اصابعه اور بعض روایتوں میں من بین اصابعه کے الفاظ بیں که انگلیوں سے یانی نکنا شروع ہوااور پھر بہنا شروع ہوگیا۔ کہتے ہیں کدا عجاز زیادہ ای میں ہے۔

﴿افضل المياه التي قد نبع ١٠٠٠ من بين اصابع النبي المجتبى ﴾

(۱۲۸)
﴿باب المآء الذي يغسل به شعر الانسان﴾
وه پاني جست آدي كي بال دهوئ جائين (پاك ہے)

وكان عطآء لايرى به باساان يتخذمنها الخيوط والحبال وسور الكلاب

عطآء بن الی رباح کے نزدیک آ دمیوں کے بالوں سے رسال اور ڈوریاں بنانے میں پچھ حرج نہیں اور کتوں کے جو شھے اور ان کے مسجد سے گزرنے کا بیان۔

وقال الزهرى اذا ولغ فى انآء ليس له وضوّء غيره يتوضأ به وقال سفيان علا هذا الفقه بعينه لقول الله عزوجل فلم تجدوا مآء فتيمموا وهذا مآء وفى النفس منه شئيتوضأبه ويتيمم.

زبری کہتے ہیں کہ جب کماکی برتن میں منہ ڈال دے اور اس کے علاوہ وضو کے لیے اور پائی نہ ہوتو اس پائی سے الاقول الزهرى هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الاوزاعي وغیره عنه : عمدة القارى ص ٣٦ ج٣) ١٨هذا هو التورى عمدة القارى ص ٣٦ ج٣)

وضوكيا جاسكتا ہے ابوسفيان كہتے ہيں كہ يدمسلد الله تعالى كارشاد سے مجھ ميں آتا ہے كہ جب پانى نه پاؤتو تيم كرلو ،اور كتے كاجو لها پانى (تو) ہے ہى (گر) طبعيت ذرااس سے كتراتى ہے (بہرحال) اس سے وضوكر لے اور (احتياطاً) تيم مجى كرلے۔

انظر: ۱۵۱

عبيده : بفتح العين وكسرالباء الموحدة وفي آخرها هاء ابن عمر ويقال ابن قيس بن عمرو السلماني المرادى الكوفي. اسلم في حياة النبي المسلماني ولم يلقه (عمدة القارى ص ٣٠ ج٣)

(۱) حدثنام حمد بن عبدالرحيم قال نا سعيد بن سليمان قال ثنا عباد عن ابن عون جم عربي عبدالرحيم في بال عبد بن سليمان في بردى بال عبد في بال كواسط عيان كيا عن ابن سيرين عن انس ان رسول اعلامي الما حلق رأسه وهلان برين عن انس ان رسول اعلامي جب مركبال الروك كواسل من احذ من شعره.

توسب سے پہلے حضرت ابوطلحہ نے آپ کے بال کیے تھے۔

راجع: ٥٤١

# (۱۲۹) ﴿ باب اذا شرب الكلب في الانآء ﴾ کتابرتن میں سے پچھ پی لے (تو کیا تھم ہے)

(۲۷۱) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن ابى الزناد عن الاعرج عن جم سے عبدالله بن يوسف نے بيا ن كيا ،انہيں مالک نے ابو الزناد سے خبر دى ،وه اعرج سے ابى هريرة ان رسول الله عليه قال اذا شرب الكلب فى انآء احدكم ،وه ابو برية سے روايت كرتے بي كرسول الله عليه نے فرمايا كرجب كتا تمهار كى كرتن ميں سے (كرچ) بي لية فلي خسله سبعا.

اس کوسات مرتبدد هولو (تو پاک موجائے گا)

### **ἀἀἀἀἀἀἀἀἀἀἀάἀά**

انظر: ۲۰۰۹،۲۳۲۲،۲۳۲۳

### \*\*\*

(۱۷۲) حدثنا حفص بن عمرقال ثنا شعبة عن ابن ابی السفر عن الشعبی ہم نے حفص بن عمر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ابن ابی السفر کے واسطے سے بیان کیا ،وہ شعبی سے عن عدی بن حاتم قال سالت النبی علیہ قال عن عدی بن حاتم قال سالت النبی علیہ قال وہ معری بن ماتم سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول التقابیہ سے (کے کے شکار کے معالی وریافت کیاتو آپ نے فرمایا افدا ارسلت کلبک المعلم فقتل فکل کہ جب تم سرحائے ہوئے کے کو چھوڑو اور وہ شکار کرلے تو تم اس (شکار) کو کھالو واڈا اکل فلا تاکل فانما امسک علی نفسه اوراگروہ کااس شکار میں سے خود (یکی) کما لیوتم (اس کو) نکھاؤ کیونکہ اس نے شکارا سے نے کہا ہے تہارے لینیں پکڑا)

قلت ارسل کلبی فاجد معه کلبا اخو قال میں نے کہا یہ اخو قال میں نے کہا یہ ای کے کوچوڑ تاہوں، پھراس کے ساتھ دوسرے کے کود کھا ہوں۔ آپ نے فرمایا فلا تاکل فانما سمیت علی کلبک ولم تسم علی کلب اخو پھر مت کھاؤ کیونکہ تم نے بم اللہ این کے پر پڑھی تھی ،دوسرے کے پر نہیں پڑھی تھی

انظر :۲۰ م ۲۰۵۲۸۷،۵۲۸۲،۵۲۸۳،۵۲۸۳،۵۲۸۷،۵۲۸۸،۵۲۸

عدى بن حاتم: بورانام اس طرح بعدى بن حاتم بن عبدالله الطائي كل مرويات: ١٦

# وتحقيق وتشريح

غوض الباب: .....يهال كل يانچ ترجع بير-ان مي سے دومقصودي اور تين غيرمقصودي بير-وه يانچ يه بير

- (۱) الماء الذي يغسل به شعر الانسان.
  - (٢) سؤرالكلب يدونول مقصودي بين
    - (٣) ممر كلاب في المسجد.
  - (٣) حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب.
    - (۵) حكم الصيد اذا اكل الكلب

بیتن بین بین بین اوران تین میں سے پہلے دوتو صراحة فدکور ہیں۔اورتیسراصراحة فدکور ہیں۔اورتیسراصراحة فدکور ہیں ہے

ہے۔تفصیل اس بحث کی بیہ کہ یہال مقصود کو رکا تھم اورانجاس کا تھم بیان کرنا ہے(انہی دوکو مقصودی ترجمہ کہا گیاہے) کداگر کسی پانی میں کوئی نجاست پڑجائے یا جو تھا ہوجائے تو کیا تھم ہے۔لیکن ان دوتر اجم میں سےاصل بیان کو رکا ہے۔ پانیوں کا تھم حبعاً بیان ہوجائے گا۔ چنانچہ امام بخاری جاس سے سر برباب مایقع المنجاسات فی المسمن و المماء باند ہیں گے۔وہاں تھم ما واصالة ہے اور تھم آ سار (جو تھوں کا تھم) جو اپہلاتر جمہ میہ کہ المسمن و المماء باند ہیں گے۔وہاں تھم مے۔جو حضرات شعر (بال) کو نجس کہتے ہیں ان کے زد کی تو یہ مسکلہ یہ والمناسبة بین الباب نول التماس الناس الوصو و لا ہلتمس للوصو الا الماء الطاهر و فی هذا الباب عسل شعر

الانسان وشعرالانسان طاهر فالماء الذي يغسل به طاهر فعلم ان في كل من البايين اشتمال على حكم الماء الطاهر (عيني ج اص ٣٠٠)

وقوع نجاست فی المهاء کا ہے۔ ای نسبت ہے ورکلب کو بھی بیان کردیا۔ جب کلب کا ذکر آیا تو مموفی المسجد کو بھی بیان کردیا۔ جس بیل المسجد کو بھی بیان کردیا۔ جس بیل المسجد کو بھی بیان کردیا۔ جس بیل کتے نے منہ ڈالا ہو۔ پھراسی نسبت سے اس صید کا بھی تھم بیان کردیا۔ جس کو کتے نے کھایا ہو۔

ربط: .....دوجواب علامه کرمائی اور علامه عینی والے تو آپ کومعلوم ہی ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے۔ کہ لله ادق نظر البحاری امام بخاری نے جب اس سے پہلے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا ذکر کیا۔ تو بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بال ٹوٹ کر پانی میں گر بڑتا ہے۔ تو اس کا تھم بھی بیان کردیا۔ (یہ پانچ ترجے جواو پرذکر کئے ہیں۔ اب ان میں سے ہرایک پردلائل امام بخاری کی روسے بحث ہوتی ہے )

التوجمة الاولى: .....الماء الذى يغسل به شعر الانسان (وقوع شعر الانسان في الماء) اس باب سے امام شافع پرد مقصود ہے۔ امام شافع فرماتے ہیں کہ شعر انسان پانی میں واقع ہوجائے تو پانی ناپاک ہوجا تا ہے ہے ہما ایک اور حکم پر بنی ہے۔ اور دہ یہ کہ آیابال میت کے حکم میں ہے یانہیں؟ امام شافع کے خزد یک میت کے حکم میں ہے جالا فالمجمور (اکثر اکثر اکثر اکثر اکر یک بال میت کے حکم میں نہیں) تو جسے مردہ پڑجائے تو پانی ناپاک ہوجا تا ہے۔ ایس میں حیات ہے یانہیں۔ امام شافع اس میں حیات ہے یانہیں۔ امام شافع اس میں حیات ہے یانہیں۔ امام شافع اس میں حیات کے قائل ہیں اور جمہور انکار کرتے ہیں ل

دلائل شوافع: .....

دلیل نمبر ا: اساس کابر منادلیل حیات ہے۔

شوافع کی دوسری دلیل: .... جیے میت سے انقاع حرام ہے ایے بی ان سے بھی انقاع حرام ہے۔ جو اب: .... ینا پاک ہونے کی دجہ سے نہیں بلکہ کرامت انسانی کی دجہ سے ہے کے

[وشعر الانسان وعظمه طاهر: وقال الشافعي نجس: هدايه ص ٢١ ج ا مكتبه شوكت علميه ملتان ] (حد ايي ٣٠ ج ا مكتبه شوكت علميه ملتان )

### دلائل جمهور :..

- (۱) ایک دلیل تو یمی ہے کہ گئنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ اگران میں جان ہوتی تو تکلیف ہوتی۔
- (۲) دوسری دلیل میہ کہ بالا تفاق کسی کی ٹانگ کاٹ کر، یا کسی دینے کی چکی کاٹ کراستعال کرنا حرام ہے کیونکہ جزء صحیح تھاتم نے بغیر ذرج کئے اس کو کاٹ کراستعال کیا ہے۔ کیا کسی نے میبھی بتلایا ہے کہ اگر کسی جانور کے بال کاٹ کررسی بناؤتو نایا ک ہے۔ اور جائز نہیں ہے۔
- (٣) چوشی دلیل بیہ کے کہ امام بخاری نے دوسری دلیل این سیرین کی روایت نقل کی ہے۔قال قلت لعبیدة عندنا من شعر النبی ملیلی اللہ اللہ اللہ اللہ فقال لان تکون عندی شعرة منه احب الی من الدنیا و ما فیھامن متاعها ع
- (۵) پانچویں دلیل بیام بخاری کے بیان کردہ ولائل میں سے تیسری دلیل ہے اور وہ بیہ کان ابو طلحةً اول من اخذ من شعرہ سے

جواب دلائل بخاری : .....ام بخاری نے جتنی روایش بیان کی ہیں۔وہ حضور علیہ کے بارے میں ہیں۔آ پہلیہ کے تواذبا ل وابوال بھی پاک ہیں۔اوریہ آپ ایک کی خصوصیت ہے۔امام بخاری کا یہ قیاس درست نہیں ہے۔کیا آپ میں کے پیٹاب کے پاک ہونے پرایک عام آدمی کے پیٹاب کو قیاس کرلوگ؟

(۲) جہور کی چھی دلیل، و هو الدلیل۔ یہ ہے کہ از واج مطہرات کے استعال شدہ پانی کو آپ علیہ استعال فرماتے سے استعال فرماتے سے دون استعال فرماتے سے دون طاہر ہے کہ اس میں ان کے بال بھی گرجاتے ہوں گے۔

لما حلق رأسه: ..... بظاہر معلوم ہوتا ہے كہ آ پیلیسے نے اپنے سركے بال خود موتدے ہیں۔ يہ تو بہت مشكل ہے۔ حقیقت وواقعہ كے بھی خلاف ہے۔

جواب: .... اساویجازی ہے۔ حقیقت اس طرح ہے۔ ای امر بحلقه حدیبیم من راش بن امیة نای شخص نے آب اللہ علی بال موند نے والے عمر بن عبداللہ تھے ہے۔ اور جمة الوداع میں بال موند نے والے عمر بن عبداللہ تھے ہے۔

مسئله تبر كات: ..... آخفرت الله كالمبارك حفرت طلح في الدارك حفرت طلح في الدارك عند المراك في المركم لك تصدار الله المركم المراك عند المركبة ا

ایک اور مسئله: ..... آج کل جوکهاجاتا ہے کہ فلال جگد آپ علیہ کا تبرک ہے، جبہ، یابال ہیں اس کا کیا حکم ہے۔؟

**جواب**: ..... یہ ہے کہ تھم التمر کا شہر کا اور یہ ہوتا جس حدیث کا وصول قطعی نہ ہوتا کیاتم اس حدیث کی تو ہین ۔ کروگے؟ ہرگز نہیں ۔ بلکہ خاموش رہوگے۔

واقعه اولی: ..... یہاں خیر المدارس میں بھی ایک مرتبہ ایک جبہ آیا۔ بہت سارے رومالوں میں لیٹا ہوا تھا۔ بہت ساور کے کی ایک مرتبہ ایک جبہ آیا۔ بہت سارے رومالوں میں لیٹا ہوا تھا۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ جب سب دیکھ کر چلے گئو آخر میں جبہ والا رہ گیا۔ اور حضرت مولا نا خیر محکر صاحب رہ گئے۔ تو فرمایا اس کومیرے سر پر رکھ دو۔ مجمع کے سامنے ایسے کیوں نہ کہا؟ اسلئے کہ احتمالی کذب ہے۔ اور اسکیے میں احتمالی صدق کی وجہ سے فرمایا کہ میرے سر پر رکھ دو۔

قصة ثانيه: ..... حضرت شاه اساعيل شهيد ك زمان مي كبيل تبركات تقے - بادشاه هفته ميں ايك دن ان كى زيارت كرواتا تھا - جب تبركات گزارے جاتے تو لوگ احر اما اٹھ كر كھڑے ہوجاتے وحفرت شاہ صاحب بيشے رہتے ـ لوگوں نے شور مجاديا كہ بادب، بادشاه تك بات بنجى ـ تو بادشاه نے بلايا ـ بوچھاتو فر مايا كه اٹھنا جا كرنہيں ہے ـ بوچھا كه دليل كيا ہے؟ آپ نے فر مايا كه دليل قرآن وحديث سے ہے ـ دوسر علاء جوكه اٹھنے كہ جواز كے قائل تھے ـ ان سے بادشاه نے بوچھا ـ تو انہوں نے كہا كه كوئى دليل نہيں ہے ـ حضرت شاه اساعيل شهيد سے جواز كے قائل تھے ـ ان سے بادشاه نے بوچھا ـ تو انہوں نے كہا كه كوئى دليل نہيں ہے ـ حضرت شاه اساعيل شهيد سے دليل مائى گئى ـ تو فر مايا كه سب لوگوں كے سامنے بتلاؤں گا۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے ـ فر مايا قرآن لاؤ ـ قرآن لايا كيا ـ اٹھ ميں بكڑا ـ وقر مايا بخارى شريف لاؤ ـ لا

جائز ہوتا تو قرآن وحدیث کے لئے سب کھڑے ہوتے قرآن وحدیث کے لئے تو کوئی بھی کھڑ انہیں ہوا۔

توجمهٔ ثانیه سؤر الکلاب: ..... کول کجوٹے کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا جمونا پاک ہے یائیں۔ اس میں چار نداہب ہیں۔

اول: ..... مطلقاً پاک ہے۔ بیند ہب امام الک کا ہے۔ ان کے زدیک ناپاک ہونے کے لئے تغیر اوصاف شرط ہے۔ ثانی: .....عند الجہور" نجس ہے۔

ثالث: ....امام زبري كنزديك عندالضرورة استعال جائز بـ

رابع: ..... سفیان توری کا فد ب - اس کے سؤر کے بارے میں تر دد ہے -لہذا وضو اور تیم دونوں کرلے -اصل تقابل پہلے دو فد ہیوں کا ہے دوسرے دونوں فد بب شاذ ہیں -

مذهب البخاري: .....

سوال: ....امام بخاري كاكياند ببع؟

جواب: ....اى بارے ميں شارطين نے مختلف اتوال بيان فرمائے ہيں۔

- (۱) علامدابن جر قرماتے ہیں کہ امام بخاری کا مالکیہ والاغد بب ہے۔
  - (٢) علامة عنى فرمات بين جهورٌ والاند مب ب-
- (٣) تیسرا قول بیہ کہ امام بخاری کو پاکی ناپاکی میں تر دد ہے۔ تر دد کا جُوت اور وجہ بیہ کہ امام بخاری دونوں فتم کے دلائل لائے ہیں۔ نجاست کے بھی۔ اور طہارت کے بھی۔ علامہ ابن جھڑنے نجاست والی روایات کی توجیہ کی ہے۔ اور طہارت والی روایات کی توجیہ کی ہے اور نجاست والی روایات کی توجیہ کی ہے اور نجاست والی روایات کو ترجیح دی ہے۔ دوایات کو ترجیح دی ہے۔

امام بخاری کا فد جب بظاہرامام ما لک والامعلوم ہوتا ہے۔

دلائل امام بخارى مع الاجوبة: ....امام بخارى في اسمئله من جودلاً لنقل كة بين ان كوذكركيا

جائے گاجوجمہور کے خلاف ہوں گےان کی توجید کردی جائے گا۔

دليل اول: .... قال الزبريُّ الخ يعنى عند الضرورة طاهر بـــــــ

جواب اول: ..... یہ بات تو حفیہ کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال اس مخص کی ہے۔ جس کے پاس ناپاک کیڑے ہوں۔ جس کے پاس ناپاک کیڑے ہوں۔ جس کے باس ناپاک کیڑے ہوں۔ جسے وہ نگانماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور کیڑے پہن کر بھی۔ اس طرح یہ ہے۔ تو یہ سکلہ فاقد الطهورين والا ہوگیا۔

جواب ثانی: ....ز مرِيُ كاقول مارے خلاف جت نہيں ہے۔

جواب ثالث: ..... مصنفى عبدالرزاق مين قول زبرى اس ك خلاف موجود ہے۔

جو اب رابع: .... امام بخاري كاوعوى توقول زهري سے ثابت ہى نہ ہوا۔ كيونكه وہ تو مطلقاً طهارت كوتاك ہيں۔

دليل ثانى: .....قول سفيان ثوري هذاا لفقه بعينه لقول الله تعالى ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ وهذ ماء وفي النفس منه شئ يتوضأ به ويتيمم اوريه بإنى بالبذاو وكرنا عام -

جواب اول: .... سفیان توری خود کهرے ہیں وفی النفس منه شئ یتو ضأویتیمم خودان کوتر دوہے

جواب ثانى: .....فلم تحدوا مآء ہے مرادوه ماء ہے جواپنی اصل پرہو۔اصلِ ماء، ماعِطهور ہے یعنی پاک پانی نہ ہوتو پھر تیم کریں۔ورندماء البطیخ و ماء الورس وغیرہ بھی توپانی ہیں۔

دلیل ثالث: ....عن ابی هریرة ... اذا شرب الکلب الحدیث یه دلیل احنات به کیونکه جب برتن ناپاک بوگیا تو پائی کیے پاک رہا۔ اس کوعلامہ عینی ترجیح وظیے بیل۔ اورعلامه ابن ججر محسقلانی اس کی توجیه کرتے بیل۔ دلیل رابع: ....عن ابی هریرة عن النبی علیہ ان رجلا رأی کلبایا کل الثری من العطش النج (بحادی ص عبی جس ۲۳) اس محض نے اس موزے کو ضرور استعال کیا ہوگا جس میں کتے کو پائی پلایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تو رکلب یاک ہے۔

ا بخاری ۱۹ ج۱) م (عینی جسم ۳۱)

جواب اول: .....موزے کو بلانے کے لئے ظرف نہیں بنایا بلکہ اس کو پانی نکالئے کے لئے آلہ کے طور پر استعال کیا ہوگا۔ استعال کیا ہوگا۔ اور نکال کرشیبی زمین میں ڈال دیا ہوگا۔

جو اب ثانی: .... بغیردھوئے موزے واستعال کرنے کی آپ کے پاس کوئی بھی ولیل نہیں ہے۔

جواب ثالث: .....على سيل التسليم كه بغير دهوئ بى استعال كرليا ـ توجواب يه ب كه يه شوائع من قبلنا كرتبيل سي بين - بن كريم مكلف نهين بين -

جواب رابع: .... ایک متل سے آپ مرج معارض روایتوں کے خلاف کیے استدلال کر سکتے ہیں۔

دلیل خامس: ....وقال احمد بن شبیب .....قال کانت الکلاب تقبل و تدبر فی المسجد فی زمان رسول علیه فلم یکونوا یرشون شیا من ذلک ایس اس مدیث سے معلوم مواکد کول کا آنا جانا مجدکونا یا کنیس کرتا تو و رکلب بھی نایا کنیس موگا۔

جواب: ....اس سے تو و رکلب کی طہارت پراستدلال سیح نہیں ہے۔ کیونکہ مرور سے تلویث لازم نہیں آتی۔

دلیل سادس: سحفص بن عمر ....اذا ارسلت کلبک المعلم فقتل فکل واذ ااکل فلا تاکل النج ع اگرکوئی کتاکی شکار کوئل کردے۔ تو کھانا جائز ہے۔ ظاہر ہے کدوانت لگیں گے العاب لگے گارتو ثابت ہوا کہ سورکلب یاک ہے۔

جواب: ....اس مديث مين ملت صيد كابيان مي طهارت و ركابيان نبيل -

فائدہ: سب یکل چودلائل بیان ہوئے۔جن میں سے پانچ جمہور کے خلاف ہیں۔جن کی توجیہات تفسیل سے عرض کردی گئیں۔اورایک روایت ابو ہری ہمہور کے موافق ہے۔علامدائن حجر اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں۔ کہ نیا امر تعبدی ہے۔اور علامہ بینی فرماتے ہیں۔ کہ اس کے مقابلہ میں اذا شوب الکلب والی روایت زیادہ مضبوط اور مفول ہے۔

العینی ج۳ ص۳۳ بخاری ص ۲۹ ج ۱) ۱ بخاری ص ۴۹ ج ۱، عینی ج۳ ص ۴۵)

الترجمة الثالثة: ....ممرها (الكلاب) في المسجد الترجمه كذريدامام بخاريٌ في المسجد الترجمه كذريدامام بخاريٌ في المسجد وكياب-

(۱) مسلک امام شافعی : .....ام ثانی کنود یک تنانجی العین سے الهذااس کے مخل گزرنے سے بی جگرنایاک موجائے گی۔

(۲) مسلکِ اما م بخاری : سسام بخاری فرماتے ہیں کہ کتاباک ہے۔اوردلیل کے طور پر بیصدیث لائے ہیں۔ جس میں ہے کانت الکلاب تقبل و تدبر العدیث ند مب بخاری بیے کہ کتا اگر پیٹا بھی کردے تو وہ جگہ حالاً بھی پاک ہے۔اور مالاً بھی پاک ہے۔

اشكال: .... حديث مين توبول كاذكرى نهين لهذا تقريب تام نه موئي ـ

جواب: ..... يه كابعض روايات من بول كاذكر ب- امام بخاري كاستدلال ان بى روايات سے ب

سوال: الم بخاري في جس مديث ساستدلال كياب اسدد كركون بين كيا؟

جواب: ....امام بخاری کی شرا لط کے مطابق نتھی۔اس کے اسے ذکر نہیں کیا۔

(٣): .....مذهب احناف \_ كااگر بيثاب كردت \_ توه د مين حالاً تو ناپاك ہے \_ گرمالاً پاك ہے ـ اور اگر بيثاب كردت \_ توه د مين حالاً تو ناپاك ہے ـ گرمالاً پاك ہے ـ اور مالاً بھى ـ اب بيروايت (روايت الباب) احناف ك خلاف ہے ـ تو اس كا جواب بيہ ہے كہ اس ميں تو سرے سے بول كا ذكر بى نہيں ـ اور نہ بى وه روايت كه جس ميں بول كا لفظ ہے وه احناف ك خلاف ہونے سے بہلے نماز يراج ہوں ـ احناف ك خلاف ہونے سے بہلے نماز يراج ہوں ـ

الترجمة الرابعة: ....حكم الاناء اذا ولغ فيه الكلباكي برتن كه بارك مي علاء امث مين افتلاف مي المتاب مين افتلاف مين افتلاف مين المتاب الماء الماء

(۱) امام ما لک اور امام بخاری کے نز دیک ایسے برتن کوسات مرتبد ہونا ضروری ہے۔

دليل: .....روايت الو مريرة جس من اذا شرب الكلب في انآء احدكم فليغسله سبعاً ٢ يام تعبري

ا (ماریجاص ۴۵ شرکت علیه ملکان) کارعینی ج ۳ ص ۴۸)

ہے۔لہذاسات مرتبدد ہوناضروری ہوگا۔

(٢) احناف كنزديك ولوغ كلب والع برتن كوتين باردموئ توسيعاً والى روايت كى توجيد كرنى موگ و حضرت امام مالک اورامام بخاری کی دلیل کے کئی جوابات دیئے گئے ہیں۔ان میں سے چندا کی سے ہیں۔

جو اب اول: ..... پروایت حفرت ابو ہر را می ہے۔اور حفرت ابو ہر یا کافتوی دار قطنی اور طحاوی شریف میں حفیہ کے مطابق موجود ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب سی صحابی کا فتوی اپنی ہی روایت کے خلاف ہو۔ تووہ ولیلِ نسخ ہوا كرتا ب\_ ورنصحاني كاغير عادل مونالازم آئے گا۔ والصحابة كلهم عدول - بي حاب كى شان بے -كوئى صحابى غير عادل نہیں ہوسکتا۔ پانچواں سوار (مودودی) کہتاہے کہ صحابہ معیار جی نہیں ہیں۔اللہ ان کو سمجھ عطافر مائے۔

جواب ثانی: ..... شروع میں کو سے بارے میں شدت تھی۔ بیشدت کے زمانے کا تھم ہے۔ بعد میں ترمی ہوگئ۔ جواب ثالث: ....استجاب برمحول ہے۔ كيونكہ جراثيم زاكل نہيں ہوتے۔ جتنا بھى دھوليا جائے اتنابى اچھاہے۔ جو اب رابع: ..... چوتفاجواب يه ب كدروايات مضطرب بين ليكن بم اس كونبين ليت - كيونكه تطيق موسكتي ' ہے۔ اگر اس کومضطرب کہد کر کمزور کرو گے تو نجاست میں بیا حناف اللہ کامتدل نہیں رہے گی۔ جب کہ نجاست کے مسلمیں برروایت احناف کی دلیل ہے۔لہذااس کو بھی شامل کرنا پڑے گا۔

الترجمة الخامسة: .... كت ك شكار كاحكم -اس بات براتفاق ب-كداكر كلب مُعَلِّم ب شكاركيا جائے تو وہ حلال ہے۔لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔

- (۱) کلب مُعَلَّم ہو۔اورتعلیم بیہ کے شکار کرکے کھائے نہیں۔ بلکہ مالک کے پاس لائے۔اگر کھا ناشروع کر دیا تو معلوم ہوگا کہ مالک کے لئے شکارنہیں گیا۔
  - كلب مُرسَل موليني ما لك نے خود چھوڑا ہو۔ كتاا بين آپ ندليكا مو۔
    - مرسل بالتسمية بور (٣)
    - عندانی حنیفه شکار کوزخمی بھی کردے۔
    - كلب غير معلم كثريك مون كابحى احمال ندمو

(۲) کسی اورسب سے موت کا احتمال نہ ہو۔ مثلاً کتے نے جھیٹ ماری اور شکار دوڑتے ہوئے کنوال میں گر گیا اب یقین نہیں کہا سے کلب معلم نے ہی ماراہے۔

سوال: ....زم كاستدلال الم اعظم في كهال ع كياب؟

جواب : ..... قرآن پاک میں لفظ جوارح آیا ہے۔جیبا کہ چھے پارے میں آتا ہے۔ ﴿وَمَا عَلَّمُتُمُ مِّنَ الْمَعُوارِح ﴾ لفظ جوارح كواحناف نے متدل بنايا ہے۔

سوال على البخاري : ....ام بخاري في پلے تين رجے قائم كئے۔

- (۱) وقوع شعر انسان ال كے لئے اثر سے استدلال كيا ہے۔ اور مرفوع روايت سے بھی۔
- (۲) دوسراتر جمہ و رکلاب ہے۔اس پر قول زہری اور سفیان سے استدلال کیا ہے۔لیکن مرفوع روایت سے کوئی استدلال نہیں کیا۔
- (۳) تیسراتر جمه ممو محلاب ہے۔اس پر نہ مرفوع روایت استدلال کے طور پرلائے۔اور نہ ہی کسی اثر سے استدلال کیا۔
- (٣) اس کے بعداذا شرب الکلب کاباب باندہا۔ اس پراستدلال کے طور پرچارروایتیں درج کیں۔ان میں ہے دو(۱) شرب کلب والی (۲) خف والی ، یہ تو ترجمۃ الباب کے مطابق ہیں ۔اور دوسری دویعن ممر کلب اور صلیت صیدوالی کوترجمۃ الباب ہے کوئی مناسبت نہیں۔

جواب: .... دلائل کا سلسلہ اخیرتک چاتا ہے۔ باب اذا شرب الکلب، باب فی الباب کے قبیل سے ہے۔ پانچوال ترجم صراحة ذکر نہیں کیاوہ حکما ثابت ہوگیا۔ دراصل سارے دلائل ان تین ترجموں سے مناسبت رکھتے ہیں ل

او كان عطاءً لايري الخ هذا تعليق وصله محمدٌ بن اسحاق الفاكهي في اخبار مكة بسند صحيح الى عطاءٌ بن ابي رباح انه كان لايري بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمني(عيني ج٣ص٣)

الخيوط، جمع خيط والحبال جمع حبل والفرق بينهما بالرقة والغلظ وقال ابن بطال اراد البخاري بهذه الترجمة رد قول الشافعي إن شعر الانسان اذا فارق الجسدنجس واذاوقع في الماء نجسه اذلو كان نجسالما جازاتخاذه خيوطا وحبالا ومذهب ابى حنيفة انه طاهروكذا شعر الميتة عنى ج٣ ص٣٥)

وسؤر الكلاب ومررها في المسجد وسؤر الكلاب بالجر عطف على قوله الماء وقصد البخاري بذلك اثبات طهارة الكلب وطهارة سؤر الكلب (عيني ج ص ص ٣ م) السؤر بالهمزة بقية الماء التي يبقيها الشارب وترك الهمزة ليس بخطأو لكن الهمزة

افصح واعرف (ع ٣٦) ممر بفتح الميمين وتشديد الراء.

وقال الزهريّ. اسم الزهري محمد بن مسلم بن شهابّ اذا ولغ الكلب . ولغ ماض من الولغ وهومن الكلاب والسباع كلهاهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل ماتع فيحركه فيه(عيني ج٣ص٣٣)وضو : بفتح الواوالماء الذي يتوضأ به.

وقال سفيان هذا الفقه بعينه الخسفيان هذا هوالتورى لان الوليد بن مد لم لم اروى هذاالاثر الذى رواه الزهرى ذكر عقيبه بقوله فذكرت ذلك لسفيان الثورى فقال هذا والله الفقه بعينه ولولاهذا التصريح لكان المتبادر الى الذهن اله سفيان بن عيينة لكونه معروفا بالرواية عن الزهرى دون الزهرى هذا الفقه بعينه اراد ان الحكم بانه يتوضأ به هوالمستفاد من قوله تعالى فلم تجدوا ماء الاية

حدثنا مالك بن اسماعيل عندنا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام اى عند نا شي من شعره ويحتمل ان تكون من للتبعيض والتقدير بعض شعر النبي عليه الصلاة والسلام فيكون بعض مبتدأ وقوله عندنا خبره ويجوز ان يكون المبتدأ محذوفا اى عندنا شي من شعر النبي عليه السلام شي من شعر النبي عليه السلام شي اصبنا من قبل انس أى حصل لنا من جهة انس ماكت .

المسئلة المستبطة منه وهوانه لما جاز اتخاذ شعر النبي عليه الصلاة والسلام والبرك به لطهارته ونظافته دل على ان مطلق الشعر طاهر الا ترى ان خالد بن الوليد جعل في قلنسوته من شعر رسول الله المستفلة فكان يدخل بها في الحرب ويستنصر ببركته فسقطت عنه يوم اليمامة فاشتدعليها شدة وانكر عليه الصحابة فقال اني لم افعل ذلك لقيمة القلنسوة لكن كرهت ان تقع بايدى المشركين وفيها من شعر النبي المستفل ان البخاري استدل به على ان الشعر طاهر والا لما حفظوه والاتمنى عبيدة ان تكون عنده شعرة واحدة منه واذا كان طاهرا فا لماء الذي يغسل به طاهر وهو مطابق لترجمة الباب ولما وضعه البخاري في الماء الذي يغسل به شعر الانسان ذكر هذا الاثر مطابقا للترجمة ودليلا لما ادعاه ثم ذكر حديثاً أخر مرفوعاً على ما يأتي الأن عيني ج ص ص ص ص

حدثنا محمد بن عبدالرحيم الخهذا هو الدليل الثاني لما ادعاه البخاري من طهارة الشعر وطهارة الماء الذي يغسل به المطابق للترجمة الاولى وهي قوله طهارة الماء الذي يغسل به شعر الانسان (ع٣/ حلق رأسه فان قلت من كان الحالق لرسول الله المنظمة قلت اختلفوا فيه قبل هو خراش بن امية وهوبكسر الخاء المعجمة وفي اخره شين معجمة ايضاوقيل معمر بن عبدالله وهو الصحيح وكان خراش هوالحالق بالجديبية (عيني ص٣٠٨ ج٣)

ابو طلحةً اسمه زيدٌ بن سهل بن الاسود النجاري شهد العقبة وبدرا واحدا والمشاهد كلها مع رسول الله سَلَيْ مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وصلّى عليه عثمانٌ بن عفان (عيني ص٣٨ج٣)

حدثنا عبد الله بن يوسفُّ الخ لما ذكر البخاري في هذاالباب حكمين ثانيهما في سؤر الكلب اتى بدليل من حديث المرفوع وهو ايضا مطابق للترجمة اذاشرب الكلب كذا هو في المؤطا والمشهور عن ابي هريرةٌ من رواية جمهور اصحابه عنه اذا ولغ وهو المعروف في اللغة (ع ٣٩)

حدثنا اسحاق النح هذامن الاحاديث التي احتج بها البخاري على طهارة سؤر الكلب على ما يأتي في الاحكام قال بعض المالكية اراد البخاري بايراد هذاالحديث طهارة سؤر الكلب لان الرجل ملأخفه وسقاه به ولاشك ان سؤره بقي فيه واجيب بانه ليس فيه ان الكلب شرب الماء من الخف اذ قد يجوز ان يكون غرفه به ثم صب في مكان غيره او يمكن ان يكون غسل خفه إن كان سقاه فيه وعلى تقدير ان يكون سقاه فيه لا يلزمنا هذا لان هذا كان في شريعة غيرنا على ما رواه النسائي عن ابي هريرة رعيني ج ص ٣٣) الثوى بفتح الثاء المثلثه والراء مقصور وهو الندى قاله المجوهري وصاحب الغريبين وفي المحكم الثوى التراب وقيل التراب الذي اذا بل يصير طينا لازبا والمجمع اثرى وفي مجمع الغوائب اصل الثرى الندى الندى (٣٣٤)

قال احمد بن شبيب الخ.هذاالذى ذكره البخاري معلقا أحتج به في طهارة الكلب وطهارة سؤره وجواز ممره في السمجد(ع٣٣)

احتج به البخارى على طهارة بول الكلب والجواب ان يقول لا دلالة على ذلك والذى ذكروه انما كان لان طهارة المسجد متيقنة غير مشكوك فيها واليقين لا يرفع بالظن فضلا عن الشك وعلى تقدير دلالته فدلالته لا تعارض منطوق الحديث الناطق صريحا بايجاب الغسل حيث قال "فليغسله سبعا" واما على رواية من روى "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر ،،فلا حجة فيه لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولها وتقريرهذا ان اقبالها. وادبارها في المسجد ثم لا يرش فالذى في روايته تبول يذهب الى طهارة بولها وكان المسجد لم يكن يهلق وكانت تتردد وعساها كانت تبول الا ان علم بولها فيه لم يكن عند النبي سَنَتُ ولا عند اصحابة ولا عند الراوى اى موضع هو ولوكان علم لأمربما امر في بول الاعرابي فدل فيه لم يكن عند النبي سَنَتُ ولا عند الحابي يتأول على انها كانت لا تبول في المسجد بل في مواطنها وتقبل ذلك ان بول ما سواه في حكم النجاسة سواء وقال الخطابي يتأول على انها كانت لا تبول في المسجد عابرة اذ لا يجوز أن تترك الكلاب ثبات في المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه وانما كان اقبالها وادبارها في اوقات نادرة (عيني ج٣ ص٣٣) ويقال الاوجه في هذا أن يقال كان ذلك في ابتداء الاسلام على اصل الا باحة ثم ورد الامر بتكريم المسجد وتطهيره وجعل الابواب على المساجد (ع ج٣ ص٣٣)

حدثنى حفص بن عمر النج اخرج البخاري هذاا لحديث ليستدل به لمذهبه في طهارة سؤ ر الكلب وهو مطابق لقوله" وسؤرالكلب، في اول الباب (ع ج٣ص٣٥) ال البخاري احتج به لمذهبه في طهارة سؤ ر الكلب وذلك لانه عليه الصلاة والسلام اذن لعدي في اكل ما صاده الكلب ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه ومن ثم قال مالك كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا واجاب الا سماعيلي بان الحديث سيق لتعريف ان قتله ذكاته وليس فيه اثبات نجاسته ولانفيها ولذلك لم يقل له اغسل الدم اذا حرج من جرح نابه (ع ج٣ص٣٥)

فائما سميت على كلبك. اى ذكرت اسم الله تعالى على كلبك عند ارساله وعلم من ذلك انه لا بد من شروط اربعة حتى يحل الصيد. الاول الارسال. والثانى كونه معلما. والثالث الامساك على صاحبه بان لا يأكل منه. والرابع ان يذكر اسم الله عليه عند الارسال واختلف العلماء فى التسمية فذهب الشافعي الى انها سنة فلو تركها عمدا اوسهوا يحل الصيد والحديث حجة عليه وقال الظاهرية التسمية واجبة فلو تركها سهوا او عمدا لم يحل وقال ابو حيفة لو تركها عمدا لم يحل ولو تركها سهوا يحل عمدا لله يحل عمدا لم يحل عمدا لم يحل وقال ابو حيفة الو تركها عمدا لم يحل

\*\*\*

(1m+)

باب من لم ير الوضوء الامن المخرجين القبل والدبر لقوله تعالى او جَآء اَحَدٌ مِّنكُمُ مِّنَ الْعَآئِطِ بعض لوگوں كنزديك صرف پيثاب اور پاخانے كى راہ سے كوئى چيز فكے تواس سے وضواؤ قامے كيونكه اللہ تعالى نے فرمايا ہے كہ جبتم میں سے كوئى قضاء حاجت سے فارغ ہوكرآئے (اورتم يانى نہ ياؤ تو تيم كرو)

وقال عطآء في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القملة يعيدالوضوء وقال جابر بن عبدالله اذاضحك في الصلوة اعادالصلوة ولم يعد الوضوء وقال الحسن ان اخذ من شعره اواظفاره اوخلع خفيه فلاوضوء عليه وقال ابوهريرة لاوضوء الامن حدث ويذكر عن جابر ان النبي عليه كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلوته وقال الحسن مازال المسلمون يصلون في جراحا تهم وقال طاؤس ومحمد بن على وعطآء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء وعَصَر ابن عمر بَثُرة فخر ج منها دم فلم يتوضأوبزق ابن ابي اوفي دما فمضى في صلوته وقال ابن عمر والمحسن في من اجتحم ليس عليه الاغسل فمضى في صلوته وقال ابن عمر والمحسن في من اجتحم ليس عليه الاغسل

محاجمه

عطاء کہتے ہیں کہ جس شخص کے بچھلے حصہ ہے یا اگلے حصہ ہے کوئی کیڑایا جوں کی طرح کا کوئی جانور نکلے اسے جاہے کہ وضولوٹائے اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب (آ دمی) نماز میں ہنس دیے تو نماز لوٹائے ، وضو نہ لوٹائے اور حن (بھریؓ) کہتے ہیں کہ جس مخص نے (وضو کے بعد)اینے بال اتروائے یا ناخن کٹوائے یا موزے اتار ڈالےاس پر ( دوبارہ ) وضو ( فرض ) نہیں ہے حضرت ابو ہر برہ گہتے ہیں کہ وضوحدث کے سواکسی اور چیز سے فرض نہیں ہوتا ، اور حضرت جابر ﷺ نِقل کیاجاتا ہے کہ رسول التعلیق وات الرقاع کی لڑائی میں (تشریف فرما) تھے کہ ایک شخص کے تیرمارا کیااوراس (کےجسم) سے بہت خون بہا (گر) پھر بھی اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور نماز یوری کر لی ،حسن بھریؓ نے فر مایا کہ مسلمان ہمیشہ اینے زخموں کے باوجودنماز پڑھا کرتے تھے،اور طاؤس مجمد بن علی ،عطاءاور اہل حجاز کے نز دیک خون ( نکلنے ) ہے وضو ( واجب ) نہیں ہوتا ،حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ( اپنی ) ایک پھنسی کو دیایا تو اس سےخون نکلا ، مگرآ پ نے ( دوبارہ )وضونہیں کیا اور ابن ابی اوفی نے خون تھو کا مگر وہ اپنی نماز پڑھتے رہے اور ابن عمر اور حسن سیجینے لگوانے والے کے بارے میں پر کہتے ہیں کہ جس جگہ تھینے لگے ہوں اس کودھو لے، دوبارہ وضوکرنے کی ضروت نہیں۔ (۵۷ ) حلثنا ادم بن ابي اياس قال ثنا ابن ابي ذئب قال ثنا سعيل المقبري عن ابي هريرة ہم ہے آ دم بن ابی ایاس نے بیان کیاان سے ابن ابی ذئب نے ،ان سے سعید المقبر ی نے۔وہ حضرت ابو ہر رہ اسے قال قال رسول اللهُ عُلِيْكِ الإيزال العبد في صلوقها كان في المسجد ينتظر الصلوة مالم يحدث روایت کرتے ہیں کدرسول النفائی نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں گنا جاتا ہے جب تک کدہ مجد میں نماز کا انتظار کرتار ہے تا وقتیکہ اس کا وضونہ ٹوٹے فقال رجل اعجمي ماالحدث يا اباهريرة قال الصوت يعنى الضرطة ایک مجمی نے یو چھا کہاےابو ہرریہؓ! حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہوا کرتی ہے۔ 119,709,77777777601,011 \*\*\*\*

(۱۷۲) حدثنا ابو الوليد قال ثناابن عيينة عن الزهرى عن عباد بن تميم عن عمه

\*\*\*

### **ἀἀἀἀἀἀἀά**

| يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلوة و يغسل ذكره                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منی نہ ہو (تو کیاعم ہے) حضرت عثمان ؓ نے فر مایا کہ وضو کر ہے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے عضو ضاص کو دھولے     |
| قال عثمان سمعته من رسول الله عَلَيْكَ فَسَالَت عن ذلك عليا والزبير وطلحة                                                  |
| حضرت عثمان کہتے ہیں کہ بیمیں نے رسول التعاقب سے سنا ہے (زید بن خالد کہتے ہیں کہ) پھر میں نے اسکے بارہ میں علی مذہبر طلحہ  |
| وابی بن کعب رضی الله عنهم فامروه بذلک                                                                                     |
| اور حضرت ابی بن کعب رضی الله عنهم سے دریافت کیا سب نے اس شخص کے بارہ میں یہی تھم دیا                                      |
| انظر:۲۹۲                                                                                                                  |
| <b>ተተተ</b> ተተተተ                                                                                                           |
| (١٤٩) حدثنا اسحق بن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان                                              |
| ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا ،انہیں نضر نے خبر دی انہیں شعبہ نے حکم کے واسطے سے بتلایا ،وہ ذکوان                      |
| ابى صالح عن ابى سعيدن الخدرى ان رسول الله الشيال الى رجل من الاتصار فجآء ورأسه يقطر                                       |
| ابوصالے ہے، وہ ابوسعید خدریؓ ہے روایت کرتے ہیں کہرسول التعلیق نے ایک انصاری کو بلایا، وہ آئے تو ان کے سرمے پانی میک رہاتھ |
| فقال النبيءَ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                       |
| (انہیں دکھے کر )رسول التعلیق نے فرما یا کہ شاید ہم نے تہیں جلدی بلوالیا انہوں نے کہا جی ہاں                               |
| فقال رسول الله عَلَيْكُ اذا أُعْجِلْتَ او قُحِطتَ فعليك الوضو ء                                                           |
| تب رسول التعليق نے فر مايا جب كوئى جلدى (كاكام) آپڑے ياشميس انزال نه ہوتو تم پر وضو ہے (عسل ضروري نبس)                    |
| تابعه وهب قال ثنا شعبة ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء                                                                  |
|                                                                                                                           |
| ابوسعید الخدری نام:سعد بن مالک الانصاری                                                                                   |

# وتحقيق وتشريح

غرض امام بخاری لے ....امام بخاری اس باب میں ایک اختلافی مسله میں فیصلہ دینا جا ہے ہیں۔ جو ناتض وضوء کے باب سے ہے۔ ناتض وضوء اصولی طور پرتین قتم پر ہیں۔

(١)خروج نجاست من احد السبيلين.

(٢) خروج نجاست من غير السبيلين.

 $(^{oldsymbol{m}})$  مس محل شهوت  $^{oldsymbol{m}}$ 

پہلی تم بالا تفاق ناقض وضوء ہے دوسری قتم احناف ؓ کے نزدیک ناقض وضوء ہے۔ شوافع ؓ کے نزدیک ناقض نہیں۔ تیسری قتم شوافع ؓ کے نزدیک ناقض وضوء ہے حنفیہ ؓ کے نزدیک ناقض نہیں۔

امام بعاری ..... نے فیصلہ دیتے ہوئے ایک میں احناف کی تائیدی ۔ اور ایک میں شافعیہ کی تائیدی ۔ یعی مسِ محل شہوت (امراً قاء ذکر) میں احناف کی اور حروج نجاست من غیر سبیلین میں شوافع کی تائیدی ۔ نقض وضوء کا مدار ومناط حنفیہ وحنابلہ کے نزدیک خروج نجس ہے کہیں سے بھی ہو۔ شوافع کے نزدیک خرجین سبیلین ہیں ۔ حضرات مالکیہ کے نزدیک خروج معتاد نخرجین کے ساتھ شرط ہے لہذا استحاضہ اور سلس البول ان کے نزدیک ناتف وضوء نہ ہوگا کیونکہ خروج معتاد نہیں ہے، اور شوافع کے ہاں ناتف ہوگا کیونکہ خرج معتاد پایا گیا۔

مذهب امام بحادث .... شافعیہ کے قریب قریب ہے لیکن امام یخاری مس ذکر مِس مراة اور قبقهه کوناقض وضون بیں مانتے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کا مذھب سارے نداھب سے علیحدہ ہے۔ ی

مسوال: ....ان دونون اختلافی مئلوں میں فیصلہ کیے ہو گیا۔

جواب : .....دعوى (ترجمة الباب) ميں جوحمر باس دونوں مسكون ميں فيصله بوگيا اس طرح پركه ناقض حووج نجاست من المعحوجين بى بم من بيں۔ اس معرکوثابت كرنے كے لئے امام بخارى نے پوراصفي بحرديا۔

ای هذا باب فی بیان قول من لم یو الوضؤ الا من المخرجین وهو تثنیة مخرج بفتح المیم (عینی ص۲۳). وقال الکومانی فان قلت للوضوء اسباب اخر مثل النوم وغیره فکیف حصر علیهما قلت الحصر انما هو بالنظر الی اعتقاد الخصم اذ هو رد لما اعتقده (عینی ج۳ ص۲۳ فتح الباری ص ۳۰ ا ، لامع المواری ص ۲۵حاشیه نمبر ۵) ۲ (تقریریخاری ۲۵۳۵۳) (فیض الباری ۲۷۵۵۳) دلائل امام بخاری کا اجمالی جو اب: اسام بخاری نے آٹارکیرہ سے ثابت کیا ہے۔ کہ غیر سبیلین سے خروج نجاست ناقضِ وضوء نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں۔ آلا ثار فیھا متعارضة .اگر بہت سارے فقہاء عدم نقض کے قائل ہیں۔ (بعد الدی مر ۱۲۷) ام تر ذک اپنی کتاب تر ذک عدم نقض کے قائل ہیں۔ (بعد الدی مر ۱۲۷) ام تر ذک اپنی کتاب تر ذک شریف میں س اپر فرماتے ہیں، قال ابو عیسی قال غیر واحد من الصحابة والتابعین الوضوء من القی والم عاف تو ام بخاری کی دیول کی نہ ہوئی۔ اور ام بخاری نے جوروایات قل کی ہیں وہ حمر پرض نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ خروج نجاست من احد السبیلین سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو تو ہم بھی مانے ہیں۔ امام بخاری نے ایس کا خروج نجاست من احد السبیلین سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو تو ہم بھی مانے ہیں۔ امام بخاری نے ایس کا خروج نجاست من احد السبیلین سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو تو ہم بھی مانے ہیں۔ امام بخاری نے ایس کا خروج نوٹ کی اور ایکن احزائی گوتائل نہ کر سکے۔

تفصیلی جوابات:.....

امام بخاريٌ كي دليل اول: .... أوُ جاءَ أحدّ مِّنْكُمْ منَ الغائطِ لِ

امام بخاری کی بہلی دلیل کا جواب بیہ ہے: .....کہ ہم بھی اس کے قائل ہیں۔اس سے حصر ثابت نہیں ہوتا۔اپنے اپنے اصولی مسئلہ میں حنفیہ اور شافعیہ نے اس آیت کو مدار بنایا ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نقضِ طہارت کے لئے دواصول بیان فرمائے ہیں۔(۱) اَوُ جَآءَ اَحَدِّمِنْگُمُ مِنَ الْغَآنِطِ الایة. اس سے حروج نِحاست من المسیلین کے ناقضِ طہارت ہونے کا اصول مستبط ہوا۔ (۲) اَوُ لامستنم النساءَ الایة. سے مس مرأة کے ناقضِ وضوء ہونے کا اصول مستبط ہوا۔

وجه استدلال: .....ي كرجب خسل ثابت موكيا تووضوء بهى يقينا ثابت موجائكا-احناف ين بهى اس آيت سينقض وضوء كي سليلي مين دواصول متنبط فرمائ مين ـ (١) اَوُجَآءَ اَحَدْمِنْكُمْ مِنَ

الْعَآئِطِ الاية ال ي خووج نجاست من البدن ك تاقض طهارت مونى كااصول متبط موا ع

اپ٢ آيت ٢ سورة باكده) ( عينى ٣٣ ش ٣٤ فتح البارى ص ١٣٠ تفارى شريف ٢٩٥) (هذا لا يصلح ان يكون دليلا لما ادعاه من الحصر على الغارج من المخرجين لان عنده ينتقض الوضؤ من لمس النساء ومس الفرج فاذ االحصر باطل . وقال الكرماني الغائط المعلمين من الارض فيتناول القبل والدبر اذهو كناية عن الخارج من السبيلين مطلقا .....قلت ..... تناوله القبل والدبر لا يستلزم حصر الحكم على الخارج منهما فالأية لا تدل على ذلك لان الله تعالى اخبر ان الوضوء اوالتيمم عند فقد الماء يجب بالخارج من السبيلين وليس فيهما يدل على الحصر (عينى ج٣ ص٣٥) ع ( فيض البارى ٣٤٥)

(۲) اَوُلَامَسُتُمُ النِّسَاءَ الاية. اس بے جماع كانقضِ طہارت ہونے كا اصول متنط ہوا۔ جبتدين كى اپنی اپنی اپنی شانیں ہیں۔ کسی جبتد کے بارے میں ایساویسا خیال ذہن میں ندلانا چاہیے۔ ہم شافعیہ کے جوابات دیتے ہیں۔ اس كا پیمطلب نہیں كہ وہ كم درجہ كے جبتد ہیں۔ امام شافعی كى كياشان ہے۔خود فرماتے ہیں۔

لولا الشعر بالعلماء يُذرى: لكنت اليوم اشعر من لبيد

لولا حشية الرحمن عندى : جعلت الناس كلهم عبيد

تواحناف کہتے ہیں کہ منشأ خروج نجاست ہے۔نہ کہ خروج مجاست من السبیلین اِخروج نجاست من السبیلین اِخروج نجاست من السبیلین تو حاجت ہے۔دوسرے راستول سے تو مجوری کی صورت میں نگلتی ہے۔ورنہ عام طور پر تو یہی دوراستے ہیں۔احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چندا حادیث سے ہیں۔

(١) الوضوء من كل دم سائل ٢

(٢)من قاء اورعف فليتوضأ وليبن على صلاته ٣

اصول ثانی: .....احناف کا دوسرااصول جماع ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ عبداللد بن مسعوَّ وفر ماتے ہیں اللمس المسساور دوسری قرآت کَمَسُنمُ مجرد سے ہے۔ وہ اس کی تفییر ہے۔ امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں۔ اس کی تفییر بالجماع پرقرآئن موجود ہیں۔

القرینة الاولی: ..... لامستم یه باب مفاعله سے ب-اس کی ایک خاصیت مبالغه ب-اورمبالغه سِ ماع کے وقت ہوتا ہے۔

القرینة الثانیه: .....رئیس المفسرین حضرت عبدالله بن عبال فرماتی ہیں۔ کداس سے جماع مراد ہے۔ سے اورقرآن پاک میں جہاں بھی مس آیا ہے وہ بمعنی جماع استعال ہوا ہے۔ مثلا مَالَمُ تَمَسُّوُ هُنَّ وغِيره هے

القرينة الثالثه : .... آيت كاوة تفير جس تعليم كمل موجائ اولى بالتفير يجس تعليم كمل نهو ل

الرقيض البارى ج ١٨٥٨) ٢ (دارقطني ابن عدى: هدايه ٢٣ ج ا مكبه شركت علميه ملتان) ٣ (هدايه ص ٢٣ مكنه شركت علميه ملتان) ٣ (فيض البارى ج ١ ص ١ ٢٨ قال ابن همام وانما ناسب على معنى الجماع ليكون ٢ أنيض البارى ج ١ ص ١ ٢٨ قال ابن همام وانما ناسب على معنى الجماع ليكون بينا لمحكم الحدثين عندعدا الماء كما بين حكمها عندوجوده الخ الملامسة كاية عن الجماع وقال ابن عباس المس واللمس واللمس والغشيان والقربان والمباشرة الجماع لكنه عزوجل حي كريم يعفو ويكني فكني بالمس عن الجماع كما كني بالفائط عن قضاء الحاجة ومنه بين ابي طالب وابي موسلى ال اشعرى وعبيد السلماني بفتح العين المهمله وعبيد الضي بضم العين وعطاء وطاؤس والمحسن المبصرى والمشعى والمؤرث والاؤراعي ان اللمس والملامسة كاية عن الجماع وهو الذي صح عن عمر بن الخطاب ايضا على ما نقله ابو بكر بن العربي وابن الجوزي في وينذ المجل قول هذا القلم الولامستم النساء)دليل الوضوء بل هو دليل الغسل (عيني ج ٣ ص ٢٢)

تفصيل: .... اس كي يه كهانسان كي دوحالتيس بير (١) واجد الماء (٢) فاقد الماء

پھرانسان دوحال سے خالی نہیں کہ اس کو احدث اصغراحق ہوگا یا ۲۔ حدث اکبراحق ہوگا۔

تعلیم کمل تب ہوگ ۔ جب چاروں حالتوں کا تھم بیان ہو۔ جماع سے تغییر کریں تو تعلیم کمل ہوتی ہے۔ ورنہ ہیں ۔ واجد المماء کے لئے دونوں صورتوں ۔ واجد المماء کے لئے دونوں صورتوں میں تیم ہے۔ یتعلیم تب کمل ہوگی جب اس کی تغییر جماع سے ہو۔ ورنہ فاقد المماء جس کوحدث اکبرلاحق ہواس کا تھم معلوم نہیں ہوگا۔ لہذا ہے آ بیت بھی ہمارے خلاف نہ ہوئی۔ حصر ثابت کرنے کے لئے بیٹا بت کرنا ہوگا کہ جسم سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا محض مثبت دلائل سے کا منہیں چلے گا۔

القرينة الرابعة: ..... مارى تفير مجمع عليه إور مجمع عليه راج موتا بـ

امام بخارى كى دليل ثانى: ....وقال عطاء فيمن يخرج من دبره الدود اومن ذكره نحوالقملة يعيد الوضوء ل

جواب : ..... بیاحناف کے خلاف نہیں۔ احناف تفصیل کے قائل ہیں۔ تر ہوتو ناقض وضوء ہے۔ ورنہیں اس سے حصر ثابت نہیں ہوتا۔ سے

امام بخاري مُ كي دليل ثالث: .....وقال جابرٌ بن عبد اللهُ اذا ضحك في الصلوة اعاد

إرفيض البارى ص٢٨٢: فتح البارى ص ٢٨٠: بخارى شريف ص ٢٩). عطاءً هو ابن ابى رباح. هذا تعليق وصله ابن ابى شيبة فى مصنفه باسناد صحيح وقال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاءً فذكره وقال ابن المنذر اجمعوا على انه ينقض خروج الغائط من الدبر والبول من القبل والربح من الدبر والمذى قال ودم الاستحاضة ينقض فى قول عامة العلماء الاربعة قال واختلفوا فى الدود يخرج من الدبر فكان عطاء ابن ابي رباح والحسن وحماد بن ابى سليمان وابو مجلز والحكم وسفيان الثورى والاوزعي وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وابو ثور يرون منه الوضوء وقال قتادة ومالك لا وضوء فيه وروى ذلك عن النحي وقال مالك لا وضوء في الدم يخرج من الدبر ونقلت الشافعية عن مالك ان النادر لا ينقض والنادر كا لمذى يدوم لا بشهوة فان كان بها فليس بنادر وكذا نقل ابن بطال عنه فقا ل وعند مالك ان ما خرج من المخرجين معتادا ناقض وما خرج نادرا على وجه المرض لا ينقض الوضوء كالاستحاضة وسلس البول اوالمذى والحجر والدود والدم وقال ابن حزم المذى والبول والغائط من اى موضع خرجن من الدبر او الاحليل او المثانة او البطن او غير ذلك من الجسد او الفم ناقض للوضوء لعموم امرة الحرف منها ولم يخص موضعا دون موضع وبه قال ابوحنيفة واصحابه والربح الخارج من ذكر الرجل وقبل المراة لا ينقض الوضوء عندنا هكذا ذكره الكرخي عن اصحابنا الا ان تكون المراة مفضاة وهي الني صار مسلك بولها ووطنها واحد ااوالتي صار مسلك الغائط والوطئ منها واحدا(عيني ج٣ ص ٣٠٠) عرد المرادك ١٩٠٨)

الصلوة ولم يعد الوضوء ل

جواب: ....اس دلیل کا جواب یہ ہے۔ کہ یہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ ہم بھی صحک سے وضوء ٹوٹنے کے قائل نہیں۔ ہم تو قبقہہ سے وضوء ٹوٹنے کے قائل ہیں۔ ب

وضحک، تبسم، قهقهه میں فرق،

صحک: .... کہتے ہیں خوش کے وقت دانت کھولنا ایس آ واز کیساتھ جو اپنے آپ کوسنائی دے۔

تبسم : سسيے كه خوشى كونت دانتوں كا مونثوں سے ظاہر موجانا۔

قهقهه : ..... خوشی کے وقت اتی آواز سے بنسنا کہ دوسر ہے بھی س لیں۔

نتیول کا حکم: سنتبسم سے نہ نماز ٹوٹی ہے نہ وضوء۔البتہ کروہ ہے۔اور سخک سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو نہیں ٹوٹنا۔ قبقہ سے نماز، وضوء دونوں ٹوٹ جاتے ہیں س

امام بخارى كي دليل رابع: .....وقال الحسن أن احد من شعره واظفاره او حلع حفيه فلا

### وضوء عليه س

ارعيني ج ٣ص ٣٨٪فيض الباري ص٢٨٢٪فتح الباري ص١٣٠٪بخاري شريف ص٢٩٪بعذالتعليق وصله البيهقيّ في المعرفة عن ابي عبداللّه الحافظ حلثًا ابو الحسن بن ماتي حلثًا ابراهيم بن عبدالله حلثًا وكيع عن الاعمش عن ابي سفيان مرفوعا سئل جابر فذكره ورواه ابو شية قاضي واسط عن يزيد بن إلى حالدٌ عن ابي سفيانٌ موفوعا (عيني ج٣ ص ٣٨) ٢ (فيض الراري ١٨١٤ الرح الدراري ٩٨) (واذا في هذا الباب احدعشو حديثا عن رسول الله عَالِيُّكُ منها اربعة مرسلة وسبعة مسنفة فلول المراسيل حديث ابي العالية الرياحي رواه عنه عبدالرزاق عن قتادة عن ابي العالية وهو عدل تقة (عيني ج٣ ص٣٨) ٣ وانما الخلاف هل ينقض الوضؤ فذهب ملك والليث والشلغيّ الى أنه لا ينقض وذهب النحميّ والحسن الى أنه ينقض الوضوء والصلوة . واتما منهم (اي منهب في حيفة)مثل ما روى عن جابرٌ ان الضحك يطل الصلوة ولا يطل الوضوء والقهقهة تبطلهما جميعا والتبسم لا يطلهما والضحك مايكون مسموعا له دون جيراته والقهقهة ما يكون مسموعا له ولجيراته والتبسم مالا صوت فيه (عيني ج٣ ص٣٨؛ لامع المداري ص ٨٠) ٣٠ (عيني ص ٣٩٪ فتح البلوي ض ١٣٠؛ فيض الباري ص٢٨٢؛ بحاري شريف ص ٢٩٪) ي قال الحسن البصري وهذه مسألتان ذكرهما بالتعليق التعليق الاول وهُو قوله ان اخلمن شعره اواظفاره ساخرجه سعيدٌ بن منصور وابن المنذرباسناد صحيح موصولا وبه قال بعل الحجاز والعراق وعن ابي العالية والحكم وحماد ومجاهد ايجاب الوضوء في ذلك وقال عطاء والشافعي والنحعي يمسه الماء وقال اصحابنا الحفية ولوحلق رأسه بعد الوضوء اوجز شاوبه او قلم ظفره اوقشط خفه بعد مسحه فلا اعادة عليه وقال ابن جرير وعليه الاعادة وقال ابراهيم عليه امرار الماء على ذلك الموضع والعليق الثاني وصله .... ابن ابي شيهً با سناد صحيح عن هشام عن يونس عنه قوله او خلع خفيه قيد بالخلع لانه اذا اخذ من خفيه بمعنى قشط من موضع المسح فلا وضوء عليه واما لو خلع خفيه بعد المسح عليهما ففيه اربعة اقوال .فقال مكحول والتخصّ وابن ابي ليليّ والزهرى والاوزاعي واحمد واسحاق يستغف الوضوء وبه قال الشافعي في قول القديم والقول الثاني يغسل رجليه مكانه فان لم يفعل يستانف الوضوء وبه قال ملكُّ والليثُّ. والثلث يغسلهما اذا اراد الوضوء وبه قال التورثُ وابو حيفة واصحابُه والشائعيُ في الجليد والمزني وابو ثورٌ . والرابع لا شيء عليه ويغسل كما هووبه قال الحسن وقتادة وروى مثله عن النحى (عيني ج ٢ ص ٢٩)

جواب: ..... بيہ كديہ بھى جارے خلاف نہيں ہے، كيونكدام بخاريٌ كامقصد جارے خلاف دليل پيش كرنا ہے وہ كہتے ہيں كہ خروج نجاست عن وہ كہتے ہيں كہ خروج نجاست عن السبيلين ہيں ۔ اس لئے وضوء نہيں اُوٹا۔ ہم كہتے ہيں كہ خروج نجاست عن البدن نہيں۔ اس لئے نہيں اُوٹا۔ لے

او خلع خفیه فلا و ضوء علیه کا جواب: ..... یہ کہ ہمارے زدیک بھی خلع خفین سے وضو نہیں اُوٹا بلکہ صرف یاوں ہی وھونے ہونگے۔ ع

امام بخاري كي دليل خامس: ....قال ابو هريرةٌ لا وضوء الامن حدث ٣

جواب : ..... یه حمراضافی ہے۔ کونکہ یہ اس صورت پرمجول ہے جب کہ متجد میں ہواور نماز میں ہو۔ اور پیٹ میں گڑ بر ہو۔ اگر چہ یہاں حدث سے خارج من اسبیلین مراد ہے لیکن یہ خاص صورت پرمجول ہے۔ اگر عام قرار دیں تو ہمارے بھی خلاف ہے۔ کونکہ یہاں تو صرف حدث کا قرار دیں تو ہمارے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ یہاں تو صرف حدث کا ذکر ہے ہے اور اس کی تشریح دوسری روایت میں ہے لاو صوء الامن صوت او ریح فی پرتو دونوں سیل واحد سے متعلق ہیں۔ سیبل نانی کی بھی نفی ہوجائے گی۔

امام بخاری کی دلیل سادس: .....ویذکر عن جابر ان النبی عَلَیْ کان فی غزوة ذات الرقاع فرمی رجل بسهم فنزفه الدم فرکع وسجد ومضی فی صلاته لی شوافع اس کواحنات کے خلاف

إ (الات الدراري ص ١٨٠٠ الباري ص ١٨٠١) إ (كما في فيض الباري وكذلك المسئلة عنداالاانه اذانزع خفيه يغسل رجليه فقط ولايعيدالوضوء (فيض الباري ص ١٨٠ (لامع الدراري ص ١٨٠ ) إعيني ج٣ ص ٩٣ فتح الباري ص ١٨٠ (لامع الدراري ص ١٨٠ فتح الباري ص ٢٨٠) هذا التعليق وصله اسماعيل القاضي في الاحكام باسناد صحيح من حديث مجاهد عنه موقوفا ورواه ابو عبيد في كتاب الطهور بلفظ "لا وضوء الامن حدث او صوت اوريح (عيني ج٣ ص ٩٣) (لائم المراري ١٨٥) هزابن ماجه ص ٩ ممطوعه وزراة التعليم اسلام آباد) له (عيني ص ٥٠ فتح الباري ص ١٣٠ الامع ص إ ٨ فيض الباري ص ٢٨٠ ببخاري شريف ص ٩ مها مطبوعه وزراة التعليم اسلام آباد) له (عيني ص ٥٠ فتح الباري ص ١٣٠ الامع ص إ ٨ فيض الباري ص ٢٨٠ ببخاري شريف ص ٩ مها الباري ص ٢٨٠ ببخاري شريف الله من ١٩٠ الله من المعافق في المعافق في المعافزي قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن ابية قال "خرجنا مع رسول الله من المسلم عن المسلم عن المسلم عن الانتهام حتى اهريق دما في اصحاب محمد فخر ح يتبع اثر النبي منتقب فيزل النبي منتقب منولا فقال من رجل يكلؤنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الانصار قال كونا بفم الشعب اضطجع مهاجري وقام الانصاري يصلي واتى الرجل فلما رأى شخصه عرف انه ربينة المهاجري ما المائد والمائلة المنابه المنابي الله الانصاري من المعاء قال سبحان الله الانهتني اول ما رمي قال كنت في سورة اقرأها فلم احب اقطعها (عيني ج٣ ص ٥)ذات الرقاع في سنة اربع من المعاء قال باسم جبل هناك فيه بياض وسواد وحمرة يقال له الرقاع فسميت به وقيل سميت بذلك لان اقدامهم نقبت فلفواعليها الخرق وهذا هوالصحيح لان ابا موسيٌ جاء بعد خير (ع ج ٣ص ٥٥) فنوفه منود ذات الرقاع في سنة اربع من الهجرة وذكر البخاري انها كانت بعد خير لان ابا موسيٌ جاء بعد خير (ع ج ٣ص ٥٥) فنوفه المهري قال الجوهري يقال نزفه المه اذا خرج منه دم كثير حتى يضعف فهو نزيف ومنزوف .....(عيني ج ٣ص ٥٥)

بیش کرتے ہیں۔امام بخاریؒ اس کو پیش نہیں کرسکے۔توبیا حناف کی تا سکیہوگئی۔اِ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ چونکہ وضو نہیں ٹو ٹااس لئے نماز نہیں ٹوٹی۔ بیامام شافعیؒ کی دلیل ہے۔

جواب ( ا ): ....ام بخاری فردی یذکر که کرضعف کی طرف اشاره کردیا - کدیسی مندے ابت نہیں ہے۔

جواب (۲): .... استدلال تب تام ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کوعلم ہوا ہو۔ اور خاموثی اختیار کی ہو۔ یفل صحابیؓ ہے۔ مرفوع روایات کیخلاف جستنہیں ہے ج

جواب (سم): ..... يه حالتِ استغراق برمحول ب\_ چنانچ بعض روايات مين آتا ہے كه ان (انصارى صحابيً ) سے پوچھا گيا كمة من تاليا كيون نبيں؟ تواس فے جواب ديا كه مين سورة كهف كى تلاوت مين مصروف تھا۔ سورة ختم كے بغير نمازے وارغ مونے كوجى نبيس جا ورہا تھااس لئے تنہيں نه بتا سكا (اودادَ من ٢٩١٥)

جواب (٣): سي ابقاء هيئتِ مند كتبل ع ع

ابقاءِ هيئت حسنه كح نظائر... (١) تشبه بالمصلى للفاقد الطهورين.

- (۲): ····· بچه جب جوان ہوجائے تو تھبہ بالصائمین کرتے ہوئے بقیددن امساک کرے۔
- (س): ..... حائضه عورت جب حیض سے پاک ہوجائے تو یہ بھی تشبہ بالصائمین کرتے ہوئے امساک کرے۔
- (۱۲): ..... حضرت حرام من ملحان کے تیرنگا تو کہا فزت ورب المحعبة (بناری ۱۸۵)اور جوخون لکلا اس کو چبرے پر ملناشروع کردیا۔ حالا تکداس کوکوئی بھی جائز نہیں کہتا۔

(۵): .....ا یک صحابی کا حالت احرام میں انقال ہوا ۔ تو آپ اللہ نے فرمایا ۔ اس کا سرند و حانیو ۔ ایسے ہی وُن کردو قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا ۔ عن ابن عباس عن النبی عَلَیْ خو رجل من بعیرہ فوقض فمات فقال اغسلوہ بمآء وسلرو کفنوہ فی ثوبیہ و لا تحمروار اُسہ فان اللہ یعثہ یوم القیامة ملیا سم

الحتج الشافعي ومن معه بهذا الحديث ان خروج الدم وسيلانه من غير سبيلين لا ينقض الوضوء فانه لوكان ناقضا للطهارة لكانت صلوة الانصارى به تفسد اول ما اصابه الرميتولم يكن يجوز له بعد ذلك ان يركع ويسجد وهو محدث واحتج اصحابنا الحنفية باحاديث كثيرة اقواها واصحها ما رواه البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن ابية عن عائشة قالت "جاءت فاطمة بنت ابي حيث الني الني المسلطة فقال يا رسول الله انى امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليست بالمحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاذا المحيضة فدعى الصلاة واذا ادبرت فا غسلى عنك الدم قال هشام قال ابي ثم توضئ لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت رعين ج٣ ص ١٥) المرفيض البارئ ٣٨٣ م ١٥) الرفيض البارئ ٣٨٣ م ١٥) الرفيض البارئ عه ٣٨٠ م ١٥)

جواب (۵): ....الزامى جواب يه - كهبدن بهى ناياك بوابوگا؟ يونمازكيے باقى رى؟ إ

میرے ترندی شریف کے استاذ (حضرت مولانا عبدالرحلٰ کامل بوری) نے فرمایا کہ علامہ خطائی نے بیہ کہا ہے کہ وہ خون دھار باندھ کر نکلا ہوگا ع

علا مہ خطائی کے قول کا جواب : ..... یہ ہے کہ شروع میں ہوسکتا ہے کہ دہار کی شکل میں نکلا ہو لیکن بعد میں وہ دھار ڈھیلی پڑجاتی ہے۔ دھار ڈھیلی پڑجاتی ہے۔ تو یقیناً بدن پر بھی خوّن نگا ہو گا اور خون لگنے سے بدن نا پاک ہوجانے کا قوی اندیشہ ہے۔

بعض مرتبہ محدثین اپنے ند مہب کی تائید میں عجیب وغریب توجیہات کرجاتے ہیں۔ تقبل و تدہو و تبول کی توجیہات کرجاتے ہیں۔ تقبل و تدہو و تبول کی توجیہات کرجاتے ہیں کہ پاکنہیں ہوتی تو وہ اس کی توجیہ احداث کے نزدیک تو آسان ہے۔ کہ زمین خشک ہوکر پاک ہوگئی لیکن جو کہتے ہیں کہ پاکنہیں ہوتی تو وہ اس کی توجیہ بیر کتے ہیں۔ کہ وہ کتے باہر پیشاب کرکے گزرتے تھے۔ تو حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب اس کو تقل کر کے فرماتے ہیں کہا ہے کہ استخاء بھی باہر سے کرکے گزرتے تھے۔

جواب: .....احناف کے بیں کہ زخموں کی تین حالتیں ہیں۔ایک حالت پرآپ محمول کر کے استدلال کرتے ہیں دو حالتوں پر ہمیں محمول کرنے دو۔اوروہ تین حالتیں ہے ہیں (۱) بہنے والا زخم۔ جے تم نے مانا۔ہم کہتے ہیں کہ زخم غیر ساکلہ تھے۔ ظاہر ہے کہ جم پر ہی ہوں گے۔تو جب نماز پڑھنی ہے تو ان کے ساتھ ہی پڑ ہیں گے۔ان کوکوئی اتار کرتو نہیں بھینک سکتے۔بہر حال ساکلہ ہونے کی بھی دوصور تیں ہیں۔(۱) بھی نکل آئے ادر بھی بند ہوجائے۔(۲) پورا وقت نکل آئے ادر بھی بند ہوجائے گا۔اس کا حکم سلسلِ بول اور انفلاتِ دیج والے کا ہے۔تو ان دوحالتوں پر ہم محمول کرتے ہیں۔ایک پر تم محمول کرتے ہو سی

امام بخارى كى دليل ثامن : .....وقال طاؤس ومحمد بن على وعطاء واهل الحجاز السافى الدم وضوء هـ المعادة المعادة المسافى الدم وضوء هـ

ا و الما احتجاج الشائعي ومن معه بذلك الحليث فمشكل جدًا لان اللم افاسال اصاب بلنه وجلله ربما اصاب ثيابه ومن نزل عليه اللماء مع اصابة شئ من ذلك وان كان يسيوا لا تصح صلاته علمهم (عنى ج م ص ٥١) ع (ق البارئ ١٨٠٠) عزينى ص ٥١ ج ابتخارى ص ٢٠ جيض البلوى ص ٢٠٠ الامع المولوى ص ٢٠٠) من (فيض البلوئ ص ١٨١) من (فيض البلوئ ص ١٨١) من (فيض البلوئ ص ٢٠٠) من (فيض البلوئ ص ٢٠٠) من (فيض البلوئ ص ٢٠٠)

جواب ( ا ): ..... یان حفرات کاند ب ب- ہارے ظاف جت نہیں ہے۔

جواب (٢): .....دم غيرسائل رمحول سيا

امام بخاري كيدليل تاسع : .... وعصر ابن عمرٌ بثرة فخرج منه الدم ولم يتوضار

جواب ( ا ): .... ياخراج بخروج نبين س

جواب (٢): ..... اگرتھوڑ انكل آئے تو آپ كيا حكم لگاوي كے؟

دلیل عاشر: .... وبزق ابن ابی اوفی دما فمضی فی صلاته س

جو اب ( 1 ): ..... تعوك غالب موتو وضوئهيں ثو شا۔ ہاں اگر خون غالب موتو پھر ٹوٹ جاتا ہے، ندكورہ واقعہ ميں بھی تھوک غالب ہوگااس لئے وضونہیں ٹوٹا کھ

جواب (۲): ....اورا گرخون کوغالب مان لیں ۔ تو ریمبیں کے کہ بدا نکا اپنا فدہب ہے۔ ہمارے خلاف جمت نہیں۔امام بخاری آ ٹارلارہے ہیں اور آ ٹارمتعارض ہیں۔

دليل حادى عشر: .... وقال ابن عمرٌ والحسن في من يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه لـ

جواب ( ا ): ..... ہوسکتا ہے کہ دم غیرسائل ہو۔وفی لامع الدراری واما اذا خوج من الثبور دما بعصرها فلانه مخرج لا خارج فلا ينتقض الوضوء . ك

جواب (۲): .... شرح وقایه میں آپ نے پڑھا ہے کہ خون نگلا اور ایک جگہ کی طرف نہیں بہا۔ جس کاغسل میں دھوناضروری ہے۔تواس سے وضوء نہیں او شا ۸

ل (لامع م ۸۱۲ فیض الباری م ۸۱۳) برعنی ج۳ ص ۵۲ فیت الباری ص ۱۸۱ : لامع ص ۸۲ فیض الباری ص ۲۸۳ به متاری شریف ص ۲۹) سر تقریر بخارى ج اص ٢٦) الإعنى ج اص ٥٢ فت البارى ص ١١٦ الأمع المدارى ص ٨٦ فيض البارى ص ٢٨٣ بمعارى شريف ص ٢٩) ٥ (اأمع الدارك ص٨٢٠ يق الباري ص٨٦٠) الإعيني ج٣ ص٥٢٠ بخاري شريف ص٢٩٠ • الخيج الباري ص ١٣١ فيض الباري ص٨٣٠ : الامع الدواري ص٨٣٠) ك (ج ا ص ٨٢/ ٨ كما في الهداية والدم والقيح اذاخر جامن البدن فتجاوزا الى موضع يلحقه حكم التطهير ص ٣٣ مكته شركت علميه ملتان

### جوابات روايات مرفوعه

( 1 ): ....حدثنا آدم بن ابي اياس الخ ، قال الصوت يعني الضرطة.

جواب ( ا): ..... يروايت مارے ظاف نيس ہے۔

جواب (۲): .....اگر حفر حقیق مانتے ہوتو تمہارے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ پییٹاب اور پا خانہ بھی غیر حدث ہوجائے گا۔اورا گر حفراضانی مانوتو ہمارے بھی خلاف نہیں لے

روايت (٢): .... حدثنا ابوالوليد الخ، لاينصرف حتى يسمع صوتا اويجد ريحا

جواب : ..... بروایت بھی ہمارے خلاف نہیں ہے۔ورنہ تو ندی اور پیشاب کی صورت میں بھی ماننا پڑیگا کہ ان سے بھی وضونہیں ٹو بڑا سے

روایت (س): .....حدثنا قتیبة بن سعید الخ، کنت رجلامذآء: امام بخاری خروج ندی سے وضوء ثابت کرناچا ہے ہیں۔

جواب ..... بدروایت بھی ہارے خلاف نہیں ہے۔ ہم بھی اس کے قائل ہیں۔

جدثنا سعد بن حفص الخ

حدثنا اسحاق بن منصور ". اعجلت او قِحطت فعليك الوضوء ـ بيعدم انزال سي كنابيم ـ

اعجلت اور فحطت میں فرق: ..... کوئی جماع میں شروع ہوجائے اور دخول ہوجائے کین بغیر انزال کے علیحدگی ہو

جائے۔اگریہجدائی سببخارجی سے ہوائے جِلْتَ ہے۔اوراگرداخلی سے ہوقعطت ہے۔

لفظ او: .... شکراوی کے لئے ہایان تولیع کے لئے ہے۔رائج ٹانی ہے۔

فعلیک الوضوء: ....اس ہے آ گے سند کا اختلاف ہے۔ الوضوء یہ یا تو لفظ مراد ہے یعن الوضوء نہیں کہا بلکہ علیک کہا۔ اور یا یہ مطلب ہے کہ یہ پورا جملہ فعلیک الوضوء نہیں کہا تا اس صورت میں بیصدیث جمہورٌ کے خلاف ہی ندر ہی۔ اور اگر خلاف ہوتو جواب ہے ہے منسوخ ہو چکی ہے۔

ل (المع الدراري ص ١٨٦١) ع (المع ج اص ١٨ ماشيمبر) سر الامع ص ٨٠)

# ومسئلة إكسال ﴾

سلستی کو کہتے ہیں۔ کوئی جماع کرنے گے اور ستی کا شکار ہوجائے۔ تو کیا تھم ہے۔ ابتداء جھزت علی ا اور حضرت زبیر اور حضرت طلح اور حضرت ابی ابن کعب اور حضرت ابوسعید خدری اور حضرت عثمان وغیرہ کا مسلک بیتھا کداکسال پروضوء ہے۔ عنسل نہیں ہے۔

دلیل: ..... سنن میں ابوسعید خدری کی روایت میں ان المعاء من المعاء ایک الفاظ آتے ہیں۔ ابتدائی زمانہ میں ای روایت کی وجہ سے اختلاف تھا۔ ای استعمال ماء الغسل من خووج ماء المعنی ۔الف لام بنوں جگہ عہدی ہے۔ بعض حفرات شل کے وجوب کے قائل تھے۔ حفرت عمر شکے زمانہ میں جیسے اور مسائل کی اصلاح ہوئی تو اس مسل کی بھی اصلاح فرمائی گئی، تو انھوں نے صحابہ کرام کو بلا یا اور فرمایا کہ تم اصحاب جھے تھے ہی اگراختلاف کرنے لگ جاؤگو تو بعد میں کیا ہوگا؟ حضرت عقصہ شکے پاس پیغام بھیجا اور مسیلہ کی حقیقت جانیا جائی ۔ تو انہوں کے فرمایا کہ محمرت عائش کے پاس اس کا علم ہے۔ حضرت عائش کے پاس اس کا علم ہے۔ حضرت عائش کے پاس پیغام بھیجا تو انھوں نے فرمایا افدا التھی النحتان المحتان فقد و جب الغسل (تو مَذی ص ۳۰ مطبوعہ ایج ایم سعید کمپنی) اور فرمایا فعلنا و اغتسلنا حضرت عمر نے بعد میں فرمایا اگر اب کی نے اختلاف کیا تو تعربہ وگیا تھا۔

# ﴿ انما الماء من الماء كي توجيهات ﴾

( ا ): ..... يحديث مالت نوم رجمول ب- يرتوجيدا بن عباس في على على

توجیه (۲): .....یمنوخ ب س

**ἀἀάἀάἀάἀάἀάἀά** 

(۱۳۱) ﴿باب الرجل يوضئ صاحبه﴾ جوُخُص اپنے ساتھی کو وضوکرائے

راجع: ۱۳۹

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة الحديث الحديث للترجمة طاهرة ( ١ ٨ ١) حدثنا عمروبن على قال ثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد مم عمرو بن على في بيان كيا ،انهول في يكي بن سعيد عا يقول اخبرنى سعد بن ابراهيم ان نافع بن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة انبيل سعد بن ابراهيم في في بن جبير بن مطعم في بتلايا،انهول في عروه بن المغيرة بن شعبه سانا

انظر: ۲۰۰۳ - ۲۰۲۲ - ۲۰۲۲ ۲۰۲۸ ۱ ۲۰۲۹ ۲۰۲۹ ۲۰۲۹ ۵۵۹ ۵۵۹

# وتحقيق وتشريح،

ربط: ..... اقبل سدربط دوطريق سے بيان كيا كيا ہے۔

(۱) ....اس سے پہلے وضوء کو شنے کا ذکر ہے تو جب وضوء ٹوٹے گا تو کرنا بھی پڑے گا تو استعانت بھی ہوگی۔اس لئے وضو کے ٹوشنے کے بعداستعانت کا باب باندھ دیا۔

(٢) ..... ياب في الباب حقبيل سے ابھى پہلے باب كے دلاكل خم مبين موئے۔

حدثنى ابن سلام الخ: .... فقضى حاجته ال عمعلوم بواكه قضاع عاجت يعن خارج من السبيلين عوضوء أو تا-

حدثنا عمرو بن على : .... ذهب لحاجة له دوسرى روايت سي بهي ببلي باب كساته مطابقت موقى دوير معاديد معاديد به معاديد من المعاديد من المعاديد به معاديد باب معاديا معاديا معاديد باب معاديد ب

امام بخاريٌ في من لم يوالوضوء الا من المخرجين كوثابت كرف كے لئے گيارہ آثار اور سات احاديث نقل فرمائيں كه غير خارج من السبيلين سے وضوء واجب بيں ہوتا۔

سوال: ..... ترجمة الباب توثابت عي ندموا

جواب : .....استدلال ال طریقہ سے کیا ۔کہ احادیث سے تو ثابت کیا کہ خووج نجاست من احدالسبیلین ناقض ہیں ہے۔ اور آثار سے معلوم ہوا کہ خروج نجاست من غیر احد السبیلین ناقض ہیں ہے اس سے بحکلف ترجمۃ الباب مجموعہ سے ثابت کیا ۔کی ایک سے نہیں ۔ احناف ؓ نے جواب میں کہد یاالآثار متعارضة والحصولیس بثابت من الاحادیث۔

# همسئله استعانتِ وضوء ﴾

اس میں تفصیل ہے۔استعانت کی تین قسمیں ہیں۔

- (۱) طلب الماء
- (٢) صب الماء
- (٣) دلک الاعضاء ل

استعانتِ وضوء كا حكم: ..... التكبارُ الوّتينون ناجائز بين رضرورة تينون جائز بين - بيهم في لطيفة وكركرديا ورندة آپومعلوم ب- كه طلب الماء مطلقًا جائز ب- صب الما يَعليماً جائز ب- اوردلك الاعضاء ضرورة جائز ب ع

**☆☆☆☆☆** 

# (۱۳۲) ﴿باب قرأة القرأن بعدالحدث وغيره ﴾ بوضو مونى كالت مين تلاوة قرآن كرنا

وقال منصورعن ابراهیم لاباس بالقراء ة فی الحمام وبکتب الرسالة علی غیر وضوء وقال حماد عن ابراهیم ان کان علیهم ازار فسلم والافلا تسلم منصور نے ابراہیم سے قال کیا ہے کہمام (عشل خانے) میں تلاوت قرآن میں کھے حرج نہیں ،ای طرح بغیر وضوخط کھے میں (بھی) کھے حرج نہیں اور حماد نے ابراہیم سے قال کیا ہے کہ اگراس (حمام والے آدی کے بدن) پر تہبند ہوتو اس کوسلام کرو، ورندمت کرو۔

(۱۸۲) حدثنااسمعیل قال حدثنی مالک عن مخومة بن سلیمان عن امم سے اساعیل نے بیان کیاان سے مالک نے خرمہ بن سلیمان کے واسطے سے قل کیا ، وہ کریب ابن عباس کریب مولی ابن عباس ان عبداللہ بن عباس اخبرہ انہ بات کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نظایا کہ انھوں نے ایک شب للیلة عند میمونة زوج النبی عالیہ وہی خالته کیا ہے فاصط جعت فی عوض الو سادة واضط جع رسول الله عالیہ والعله کریں کہ یہ کی کا ہیدنے (سول کے مالی) کی طرف لیک گیااور رسول الله عالیہ نے (سعول کے ممالی)

في طولها فنام رسول الله عَلَيْتُهُ حتى اذا تکیدی لمبائی پر (سرر کھکر) آ رام فرمایا۔رسول التعالیقی ( کچھ دیر کے لئے) سوئے اور جب آ دھی رات ہوگئ او قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ رسول الله عُلِيلًه فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده یا اس سے پکھ پہلے یا اس کے پکھ بعد آ پ بیدار ہوئے تو بیٹھ کرا پنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے سے نیند کے آثار ختم فر مانے لگے العشر الأيات الخواتم من سورة ال عمران (یعنی نینددورکزنے کے لئے آئکھیں ملنے لگے) پھرآ پ نے سورۃ آلعمران کی آخری دی آیتیں پڑھیں شن معلقة فتوضأ منها فاحسن وضوء ه بھرایک مشکیزہ کے پاس جو (حصِت ) میں لٹکا ہوا تھا آ پ کھڑے ہو گئے اوراس سے وضوء کیا خوب احیمی طرح ثم قام یصلی قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع پھر کھڑے ہوکرنماز پڑھنے لگابن عبال کہتے ہیں میں نے بھی کھڑے ہوکرای طرح کیا جس طرح آپ نے کیا تھا ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع يده اليمني على راسي واخذ باذني اليمني يفتلها پھرجا کرآ پ کے بہلومیں کھڑ اہوگیا تب آ پ نے اپناوا ہنا ہاتھ میرے سر پردکھااور میرابایاں کان پکڑ کراہے مروڑنے لگے فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ئیرآ پ نے دورگعتیں بھر دورگعتیں، پھر دورگعتیں، پھر دورگعتیں، پھر دورگعتیں، پھر دورگعتیں پڑھ کر ثم اوتر ثم اضطجع حتى اتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح اس کے بعد آپ نے وز پڑھے اور لیٹ گئے پھر جب مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کردو رکعت معمولی( طور پر) پڑھیں پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھائی

# وتحقيق وتشريح

قيل مطابقة الحديث للترجمة في قرأة القرآن بعد الحدث وهو انه تُلَطِّقُ قرأ العشر آلايات من آخر ال عمران بعد قيامه من نومه قبل وضوء ه.

توجمة الباب كى غوض: ....عيره كاخميركام دع كغفى مون كا وجد باب كى غرض مخفى موكى -غيره: ..... كاخمير كم دع مين احمالات ضمير كم دع مين تين احمال بين -

احتمال اول: .....مرجع مدث ہے تو غیر مدث میں دوا حمال ہیں۔(۱) مدث سے چونکہ عام طور پر مدث اصغرمراد ہوتا ہے۔ تو غیر مدث سے مراد مدث اکبر ہوگا۔(۲) غیر مدث سے مراد مظان مدث ہیں۔

احتمال ثانی : .....مرجع قرآن ہے۔ کہ قرآن کے پڑے اور غیرقرآن کے پڑھنے کے بیان میں۔ لیعن ذکر وہ جو غیرہ مرادیں۔

احتمال ثالث: ..... ضمير كامرجع قرآت ب\_ يعنى قرآت اوراس كے علاوہ كے بيان ميں ـ جيے قرآن كا چونا، كتابت وغيره ـ

اے عزیر طلباء: ..... آپ بھی ذرادریادلی اور وسعت ظرفی ہے کام لیس کہ جتنے احمال ہیں وہ سب مراد ہیں۔ امام بخاری : ..... یہ چھ مسئلے جو کمحمل ہیں ان سب کے جواز کے قائل ہیں ۔اصل مقصود قرآت یہ آن ہی کو بیان کرنا ہے۔

# ﴿مسئلة قرآت قرآن ﴾

امام اعظم امام شافع اورامام احد امام مالك ..... كنزويك بوضوء قرآت وقرآن مطلقاً جائز برجنبي كے لئے مطلقاً جائز بين ـ

امام ابو حنیفة .... كنزو يك جنى ك لئه ما دون الايت جائز به كونكه است قرآن نبيل كتم مثلاً الحمد لله كه سكتا به رحمه اللعالمين ، دب العالمين وغيره كه سكتا ب-

امام مالک .....فرماتے ہیں کہ ایک آیت یا مادون التحدی پڑھ سکتا ہے کونکہ یقر آن نہیں حضرت عرف فتبادک الله احسن الحالقین کہ دیا جو ایک آیت ہو معلوم ہوا کہ آیت کی تحدی نہیں اور قر آن پاک کی تحدی ہے اللہ سے نزد یک جنبی بھی تلاوت کر سکتا ہے۔

امام بخارى السيك كظامر قول معلوم موتاب كهجائز ب\_ يعنى ظامريدوالاندمب بـ

### ﴿مسئله مس قرآن ﴾

قر آن کامس بے وضوء کے لئے جائز نہیں۔ جب حدث اصغر سے جائز نہیں تو حدث اکبر میں بدرجہ اولی جائز نہیں ہوگا۔ لیکن امام بخاریؒ کے ہاں وسعت ہے کہ قر آت قرآن بھی اور مسِ قرآن بھی دونوں، دونوں حالتوں حدث، جنابت میں جائز ہیں۔

امام مالک: ..... كنزويك بهي حدث اصغريس مس قرآن جائز ہے۔

امام مالک کی دلیل: ..... قیای ہے کہ جب حدث اصغر میں قرآت ِقرآن کر سکتا ہے تو مس بھی جائز ہونا چاہئے

جواب: .... احناف کہتے ہیں کہ یفس کے خلاف ہے۔ کیونکہ نسائی شریف میں روایت ہے کا یَمَس القرآن الا طاهر آئی آیت سے بھی استنباط ہوتا ہے۔ لوح محفوظ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کا یَمَسُه الله الْمُطَهّرُون رَبادہ علی میں الله الله علی الله میں الله الله علی الله میں الله میں الله علی الله میں الله

كتابتِ قرآن: ..... بهار يزديك بوضوء كتابت قرآن كرنا مكروه ب اس لئے كه جب كتابت كرے كاتو جس حصد پر لكھ ليا كيا ہے وہ وہ سحيفة قرآن بن جائے گا۔ تو مس قرآن بوضوء كے هم ميں ہوجائے گا۔ اس كو ہاتھ لگانا قرآن كو ہاتھ الگانا قرآن كو ہاتھ الگانا قرآن كو ہاتھ لگانا قرآن كو ہاتھ لگانا قرآن كو ہاتھ لگانا قرآن كو ہاتھ لگانا كرائے گا۔ كين ابھى قرآن بھى نہيں كہاجا سكتا۔ اس لئے تخفیف ہوگئ ف

امام بخاری کے نزد کی بہاں بھی وسعت ہے۔

ا ( تقریر بخاری ۱۳۵۳ تا ۱۳ هدایه ص ۲۳ مکتبه شرکت علمیه ملتان ،رواه النسائی فی سننه فی کتاب الدیات وابوداؤد فی المراسیل ۲۲ فیض الباری ۱۳۵۵ ۵ (لامع الدراری ۱۸۳۵)

### ﴿مسئله رؤيتِ قرآن ﴾

یہ مطلقاً جائز ہے۔اصل میں بیسارا مسئلہ متفرع ہے ایک اوراصولی مسئلہ پر کہ آیا حدث بدن میں کس درجہ سرایت کرتی ہے۔جس درجہ میں سرایت کر گی اس درجہ میں جائز نہیں ہوگا۔اور جس درجہ کی سرایت نہیں کر گی ۔اس درجہ کی ممانعت نہیں ہوگی ۔ آنکھوں میں نہ حدث اصغر سرایت کرتی ہے۔ نہ حدث اکبر ۔لہذاد کیمنا مطلقاً جائز ہوگا۔اس لئے کہ آنکھوں کا دھونا نہ وضوء میں ضروری ہے اور نیٹسل میں ۔ جب حدث نے سرایت ہی نہیں کیا تو دیکھنا بھی جائز ہے۔

( ا ): ..... زبان میں حدث اصغر سرایت نہیں کرتا حدث اکبر کرتی ہے لہذا حدث اصغر میں قرآت بقرآن جائز ہوگا ۔ اکبر میں جائز نہیں ہوگا۔ اس لئے کی عسل میں کلی ضروری ہوتی ہے اور وضوء میں نہیں۔

(٢): ..... ہاتھ میں چونکہ حدث اصغراورا کبردونوں سرایت کرتی ہیں اس لئے مس بالکل جائز نہیں ہے۔

(m): ..... كتابت من كتابع ب-

### ﴿مسئله قرآت في المظان

لاباس بالقرأة فى الحمام: ....اباس جله كاباب كساته دبط بهى واضح موكيا- مارك (احات) نزديك مروه بداوريد كرامت لغيره ب-موضع نجاست مونے كى وجد يانتگے مونے كى وجد كا

لا بأس بالقرأة في الحمام كا جواب: .... يابرا بيم في كا قول بـ جو بهار عظاف جت نبيل

وبكتب الرسالة: ....اس من ذكر وغيره بحى آجاتا على

وقال حمادٌ عن ابراهيم أن كان عليهم ازار فسلم والا فلا تسلم س

بظاہر بے وضوء ہول گے۔اس لئے ذکر جائز ہوا۔ کیونکہ سلام من قبیل ذکرہے۔

عوض الوسادة: ....اس كى دوتفيرين بيان كى جاتى بير ـ

( ا ): .... وساده جمعن مكيد اورعرض كيت بين دولمبائيون مين سيم لمبائي لعني چوزائي كوكيت بين -

الفي الباري ص ٢٨٥) ع (لامع الدراري ص ٨٣) ع (عيني ج س ٢٠٠٠) فتح الباري ص ١٨٣ : الامع ص ٨٨٠)

(۲): ..... دوسری تفییر میں عرض بالضم ہے۔وسادہ تکیہ کو بھی کہتے ہیں اور فراش کو بھی۔اور عُرض بمعنی جانب ای طوف الفو الش: ..... تو پہلی تشریح کے مطابق حصرت ابن عباس سر ہانے کی طرف سوئے اور دوسری تشریح کے مطابق پاؤں کی طرف سوئے لے

ثم قرأ العشر الايات الحواتم : ....اس عرجمة الباب ابت موار

سوال: .... اس سے ترجمة الباب ثابت نہيں ہوا كيونكدان آيات كا بعد الحدث پڑھنا ثابت نہيں ہے۔ اگريد كہنا جائے كہد

جواب (۱): سنقض وضوء کاکوئی اور سب تو پایا جاسکتا ہے۔ قرینداس پر بیہ ہے کہ ای روایت میں آتا ہے تم قام الی شن معلقة (بعنی لٹکتے ہوئے مشکیزے) رعند مر ۲۰ جس کی طرف اٹھے اور وضو کیا۔ (اصل ترجمہ یہی ہے اور ذکر وغیرہ اس کے تابع ہیں) اس میں استخباب کا بھی اختال ہے۔ لیکن بہر حال قرائن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ اللہ علیہ وغیرہ اس کے تابع ہیں کا سی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ اللہ اللہ علیہ وضوء تھے بی

جواب (۲): ..... فقمت فصنعت مثل ملمصنع جيئة تخضرت الله في اليها يه الله على من في كيايها الله الله الله الله الم



(۱۸۳) حدثنا اسمعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروةعن امرأته فاطمة عن ہم سے اساعیل نے بیان کیاان سے مالک نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے قال کیا، وہ اپنی بوی فاطمہ سے، وہ اپنی جدتها اسمآء بنت ابى بكر انها قالت اتيت عائشة زوج النبى عُلَيْتُ حين دادی اساه بنت الی بکر مسیدهایت کرتی ہیں ہو کہتی ہیں کہ میں دسول التقافیقی کی المدیمحتر مدحضرت عائشہ کے پاس ایسے وقت آئی جب حسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون فاذا هي قآ ئمة تصلى سورج گرہن ہور ہاتھااورلوگ کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے، کیادیکھتی ہول کہ دہ بھی کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہی ہیں (بید کیھکر) فقلت ما للناس فاشارت بيدها نحوالسمآء وقالت سبحان الله فقلت اية يس نے كہا كدوكوں كوكيا ہوكيا بوانهوں نے اپنے ہاتھ ہے آسان كى طرف اشارہ كيا اوركباسجان الله ايس نے كہاد كيا كوكى (ناس) فتانى ب؟ فاشارت ان نعم فقمت حتى تجلاني الغشى وجعلت اصب فوق رأسي مآء توانبول نے اشاریے سے کہا کہ ہاں ہو میں کھڑی ہوگئ درندن مے جی جی کہ مجھ بیشی طاری ہونے کی اوراپ سر پر یانی ڈالنے گی فلما انصرف رسول الله عَلَيْكُ فحمد الله واثنى عليه ثم قال مالمن شئ كنت لم (نماز بره کر)جبرسول التعلیف لوٹے تو آ یے فاللہ کی حدوثابیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایی نہیں رہی جس کویس نے اره الا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد اوحي الى انكم تفتنون في القبور ا پی اِی جگه نه د کیولیا موحیٰ که جنت اور دوزخ کوجمی د کیولیا اور مجھ پر دحی کی گئی کہتم لوگوں کی قبروں میں آ زمائش موگی مثل او قریبا من فتنة الدجال لا ادری ای ذلک قالت اسمآء دجال جیسی یا اس کے قریب قریب (روای کا بیان ہے کہ) میں نہیں جانتی کہ اساء نے کو نسا لفظ کہا يؤتى احدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل تم میں سے ہرایک کے پاس دھ مند سے باری ہاں سے کہاجائے گا کہ تمہارااس خص ( یعن معافظہ ) کے بارے میں کیا خیال ہے؟

فاماالمؤمن او الموقن لآادری ای ذلک قالت اسمآء فیقول هو محمدرسول الله پراساء نے ایماندارکہایا یقین رکھے والا کہا، جھے یادنہیں (بہرحال وہ خفس) کہا گر محمولیات اللہ کے رسول ہیں جآء نا بالبینات و الهدی فاجبنا وامنا و اتبعنا مارے پائٹانیال اور صدایت کی روثن لے کرآئے ہم نے (اے) قبول کیا (اس پر)ایمان لا کا ور (ان کا) اتباع کیا فیقال نم صالحا قد علمنا ان کنت لمؤمنا واما المنافق او المرتاب پر (اس ہے) کہدیا جائے گا کہ نیک بختی کے ساتھ آرام کر، ہم جانے تھے کروموں نے اور بہر حال منافق یا تی آدی لا ادری ای ذلک قالت اسمآء فیقول لآادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلته لا ادری ای ذلک قالت اسمآء فیقول لآادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلته اساء نے کونیا لفظ کہا، جھے یا دنہیں، (جب اس سے پوچھا جائے گا کہ میں (کچھ) نہیں جانا میں نے بھی کہد دیا میں نے بھی کہد دیا

# وتحقيق وتشريح

#### مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غوض الباب : .... اس باب سے مقصود ان لوگوں کی رد ہے جو عثی کو قف وضوء کے باب میں عام رکھتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ جس کہتے ہیں کہ جس کہ جس کہتے ہیں کہ جس کی حدیث پر پہلے بھی ترجمہ قائم ہو چکا ہے باب من اجاب الفُتیا باشارة الید و الواس کے عشی کا معنی ڈھانپ لینا۔ مثقل جمعنی ہو جھ ڈالنے والی۔

تمہید کے طور پر چارالفاظ کی تشریح: .....مسلہ بھنے سے پہلے چارلفظوں کی تشریح بھنی ضروری ہے۔وہ چارلفظ یہ ہیں۔ ا غشبی ۲.اغماء ۳. جنون ۴. سکو

( ا ): ..... غشی غشاوۃ ہے ہے بمعنی ڈھانپ لینا۔ یہ ایک دماغی مرض ہے جس سے انسان کے حواس معطل ہوجاتے ہیں۔اس کی دوقتمیں ہیں۔نمبر(۱)مثقل (۲) غیرمثقل۔ یا لائع ص ۸۵: نتح الباری ص ۱۳۳۳ تقریر بخاری ص ۸۸: ۲۶ کاری شریف ص ۸۸: ۲۶)

- (٢): .... ثانى كواغماء كيت مير يعنى حواس برى معمولى الربوتويداغاء بـ اوراكرول برجمي الربوجائية وغشى ہے۔(بیدولفظ ہوئے اغماءاورغشی کہیں یاغشی مثقل اورغیر مثقل کہیں ) ا
- (سم): ..... جنون اس میں عقل بالکل سلب ہوجاتی ہے۔جنون کے معنی بھی ڈھانپ لینا اس میں عقل کو بخارات وهانب ليتي بين
- جنون اور غشی میں فرق: ..... طبی لحاظ سے ان دونوں میں فرق ہے۔ جنون میں باتی اعضاء توی ہوجاتے ہیں عقل سلب ہوجاتی ہے عثی اور اغماء میں باقی اعضاء بھی ڈھیلے پر جاتے ہیں۔
  - (١٨): .... امور خارجيه كي وجد الرحواس معطل بوجا كين توسكر بـ
  - سكراورغشي ميں فرق: .....اگرامور فارجيد كى وجدے واس معطل ہوجائيں توسكر ہے، ورنغثى ہے۔
- وجعلت اصب فوق رأسى: .... عترجمة الباب ثابت مواكيونكماس كحواس ماضر تصورنه إنى كابية نه چلتااورنه والسكتي
- فيقال له ماعلمك بهذالرجل: ....اس برالخيرالماري في تشريحات البخاري ص ١٦٩ ج الم المفسل بحث ہو چکی ہے وہاں اس کی کی توجیہات بیان کی جاچکی ہیں وہاں ملاحظ فرمائیں جن میں سے بعض یہ ہیں
- ( ا ): ..... متفديين فرمايا كه تخصور الله كاجسم مثالي بيش كياجا تاب يعني صورت وكها كرسوال كياجا تاب؟
  - (٢): ..... آپ علی کی صفات بیان کر کے سوال کیا جا تا ہے کدا سے مخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟
  - (س): .....اصل مين بمحمد ب (عليه ) جيما كدوسرى روايت مين بكى راوى في بهذا الرجل بناديا
- (١٧) : ..... كه فرشته بهذا الرجل كساتهدر يافت كركا كيونكدامتان مقصود باورامتان مي اخفاء موتاب
- (۵): .... وه عالم برزخ ہاس لئے پردے حائل نہوں گے اس وجہ سے حضوراقدس علیہ اپنی قبراطہری سے

(1mm)

باب مسح الرأس كله لقوله تعالى وَامْسَحُوْا بِرُءُ وُسِكُمُ پورے مركامے كرنا كيونكه الله كاار شاد ہے اپنے سروں كامے كرو

وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل يمسح على رأسها وسئل مالك البحزئ ان يمسح بعض رأسه فاحتج بحديث عبداللهبن زيد الله

ادرا بن ميتب نے كہا ہے كەسركائس كرنے ميں تورت مردى طرح ہے وہ (بھی) اپ سركائس كرے امام مالك سے پوچھا گيا كہ كيا سركے كچھ حصے كائس كرناكافى ہے تو انہوں نے دليل ميں عبدالله بن زيدى (بير) حديث بيش كى يعنى يورے سركائس كرنا جا ہے۔

المرا المحدثنا عبدالله بن يوسف قال انامالک عن عمر وبن يحيي المازني عن ابيه ان به ان به الله بن يوسف في المرائي عن المرازي عن المرائي المرائي

پھراپنے یا وُل دھوئے۔

نظر: ۱۹۹،۱۹۲،۱۹۲،۱۹۲،۱۸۲

# وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ثم مسح رأسه الخ

ربط: .....امام بخارگ نے مغولات سے فراغت حاصل کر لی تواب مموحات کا ذکر فر مارہے ہیں۔

غوض الباب: .....امام بخاریؒ نے لفظ مُحلّه ذکر کے مالکیہؒ کے ندہب کور جج دی ہے۔امام بخاریؒ نے وامسحوا برؤسکم اے استدلال کیا ہے۔ کو اس ہے۔اس لئے تمام رأس برم کیا جائے گا۔ گویا یہ ان کی پہلی دلیل ہوئی۔

مسح رأس میں اختلاف: ....اس میں تین ندہب ہیں جن کی تفصیل ہے۔

(١) امام احمد اور امام مالک اور امام بخاری: ....استعاب کتائل بی ع

(٢) امام شافعي : .... كنزوك مطلق سركاس فرض ب- ولو بقدر ثلث شعرات.

(س) امام ابو حنیفه: ..... كنزد يك مقدارنامي فرض -

امام بخاری کی دو سری دلیل: ..... حضرت عبدالله بن زیدگی روایت من نم مسح راسه بیدیه فاقبل بهما و ادبر بدابمقدم راسه حتی ذهب بهما الی قفاه (الدیث)

ارب اسورة المائدة آبت ٢) ع (تقرير بخاري ١٥٥ ج ٢) ع (عين جس ١٨)

جواب: .....ان دونو ل دليول كاجواب يه به كدان دلاكل ب جوت التيعاب به ند كفرضت التيعاب كما في لامع الدراري ص ٨٥ وقد ثبت مسحه والجواب معلوم ولا يضرمسحه كله اى كل الراس على سبيل السنة الغ، اگر التيعاب فرض بوتا تو ال سه كم پر اكتفاء آ ب الله سه ثابت نه بوتا حالانكه مقدار تاصيه پراكتفاء ثابت به حيما حضرت مغيره بن شعبه كل دوايت لى عن مغيرة بن شعبة ان رسول الله الله توضأ ومسح على ناصيته الغ ) ميل به اورائي بي حضرت انس كي دوايت به بدأ بمقدم رأسه كل المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها: ......

غوض البخاری من هذا الاثر: .....الم بخاری اس الوگول پردورنا چاہتے ہیں جوربع علی المخمار پرسے کے قائل ہیں۔ حالانکداس مسلمیں مردول اور ورتول کا حکم یکسال ہے۔ اور احناف بھی ای کے قائل ہیں۔ ام بخاری کی طرح احناف بھی مسح علی المحماد کے قائل ہیں۔ ام بخاری کی طرح احناف بھی مسح علی المحماد کے قائل ہیں ہیں سے

حدثنا عبد الله بن يوسف النج: ... ان رجلا وهو جد عمرو بن يحيى ـاسرجل كامصداق عمرو بن الله بن يوسف النج عمر و بن الى الحن محرو بن الى الحن محرو بن الى الحن محرو بن الى الحن محرو بن الى الحن المحرو بن الى الحن المحرو بن الى المحرو بن الى المحرو بن المحرو بن المحرو بن يحيى ـ اس المحرو بن يحرو بن يحيى ـ اس المحرو بن يحرو بن يحرو

اشکال: .....اس سے مراد عرّوبن کیل کا دادا عمارہ ہے۔نب یوں ہے۔عمرو بن یحیی بن عمارۃ بن ابی الحسن . رجل سائل عمروبن الی الحسن ہے عمارۃ بن الی الحسن . رجل سائل عمروبن الی الحسن ہے عمارۃ بن الی الحسن ہے ۔ جب کددادا عمارۃ بن الی الحسن ہے واب : ..... عمارۃ عمروکا بھائی ہے۔ تو دادا کا بھائی بھی دادا ہوتا ہے کے

سوال: .... عبدالله بن زير عون مرادع؟

جواب : ..... عبدالله بن زیددو بین (۱) عبدالله بن زید بن عبدربه (۲) عبدالله بن زید بن عاصم داور یهال به دوسر مراد بین - پہلے والے صاحب اذان بین دان سے اذان والی ایک بی روایت ہے۔

#### ثم مسح رأسه بيديه: ....

ا (حدایص ما مکتبیتر کت علیدادر مسلم شریف ص ۱۳۳ من بادرایود فو دشریف س ۲۲ جاریا پر به سی ۱۱ ایود فو دس ۱۱ جاری الباری ص ۲۸ البتدانام احد کنود یک ورث کے لئے استعاب شرط میں ہے تقریر بخاری ص ۱۳۵ سی (فح الباری ص ۱۳۵) می (فح الباری ص ۱۸۹ ) می (فح الباری ص ۱۳۵ ) کیفیت مستع: ..... مسح ایک باتھ ہویادو ہاتھ ہے۔ ایک مرتبہ ہویابار بار۔سب جائز ہیں بشرطیکہ ہرامام کی مقدار مفروضہ پوری ہوجائے۔

اقبل بهما و ادبر: ..... يا جمال به اور اس كاتفصيل بيب بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذى بدأ منه .

مسوال: ساجال اورتفصیل میں مطابقت نہیں ہے۔ کیونکہ اقبال پیچے ہے آئے آنے کو کہتے ہیں، جیسے اقبل النی اور ادباد آئے سے پیچے کی طرف جانے کو کہتے ہیں۔ تو اجمال اور تفصیل میں مطابقت نہیں۔ اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں۔

جواب (۱): .....واؤر تیب کے لئے نہیں ہے بلکہ طلق جع کے لئے ہا جال سے اتن بات معلوم ہوئی کہ دونوں عمل کئے اور پہلے کونیا کیا تفصیل سے معلوم ہوگیا لے

جواب (۲): ..... فعل جيے بھی انتهاء ماخذ کے لئے ہوتا ہے۔ ایے بی بھی ابتداً ماخذ کے لئے ہوتا ہے تو يہاں بھی ابتداً ماخذ کے لئے ہوتا ہے تو يہاں بھی ابتداً ماخذ کے لئے ہے۔ اور ماخذ قبل ہے ای بدا بمقدم راسه .

جواب (سا): ..... يعاورات رجمول ، جي يجهي آ گآ نوا قبال کتي بي ايعاور عين آگي يجهة نوكوكي اقبال كهدية بين -



(١٨٥) حدثنا موسىٰ قال نا وهيب عن عمرو عن ابيه شهدت م سے موک نے بیان کیا نہیں وہیب نے عمرو سے نہوں نے اپنے باپ ( یجیٰ) سے خبر دی ، نہوں نے کہا کہ میری موجودگی میں عمروبن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي عَلَيْكُ فدعا بتور من مآء عمروبن ابی حسن نے عبداللہ بن زیر سے رسول التعاقیہ کے وضو کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے یانی کا طشت منگوایا فتوضأ لهم وضو ء النبيءَ النبيءَ فا كفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلثا اوران(رچینے اوں) کے لئے رسول النبولیات کو خوجسی او خوکیا (پہلے) طشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا پھر تین بارا پے ہاتھ وہوئے ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلث غرفات پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا(پانی لیا ) پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالاناک صاف کی تین چلوؤں سے ادخل یده فغسل وجهه ثلثا ثم اد خل یده فغسل بھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور تین مرتبہ اپنا منہ دھویا پھراپنا ہاتھ طشت میں ڈالا پھر اینے دونول يديه مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده فمسح رأسه ہاتھ کہنیوں تک دوبار دھوئے کھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور اپنے سر کامنے کیا فاقبل بهما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه الى الكعبين (پہلے )آگے لائے پھر پیچھے لے گئے ایک بار پھر مخنو ں تک اپنے دونوں پاؤل دھوئے

راجع: ۸۵ ا

# وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

ماقبل سے ربط:

- (۱) ..... چونکة رآن مجيد مين بھي سے راس كے بعد سل رجلين كاذكر ہے۔ايسے ہى يہال كيا۔
- (٢) ....بعض نے کہا ہے کہ دراصل استیعاب کی اہمیت بیان کرنے کے لئے یہ باب باندھا ہے۔ جیے عسل رجلین میں

استعاب ہے ایسے ہی سے راس میں بھی استیعاب ہے۔ اس طرح یہ ماقبل کا تقد ہوا۔ گویا یہ امام مالک کی تیسر ی قیاسی دلیل ہوئی۔ واحناف کی طرف سے اس کے متعدد جوابات دئے گئے ہیں۔

جواب ( ا ): .... يتاس معارض نص بدلبذا قابل جحت ندرب كار

جواب (۲): ..... اگرم رأس من بھی استیعاب ہوتا تواس کی بھی غایت ذکر کی جاتی کیونکہ جس کا استیعاب مقصود ہوتا ہے اس کے لئے غایت ذکر کی جاتی ہے۔

جواب (سم): ....الزاى جواب يه كخفين برجمي كياجاتا ہے۔ وہاں كوئى بھى استيعاب كا قائل نہيں ہے۔

اشکال: ..... خفین پرتوآپ نے قیاس کیا تیم پرکون ہیں قیاس کر لیت ؟ وہاں تواستیعاب ہے۔

جواب : ..... حقیقت بہ ہے کہ مسوحات میں جہاں استیعاب ہوتا ہے تو وہ کسی عارض کی وجہ سے ہوتا ہے اور تیم میں استیعاب لحق خلافت الوضوء ہے۔ ورنہ مسوحات میں استیعاب شرطنہیں ہوتا۔

**ἀἀἀἀἀἀἀἀάἀάἀά** 

(IMY)

باب استعمال فضل وضوء الناس وامر جریر بن عبدالله اهله ان یتوضؤوا بفضل سواکه لوگوں کے وضوکے بیچ ہوئے پانی کواستعال کرنا، جریرا بن عبدالله نے اپنی کوالوں کو محم دیا تھا کہ وہ ان کے مواک کے بیچ ہوئے پانی سے وضوکر لیں یعنی مسواک جس پانی میں ڈوبی رہتی تھی اس پانی سے گھر کے لوگوں کو وضوکر نے کیلئے کہتے تھے

(١٨٢) حدثنا أدم قال ثناشعبة قال ثنا الحكم قال سمعت ابا جحيفة يقول ہم سے آ دم نے بیان کیا،ان سے شعبہ نے ان سے حکم نے انہوں نے ابوجیفہ سے سنا ،وہ کہتے تھے کہ خرج علینا النبی عُلَیْ بالها جرة فاتی بوضوء فتوضأ (ایک دن) رسول التعلیف ہمارے پاس دو پہر کے وقت تشریف لائے تو آپ کے لئے وضو کا پانی لایا گیا، آپ نے وضوفر مایا فجعل الناس يأخذون من فضل وضو ء ه فيتمسحون به فصلي النبي عُلَيْسُهُم تو لوگ آ کے وضو کا بقیہ پانی پینے لگے اور اسے (اپنے بدن پر ) ملنے لگے ، پھر آپ نے لظهر ركعتين و العصر ركعتين وبين يديه عنزة ظهر کی دور کعتیں بڑھیں اور عصر کی دور کعتیں بڑھیں اور آپ کے سامنے (بلدسترہ) ایک نیز و (گراہوا) تھا (ادرایددوری صدیث میں) وقال ابو موسىٰ دعا النبيءَالسِّ بقد ح فيه مآء فغسل يديه و وجهه فيه ابوموی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پیالمنگوایا جس میں پانی تھااس سے آپ نے اپنے ہاتھ اور اپنامنداس پیالہ میں دھویا ومج فيه ثم قال لهما اشربامنه وافرغا على وجو هكما ونحوركما اور اس میں کلی فر مائی ، پھر فرمایا تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینو ں پر ڈال لو ابوجحيفة بضم الجين وفتح الهاء المهملة وسكون الياء نام : وهب بن عبدالله الثقفي الكوفي. (۱۸۷) حدثناعلی بن عبدالله قال ثنایعقوب بن ابراهیم بن سعد قال ثناابی ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے لیقوب بن ابر اہیم بن سعد نے ان سے ان کے باپ (ابراہیم) نے عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مج انہوں نے صالح سے سنا ، انہوں نے ابن شہاب سے انہیں محمود بن الربیع نے خردی ، ابن شہاب کہتے ہیں کم محمود ہی رسول الله علی وجهه و هو غلام من بئرهم و قال عروة علی کرد. الله علی الله الله علی ال

### وتحقيق وتشريح،

هذا الحديث يطابق الترجمة اذا كان المراد من قوله يأخذون من فضل وضوئه ماسال من اعضاء النبي النهي المنظمة الماء الذي فضل عنه في الوعاء فلا مناسبة اصلا

ر بط: ....اس باب کاربط سے رائی ہے۔ جب پانی کیکر سے شروع کیا اب جب آ گے شروع کیا تو گویا مآء مستعمل استعال کررہا ہے۔ تومآ مستعمل کامطہر ہونا ثابت ہوا۔ لیکن ہم اس سے آ گے کی بات کرتے ہیں کہ ستعمل جب ہوگا جب ہاتھ سرے جدا ہوجائے۔ لہذا ہم ہاتھ کوسرے جدانہیں ہونے دیں گے۔

#### غرض الباب: .....

- (۱) ....مآ مستعل کے استعال کا جواز ثابت کرنا ہے۔
- (۲) .....وضوء سے بچ ہوئے پانی کے استعال کا جواز ثابت کرنا تو فضل ماء کی دوصور تیں ہوئی۔ایک بقیہ پانی ۔دوسر امآء تقاطر یعنی وہ پانی جواعضاء پر بہایا جائے اس کے بعد جُوقطرے گریں اس کو مآء مستعمل کہتے ہیں۔ ماء مستعمل کے بارے میں احناف ہے تین روایتی ہیں (۱) نبجس بنجاست غلیظہ (۲) نبجس بنجاست خفیفہ (۳) طاهر مالکی کے ہاں طہور ہے اور شوافع وحنا بلائے یہاں طاہرے لے اللہ میں ۱۸)

راجع اور مفتی به مذهب: ..... یہ کہ ماء متعمل پاک ہے۔ اس لئے کہ اس کی گنا ہوں ہے تویث چکی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس کی گنا ہوں ہے تویث چکی ہوتی ہے۔ اس طرح کہ وضو کرتے وقت گناہ جھڑتے ہیں۔ اور گناہ نجاست باطنی ہیں حسی نہیں ۔لہذا نجس تو نہیں کہیں گے۔ لہذا طاہر غیر مطہر ہوا ا

وجه اختلاف روایات احناف: متوضی چونکه بین سمی بیسی اس کے بیروایتی بین سم پر ہے۔ اس کے بیروایتی بین سم پر ہیں ۔ جیسے نجاست ظاہری غلیظ بھی ہوتی ہے۔ اور خفیفہ بھی ۔ اس طرح نجاست باطنی ہے۔ اگر گناہ کبیرہ دھل رہا ہوتو نجس بنجاست خفیفہ۔ اور کوئی متوضی نیک ہوتو طاہر ہے۔ اس لئے روایات مختلف ہوگئیں۔ ام مخاری تو مالکیہ والا فد مب طہوریت ہی ثابت کرنا جا ہے ہیں۔ فضل وضوء سے ان کوکوئی بحث نہیں ہے۔ اس مخاری تو مالکیہ والا فد مب طہوریت ہی ثابت کرنا جا ہے ہیں۔ فضل وضوء سے ان کوکوئی بحث نہیں ہے۔

وامر جريرٌ بن عبدالله اهله ان يتوضؤوا بفضل سواكه: .....

روایت جریو کا جو اب: ..... جریر بن عبرالله گافعل بهار به خان جمت نہیں کیونکہ بیان کا پنافعل ہے۔

سوال: الكارجمة الباب ع كياربط ب-

**جو اب** ( ا ): ..... جریر بن عبدالله طسواک منه میں ڈالتے پھر چباتے پھر ڈالتے۔اس طرح وہ پانی مستعمل ہو جاتا۔ توفضل وضوء سے ربط ہو گیا۔

جواب (٢): ..... مسواك بهى تو وضو كا ايك حصه ہے \_ جيسے وضوء مطهرة للبدن ہے اس طرح مسواك مطهرة للفم ہے

هِ قال ابو موسى .... ثم قال لهما: .... ایک خودراوی ابوموی بی اور دوسرے حضرت بلال بی اور اس روایت پردوسراباب (کتاب العلم میں)متی مصح سماع الصغیر قائم کیا ہے۔

وهو الذي مج رسول المشيئة في وجهه وهو غلام كر جو ابات: .....

جواب ( ا ): .... اس سے زیادہ سے زیادہ طاہر ہونا ثابت ہوااس کے ہم بھی قائل ہیں۔

ا (فيض الباري ص ٢٨٩) ع (فيض الباري ص ٢٨٩)

جواب (٢): ..... حفور الله كا مستعل كاذكر ب-اس مين آب كي خصوصيت بهي موسكتي ب-

وقال عروة عن المسود : سیس صلح عدیبی ایک طویل روایت کا حصہ ہے جو کتاب الشروط میں آری ہا تھا ٹوٹ ہے اس میں یہ ہے کہ عروہ نے جا کردیکھا کہ حضور علیہ وضوفر مار ہے تھا ورصحابہ کرام اس پانی پر جو گرر ہا تھا ٹوٹ پڑے تھے وہ جب قریش کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ میں بڑے بادشا ہوں کے ہاں گیا ہوں کسی کے مصاحبین اس طرح اس کی عزت نہیں کرتے جس طرح محمد علیہ کے اصحاب کرتے ہیں کہ ان کے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیے بلکہ اپنے ہاتوں میں لیکر چرے اور سینے پرال لیتے ہیں المنے یہ حدیث بھی اس پر دلیل ہے کہ امام بخاری نے اس باب میں فضل ماء سے ماء ستعمل مرادلیا ہے۔



انظر: • ۱۳۵۳، ۱ ۱۳۵۳، + ۱۳۵۲، ۲۳۳۲

السائب بن يزيد: كل مرويات: ٥

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة ان كان المراد من قوله فشربت من وضوء ه الماء الذي يتقاطر من اعضاء ه الشريفة وان كان المراد من فضل وضوء ه فلا مطابقة

### وتحقيق وتشريح

هو ساكن مو قوف بدون ترجمة ليكون فاصلا الحديث السابق واللاحق مع مناسبة بينهما العضرت كُنُوبيُّ كَي رائع بينهما العضرت كُنُوبيُّ كَي رائع بينهما في النابي المابي ال

(۱۸۹) حدثنا مسدد قال ثناخالد بن عبدالله قال ثنا عمروبن يحيى عن ابيه جم مدد في بيان كيا، ان عن فالد بن عبدالله في ان عمروبن يحيى عن ابيك على عن المالة بن زيد انه افوغ من الانآء على يديه وه عبدالله بن زيد انه افوغ من الانآء على يديه وه عبدالله بن زيد انه افوغ من الانآء على يديه

ال بخاري شريف ص اس بين السطور ) ( تقرير بخاري ص ٥٢ ج٠)

راجع:۸۵ ا

# وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

ربط وغوض: .....وبی مستعمل پانی کی بات ہے۔ کداس کا استعال جائز ہے۔ جیسے سے راس میں مستعمل ماء کا استعال لازم آتا ہے۔ ایسے ہی ایک چلو سے کلی کرے اور ناک میں بھی ڈال لے۔ خاص طور پر جب چھ کام کریں (چھ کام سے مراد تین بارمند میں پانی ڈالنا اور تین بارناک میں پانی ڈالنا) تو بدرجہاولی ماء مستعمل کا استعال لازم آئےگا۔

حدثنا مسدد : .....واستنشق من کفة واحدة امام بخاریؒ نے من کفة واحدة سے استدلال کیا ہے۔ امام بخاریؒ نے امام شافعؒ کے ندہب کی تا ئید کی ہے۔ امام شافعؒ کے نزدیک افضل بیہ ہے۔ کہ ایک بی چلو سے مضمضہ اور استشاق کیا جائے ۔ کہ پہلے مضمضہ تین مرتبہ پھر ای سے استشاق تین مرتبہ عندالجہورٌ ..... افضل مضمضہ اور استشاق میں بیہ کا ہرایک مل علیحدہ چلو سے کیا جائے ۔ چھ چلوؤں سے چھمل۔

تحقیق مسئله اور اختلاف ائمه: .....مضمضه اور استشاق فصلاً مونا چاییئے یا وصلا ۔ اس میں ائمہ کرائم کے درمیان اختلاف ہے اور وہ یہ ہے۔

امام شافعی کا مذهب: .... کرآب وصلا کے قائل ہیں۔

مذهب جمهور: .....اكثرائم فصلاك قائل بير-

وصلاً کی تعریف بیہ کہ ایک ہی چلوسے مضمضہ اور استنشاق کیا جائے۔

فصلاً كى تعريف يد ب كمضمضه اوراستشاق مختلف چلوؤں سے كيا جائے۔

فصل اوروصل کے لحاظ سے کئی احتالات ہیں وہ سب جائز ہیں لے

فصلی اور وصلی احتمالات: .....(۱) ....غرفهٔ واحده اور وصلاً یعنی تین کلیال اور تین استشاق باری باری -

- (٢): .... غرفهٔ واحده فصلاً لعني پهلے تين مضمضے اور پھرتين استنشاق۔
  - (سم): ..... دوغرفول سے ۔اس میں فصلائی جاری ہوسکتا ہے۔
- (۷۲): ..... تین غرفوں یعنی تین چلووک سے مضمطیہ اور استنشاق۔ بیصورت صرف وصل کا احمال رکھتی ہے۔
  - (۵): ..... چه چلو پیلے تین مضمضے اور پھرتین استنشاق -

شوافع: .....وصل كتائل بين اور احناف تفسل كتائل بين خطاهر بات بكرائح وه موكا جوزياده أنقى موكا يعنى جس مين صفائى زياده مو ـروايت الباب چونكه جمهورٌ كے خلاف بت جمهورٌ كي باس بھى كوئى دليل مونى على حرف قياس توروايت كے مقابلے بين كافى نہيں ہے۔

دلیل جمهور : ..... حضرت عثمان وحضرت علی سے طریقہ وضوء کی روایات کثرت سے منقول ہیں۔اور یہ حضرات منبر پرتشریف فرما کرتعلیم دیتے تھے۔دونوں سے صحیح ابن سکن میں منقول ہے۔افرد ۱۱ لمضمضة والاستنشاق (فیض البادی ج اص ۲۹۳)۔اب جبروایت کے مقابلے میں روایت آگئ تواب توجیہ بھی چل سکے گی۔اوراس کی کئی توجیہات کی گئی ہیں۔ بعض یہ ہیں۔

توجیه اول: .....يجواز پر محمول ہے ع

توجیه ثانی : .... علامه سرفسی سے منقول ہے کہ من کفة واحدة سے بیان کیفیت مضمضه واستنشاق ہے نه

ر نین الباری ۱۹۰ ک (فیض الباری ۱۹۳۰)

کے عدد \_ لیعنی صرف وایاں ہاتھ استعال کیا۔ عام طور پر چونکہ بایاں ہاتھ سے ناک صاف کیا جاتا ہے۔ اس لئے وہم ہوتا تھا کہ مضمضہ تو دائیں ہاتھ سے کیا ہوگا اور استشاق بائیں ہاتھ سے ۔ تو اس وہم کو من کفة واحدة کہہ کردور کردیا۔ کہناک میں بھی پانی دائیں ہاتھ سے ڈالا۔

توجیه ثالث : .....عام طور پر جب کوئی وضوء کرتا ہے تو دونوں ہاتھ استعال ہوتے ہیں ۔ تو بتلایا جارہا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق ایک ہی ہاتھ سے کئے۔ دونوں ہاتھ استعال نہیں کئے ا



| وادبر بها                         | قبل بيده        | رأسه فا           | فمسح ب         | الانآء      | ه <b>ف</b> ی  | دخل يد               | ثم ا      |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|----------------------|-----------|
| و کی طرف لے گئے                   | تھ لائے پھر چھے | کے کی طرف اپنا ہا | كيا (پېلے)آ۔   | پئے سر پر گ | اور ( پھر )ا_ | غه برتن ميس دُ الا ا | يعرابناما |
| حدثناموسى                         | رجليه           | فغسل              | الاناء         | فی          | یده           | ادخل                 | ثم        |
| م سے مویٰ نے                      | روایت میں ) آ   | ئے (دوسری ا       | ن پاؤل دهو     | اپنے دونو   | إتھ ڈالااور   | ين ميں اپنا ہا       | 1. 1/2    |
| قال حدثنا وهيب وقال مسح برأسه مرة |                 |                   |                |             |               |                      |           |
|                                   | ·               | بركيا             | ركامح ايك مرته | نےایے       | ن کیا که آپ   | ، وہیب نے بیار       | ان سے     |
|                                   | ·               |                   | <u>.</u>       |             | •             | 114                  | راجع:٥    |

### وتحقيق وتشريح،

ربط: .....اصل میں تو ناء مستعمل ہی کی بات چل رہی ہے مضمضہ اور استنشاق تو مثال کے لئے درمیان میں آگئے۔ اب مسح کاذکر شروع فرمادیا

غوض الباب : .....امام بخاری ایک اختلافی مسلمیں جمہور کی تائید کرنا چاہتے ہیں۔ کمسے راس ایک مرتبہ کرنا ہے اور باقی اعضاء تین تین مرتبہ دھونے ہیں۔ اور امام شافعی پررد ہے جو کہ مسنونیت تثلیث کے قائل ہیں اداف کی ٹھوک بجا کرتائید ہوگئی۔

حدثنا سليمان بن حرب: .....

فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات :.....مضمض اوراستثق واستنو مين الرتنازع فعلين على اللي توجار فلافنيس -

#### مطابقة الحديث للترجمة: .....

(۱)..... بوں استدلال کیا کہ باقی اعضاءسب کے بارے میں ثلاثا کا ذکر ہے اور مرفقین کے لئے مرتین مرتین کی قید از تقریر بخاری ۲۵ تا ۲۵ بین البادی ۲۹۲۰) ع (ہدلیۃ انو، کافیہ،شرح جای میں مدل مفصل بحث دکھے لی جائے) ہے سے رأس کے ساتھ کوئی قید ہیں لگائی ۔ تو معلوم ہوا کہ سے رأس مرة ہے۔

(۲) ....بعض اوقات مجموعه روایات سے استدلال ہوتا ہے کسی خاص روایت سے نہیں ۔ یہاں بھی باب کی آخری روایت میں مرة کاذکر ہے۔

سوال : ..... جب صریح روایت میں مرة كالفظ آیا ہے تو اس روایت كوجس میں صراحة ندكورہ اس كو ان روايتوں سے مؤخر كيوں كيا؟ جن روايتوں ميں صراحة فدكورنہيں۔

جواب : ..... محدث کی شان مجتدانہ ہوتی ہے وہ سیاق مدیث کو دیکھتے ہیں ہوسکتا ہے کہ سلیمان بن حرب کی صدیث کا سیاق ہے مدیث کا سیاق ہے مدیث کا سیاق ہے مدیث کا سیاق ہے مدیث کا سیاق ہے مراس کا سیاق ہے راس کے بیان کے لئے نہو۔ رأس کے بیان کے لئے نہ ہو۔

اشكال: ..... بعض روايتون مين ثلاثا بهي آتا ہے۔

جواب: ..... آثار کشره اور ثقات راوی جواحادیث وضوء روایت کرتے ہیں وہ ثلاثا کی قید سے خالی ہیں۔لہذا ثلاثا کی قید سے خالی ہیں۔لہذا ثلاثا کی قید شاذ ہے۔ تو جلاثا والی روایت مرجوح ہوجائے گی لہذا محفوظ روایت راجح ہوگی۔

(14+)

# ﴿تحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة غيرظاهرة لانه لا يدل على الترجمة صريحا لان المذكور فيها شيئان والحديث ليس فيه الاشيء واحد وقال الكرماني يدل على الاول صريحا وعلى الثاني التزاما

غوض الباب: ....اسباب كى غرض دومسكون كوبيان كرتا ہے۔

المسئلة الاولى : .....مردا في بيوى كماتها يك برتن مين وضوء كرسكتا بـ وضوء توكيا عسل بهى كرسكتا بها المصورت مين ترجمه شارحه موا-

المسئلة الثانية: .....عورت كے وضوء سے بچے ہوئے پانی سے مردوضوء کرسکتا ہے۔ ترجمہ کے دوسرے جزء سے حنابلہ اور ظاہریہ پررد کرنامقصود ہے جو کہتے ہیں کہ اگرعورت نے خلوت میں پانی استعال کیا ہوتو اس کا بچا ہوا پانی استعال کرنا جا ئرنہیں ہے اور جمہور کہتے ہیں جائز ہے۔

فائدہ: ..... توجب فضل وضوء المرأة سے وضوء کا جواز ثابت ہوا۔تو فضل وضوء الرجل سے بدرجہ اولی وضوءکا جواز ثابت ہوگا۔

ترجمة الباب ميں مرأة كوخاص كرنے كى وجه .....اختلاف چونكفضل وضوء المرأة ميں ہے نه كفضل وضوء الرجل ميں اس كئر جمد ميں تخصيص بالمرأة كردى۔

فضل طهور مرأة: .....اس مسكله كانام ففل طهور مرأة ب\_اوراس كى مختلف صورتيس بين رسب جائز بين صرف ايك مين اختلاف بيداوروه يدب كرعورت بهل وضوء كرداوراس كي بيج بوئ سيم دوضوء كرد-

#### صُورِ فضل طهور المرأة:.....

فضل طهور دوسم پرہے۔فضل وضوء ہوگا یافضل عنسل۔ پھر دوحال سے خالی نہیں۔معا ہوگا یا متفر قا۔ اگر معا ہوتواس کی دو صور تیں نکاتی ہیں ایک بیکہ وضوء ا کھٹے ہواور دوسری بیک عنسل ا کھٹے ہو۔اور اگر متفرقا ہوتو دوصور تیں نکاتی ہیں کہ تفرق جنس واحد کا ہوگا یاجنسین کا۔اگر جنس واحد کا تفرق ہوتو پھر دوصور تیں ہیں۔ایک بیک بورت، عورت کے بعد پانی استعمال کرے اور دوسری یہ کہ مرد، مرد کے بعد پانی استعال کرے۔ پھر وضوء بھی اور خسل بھی ۔ تواس طرح کل چوصور تیں بی ۔ پھراگر جنسین ہوں تواس کی بھی چارصور تیں بن جا کیں گی ۔ تو کل دس صور تیں ہو کیں ۔ اختلاف صرف فضل طھور المرأة میں ہے۔ اس میں دونہ ہب ہیں۔

> امام احمد اور ظاهریه کا مذهب: .....یه کان کنزدیک کروه تح یی ہے۔ مسلک جمهور : ..... یے کان کنزدیک کروه تنزیبی ہے۔

دلیل امام احمداور اصحاب ظو اهر: .....نهی رسول الله علیه عن فضل طهور المرأة ل جو اب (۱): ..... الزامی جواب یہ بے کہ ایسے تو فضل طہور الرجل سے بھی نہی آئی ہے۔ تو کیا مرد کے نیج ہوئے یائی ہے بھی وضوء جا ترنہیں؟

جواب (۲): .....نى تزيى بى ع

جواب (٣٠): ..... يامرأة كثفه برمحول --

جواب (سم): .... حفرت شاه صاحب في جواب ديا ب كديتعليم معاشرت كے لئے ب س

توضأعمر بالحميم من بيت نصرانية: .....

سوال: ....اى كارجمة الباب كاربط -

جواب: ....اس مين محدثين شرائ ك مختلف اتوال بير-

القول الاول: ..... بددونون مستقل الربین صرف دوسرے کومناسبت ترجمۃ الباب سے تھی پہلے کوافادہ عامہ کے لئے قل کردیا۔ اس لئے کدونوں الرحضرت عمر کے تھے۔ اور اس سے ان لوگوں کاردمقصود ہے جو گرم پانی سے جواز وضوء کے قائل نہیں ہے

ا (ترندى شريف ص١٩ كمتبه ايج ايم سعيد كمپنى كراچي) ٣ (قيش البارى ص٣٩٥ عندالشرع ان المطلوب الاحتواز عنه والاحتياط فيه المنح) ٣ (فيض البارى ٢٩٥ ) ٢ (فيض البارى ٢٩٥ ) ٢ (فيض البارى ٢٩٥ ) ٢ (فيض البارى ٢٩٥ )

دو سر ااثو من بیت نصر انیة : سسترجمة الباب سے اس کی مناسبت یہ ہے۔ کہ عام طور پر بڑے برتوں میں پانی ہوتا ہے جس سے عورتیں ہاتھ ڈال کر پانی نکالتی ہیں حضرت عرص نے فضل طهور المرأة سے وضوء کیالے

فائده : ..... يربحث تب مفيد بع جب دوستقل الرمان جاكين -

القول الثانى: .....علامة عنى فرمات بين كه يدوا ترنبيل بلكه ايك بى الرّب ع درميان ميل واؤ تصحيف القول الثانى : المرحب توضأ عمر بالحميم من بيت نصر انية توكرم بإنى كاذكراظهار واقد كه لئ بهدام من بيت نصر انية توكرم بإنى كاذكراظهار واقد كه لئ بهدام من بيت نصر انية كاذكركرنا بهدام المحمد من بيت نصرانية كاذكركرنا بهدام المحمد من بيت نصر المحمد من بيت نصر المحمد من بيت نصرانية كاذكركرنا بهدام المحمد من بيت نصر المحمد من بيت نصرانية كاذكركرنا بهدام بيت نصر المحمد من المحم

سوال: ....من بیت نصرانیة عیمی ترجمة الباب تابت نبیل بوتا راس لئے که ترجمه میں بے فضل وضوء المرأة اور الرمیل من بیت نصرانیة ہے۔

جواب (۱): ..... ہوسکتا ہے کہ وہ امرا ۃ ذمیہ منکوحۂ مسلم ہو۔ اور وہ حیض سے شل کرتی ہوتو عسل سے نیچ ہوئے پانی سے درجہ اولی وضوء کا جواز ثابت ہوا ہے جو اب (۲): ..... لفظ جمیم توضیح کے لئے ہے مض اظہار واقعہ کے لئے نہیں۔ کیونکہ عور تیں جب پانی گرم کرتی ہیں توانگلی ڈال کراس کے گرم ہونے کود کیمتی ہیں لھذا فضل المواء ۃ پایا گیا ہے

حدثنا عبدالله بن يوسف كان الرجال والنساء : ....

سوال: ....اس حديث سرتهة الباب كيي ثابت بوار

جواب : ..... ترجمة الباب ك دو جزء بين (۱) وضوء الرجل مع امرأته (۲) فضل وضوء المرأة فاوند يوى جب الحضي وضوء كري گرتو ظاهر به كرايك لحد بين تو وضوء نيس بوجا تا ـ اختلاط ايدى كى وجر سے فضل وضوء المرأة بوجائے گا۔

اشكال: ..... ملىدلوگ كہتے ہيں كەعلاء كرامٌ نے معاشرت ميں تنگى كرركھى ہے آپ علي كے زمانے ميں يتگى

ا ( المحال المراس ۱۳۹ المامع ص ۸۷) م قلت قال الكرماني بناء على حذف واو العطف من قوله "ومن بيت نصرانية" ومعتقد ا انه اثر واحد :عمدة القارى ص ۸۳ ج۳) سي (لامح ص ۸۸،۸۷ماشيمبر۲) سي (لامع ص ۸۷)

نتھی جیسا کہ ابن عمر کی اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوط معاشرت کی اجازت ہے۔

جواب ( ا ): ..... بزابرتن بوتاتها ـ ایک طرف مورت اور دوسری طرف مردیدی هم بایا کرتاتها ـ للبذا خلط ثابت شدهالی حداب ۲۰ کن ..... متنالده در لعنی اری اری کرتر تنص الکیشرکرنا ثابیة نبیس ملی بن رز سمارتر جر غاما کرایا

جواب (۲): ..... يتنالون لين بارى بارى كرتے تھے۔ اكھے كرنا ثابت نہيں ملحدين نے پہلے ترجمہ غلط كماليا پھراستدلال كرليا۔ جميعا كامطلب اكھے نہيں (جيسے وہ كہتے ہيں) بلكداس كامطلب ہے سب كے سب سے

معاً اور جمیعاً میں فرق: .....یے کہ معاً میں وصدت زمانی ہوتی ہے۔ اور جمیعا کی شمول افراد مقصود ہوتا ہے۔ علامہ بیضادگ نے اس کو وقلنا اهبطوا منها جمیعا میں ذکر کیا ہے۔ وجمیعا حال فی اللفظ تاکیدفی المعنیٰ کانه قیل اهبطوا انتم اجمعون ولڈلک لایستدعی اجتماعهم الی الهبوط فی زمان واحد کقولک جآء وا جمیعا سے

فائده: ..... حضرت آدم عليه السلام سرالنديب (سرى انكا) كے علاقه ميں اترے۔ اور حضرت حواء صفاء مروق كدر ميان اترين (ياجده ميں اترين: مرتب) داور البيس ملتان ميں اترا بيك شف كى بات ہے اس وقت اس كانام ملتان تونبيس ہوگا۔

جواب (سم): .....امام بخاریؒ نے ترجمہ قائم کیا ہے وضوء الرجل مع امراً تد مطلب بیہ ہے کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کرلیں ۔غیرمحرم کے ساتھ تو ٹابت نہیں ۔ بلکہ اپنی عورتوں اور ماؤں بہنوں کے ساتھ وضوء کرنیکی اجازت ٹابت ہورہی ہے۔ تو بیر جمہ شارحہ ہوا ہے

#### $^{4}$

الفتح الباري ص 1 % ان معناه ان الرجال والنساء كانو ايتوضئون جميعا في موضع واحد هوء لاء على حدة ص 1 % ا ٢٠ (فيض الباري ص ٢٩٦،قال المسيرفي انه يستعمل بمعنى كلهم ،وبمعنى معاً والاول يدل على الاستغراق والثاني على المعية الزمانية وتفصيله المخ) سروبيضاوي شريف ص ٢٦ كتب خانه وشيديه دهلي ) سم (في الباري ص ١٥ الاولى في الجواب ان يقال لامانع من الاجماع قبل نزول الحجاب وامابعده فمختص بالزوجات والمحارم ص ٥٠ ا مطبوعه انصاري دهلي).

﴿ باب صب النبى عَلَيْكَ الله وضوء ف على المغمى عليه ﴾ وضوء ف على المغمى عليه ﴾ وسوء ف على المغمى عليه ﴾ وسوالله عَلَيْكَ كَالك بِهُوْلَ آدى پراپن وضوء كا بچا بوا بإنى حِيرُ كنا

(۱۹۲) حدثناابو الوليد قال ثناشعبة عن محمدبن المنكدر قال سمعت جابرا المهمية عن محمدبن المنكدر في المول في حضرت جابرً عنا الموليد في بيان كيا ،ان سے شعبہ في ،ان سے محمد بن المنكدر في ، انھوں في حضرت جابرً سے بنا يقول جآء رسول الله علام الله علام الله علام الله على يعودنى وانامريض لا اعقل وه كتے تھے كدر ول الله الله على من وضو فعقلت فقلت يارسول الله لمن الميراث وقتون أو صب على من وضو فعقلت فقلت يارسول الله لمن الميراث آپ في برچيركا تو مجھے ہو آگيا يس في عرض كيايا رسول الله الميرا وارث كون ہو گا؟ انماير ثنى كلالة فنزلت الية الفرائض.

# وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

ربط: ..... يهل باب كاتمه ب- (يعنى ما متعمل كي طهارت كوبيان كرناب)

حدثنا ابو الولید: .....انما یو ثنی کلالة کلاله کی دوتفیرین کی جاتی بین (۱) کلاله وه به جس کے اصول وفروع ندموں (۱۸ دالتاری سد۲۹ میدر اداری صد۲۹)

(۱۳۲)
﴿باب الغسل والوضوء في المخضب
والقدح والخشب والحجارة﴾
لكن، پيالے، ككرى اور پھر كے برتن سے شل اور وضوكرنا

(١٩٣) حدثنا عبدالله بن منير سمع عبدالله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس ہم سے عبداللہ بن خیر نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن بکر سے سنا ،انہوں نے حمید سے انہوں نے انس سے قال حضرت الصلوة فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقى قوم وہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نماز کا وقت آ گیا تو ایک محف جس کامکان قریب ہی تھا، اپنے گھرچلا گیا اور ایمی الوگ رہ گئے فاتى رسول الله عَلَيْكُ بمخضب من حجارة فيه مآء فصغر المخضب تو رسول الله علي علي على على على الله برتن لايا كيا جس مين ياني تفا ،وه برتن اتنا جيو نا تفا ان يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال ثمانين و زيادة کہ آی اس میں اپنی ہھیلی نہیں پھیلا کئے تھے (گر)سب نے اس برتن سے وضو کر لیا ہم نے حفر ت اس سے پوچھا کہ تم کتنے آدی تھے کہنے لگے اس ۸۰ سے کچھ زیادہ تھے \*\*\* (٩٣) حدثنا محمد بن العلاء قال ثنا ابواسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى ہم مے محد بن العلاء نے بیان کیا،ان سے ابواسامدنے برید کے واسطے سے بیان کیا،وہ ابو بردہ سے وہ ابوموی سے روایت کرتے ہیں که رسول الله الله علی بیاله منگایا جس میں پانی تھا مجرآ ب نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور اس میں کلی ک

(٩٥) حدثنا احمدبن يونس قال ثنا عبدالعزيز بن ابي سلمة قال ثنا عمروبن يحيي ہم سے احمد بن بوٹس نے ہیا ن کیا ،وہ عبدالعزیز بن ابی سلمہ سے ،وہ عمرو بن کیجیٰ سے الله عَاوِسَادٍ الله عَاوِسَادٍ عن ﴿ ابيه عن عبدالله بن زيد قال اتى رسول وہ اپنے والد سے وہ عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول الٹیکافیکے (ہارے یہاں)تشریف لائے فاخرجنا له مآء في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلثا ويديه مرتين مرتين ہم نے آپ سے لیے تا نے کے برتن میں پانی نکالا (اس ہے) آپ نے وضو کیا تین بار چمرہ دھویا، دودوبار ہاتھ دھوئے ومسح برأسه فاقبل به وادبر ر جليه وغسل اوراینے سر کا مسح کیا (پہلے )آگ کی طرف (ہاتھ )لائے پھر پیھیے کی جانب لے گئے اور پیر دھوئے (١٩١) حدثنا ابواليمان قال أنا شعيب عن الزهرى قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا ،انہیں شعیب نے زہری سے خبر دی انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی کہ ان عائشة قالت لماثقل النبى عَلَيْكُ واشتد به وجعه حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ علیہ بیار ہوئے اورآپ کی تکلیف شدید ہوگئ تو آپ نے ازواجه فی ان یمرض فی بیتی فاذن استاذن ا پی (دوسری) ہو یوں سے اس بات کی اجازت لی کہ آپ کی تمارداری میرے گھر میں کی جائے انہوں نے آپ کواس کی اجازت دے دی فخرج النبي عَلَيْكُ بين رجلين تخط رجلاه في الارض تو (ایک دن)رسول التعلیف ورآ دمیوں کے درمیان (سہارا لے کر) باہر نکلے، آپ کے پاؤل ( کزوری کی وجہ سے ) زمین میں گھسٹتے جاتے تھے عبيدالله قال عباس اخر رجل بين حضرت عبالؓ اور ایک اور آ دمی کے درمیان،عبیداللہ(راوی حدیث) کہتے ہیں

فاخبرت عبدالله بن عباس فقال اتدرى من الرجل الأخر قلت لا كميں نے سيصديث عبدالله بن عباس كوسنائي تووه بولے بتم جانتے ہو، وه دوسرا آ دمي كون تھا، ميں نے عرض كيا كنبيس قال هوعلى بن ابى طالب وكانت عائشة تحدث ان النبي عَلَيْكُ قال بعد مادخل بيته كهن كيدة على تق (مرسلامد) حفرت عائش بيان فرماتي تحس كدجب ني الله الي كريس الين مرسان من من ماخل موت واشتد وجعه هريقوا عَلَى من سبع قرب لم تحلل اوكيتهن اور آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ فرمایا ،میرے اوپر الی سات مشکول کا پانی ڈالوجن کے بندنہ کھلے ہول لعلى اعهد الى الناس واجلس في مخضب لحفصة زوج النبي عُلَيْكُمْ تا كديس (كون كربد)لوكول كو كچه وصيت كرول (چانچ)آپ حضرت هصه رسول التعليق كي دوسري بيوي كيب مين بهلادي مي تلک حتیٰ طفق یشیر الینا ئم طفقنا نصب عليه ، پھرہم نے آپ پر ان مشکو ل سے پانی ڈالنا شروع کیا ،جب آپ نے اشارے سے فرمایا کہ بس الي الناس فعلتن ثم خرج ان تم نے (تعیل علم) کردی تواں کے بعدلوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے 077777120

# وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

مخصب : ..... وه برابرت جس میں برتن دھوئے جاتے ہیں۔اور بھی چھوٹے برتن کو بھی کہدیتے ہیں۔ قدح: ..... کٹری کا پیالہ.

خشب: ..... كرى

حجاره: ..... پقر

تور: .....وه برتن جوتا نے یاس کی شل کسی اور دھات کا بناہوا ہو، اور بعض نے کہا کرتور پھر کے پیالے وہمی کہتے ہیں ا غرض الباب: .....او اننی وضوء اور او اننی طهود کے متعلق تعیم بیان کرنا ہے۔

(۱) ہیئت کے لحاظ سے (۲) مادہ کے لحاظ سے (۳) استعال کے لحاظ سے یعنی کسی طریقہ سے بھی استعال کرو۔ ہاتھ ڈال کریا انڈیل کر۔ اس سے اگلاباب، باب الوضوء من التور اس باب کا تمہ ہے۔ اس کے اندرتعیم استعال ہے۔ مخصب اور قدح سے اشارہ تعیم بئیت کی طرف ہے ہے اور حشب اور حجارہ سے تعیم مادہ کی طرف۔ ان چاروں الفاظ میں عموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہے سے

حدثنا احمد بن يونس : .....فى تور من صفر بظاہريدوايت باب الوضوَ من التوركمناسب معلوم ہوتى ہے۔ گريہال صفر كي نبت ہے تعمم ماده كے لئے لائے۔

حدثنا ابو الیمان: .....بین عباسٌ و رجل آخو عدم تعیین کی وجہ سے نام نہیں لیا گیا۔ کیونکہ یہ بدلتے رہتے تھے۔ بعض نے کہا کہ وہ حضرت علیؓ تھے اور حضرت عائشہ نے انقباض کی وجہ سے نام نہیں لیا۔ لیکن یہ الحاد ہے سے

من سبع قوب: سسات کی قید میں کوئی معنوی اثر ہے ظاہری کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی \_زمین وآسان بھی سات ،سات ہیں علیات میں سات کے عدد کا خاص اثر ہے ۔ (بیورب میں بخارزائل کرنے کے لئے مجرب سمجھاجا تاتھا) ہے

لم تُحلَل اَو كِيتُهُنّ : ....اس مِن تين حكمتين موسكتي بين \_(ا)وه بحرے موئے موں گے (۲)كى نے ... تونيين ڈالا موگا۔ توزياده صاف موگا (۳) بسم الله پڑھ كربندكيا موگا اور پڑھ كربى كھولتے بين توابھى بركت ان كے اندر ہى موگ ۔

اِ تقریر بخاری ص۵۵ حاشیه نمبرا) سر (لامع ص ۸۸ فیض الباری ص ۲۹۷) سر (لامع ص ۸۸) سر فیض الباری ص ۲۹۷) ۵ ( تقریر بخاری ص ۲۵-۲۵) (خطبات خورشید پیش سات پر بنده کی تقریر دیکی لی جائے تو بهت معلومات ملیس گی امید ہے بہت فائده ہوگا: مرتب)

# (۱۳۳) ﴿باب الوضوّء من التور﴾ طشت ہے(پانی لے کر)وضوکرنا

(٩٤) حدثنا خالدبن مخلد قال ثنا سليمان قال حدثني عمروبن يحيي عن ابيه ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا،ان سے سلیمان نے ،ان سے عمروبن یحیٰ نے اپنے باپ (یحیٰ) کے واسطے سے بیان کیا قال كان عمى يكثر من الوضوء فقال لعبدالله بن زيدٌ احبرني كيف وہ کہتے ہیں کہ میرے چیابہت زیادہ وضوکیا کرتے تھے توایک دن انہوں نے عبداللہ ابن زیڈے کہا کہ مجھے بتلایئے کہ رأيت النبي عُلَيْكُ يتوضأ فدعا بتور من مآء فكفأ على يديه فغسلهماتلت مرات ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنثرثلث مرات من غرفة واحدة پھر دونوں ہاتھ تین بار دھوئے پھراپنا ہاتھ طشت میں ڈال کر (یائی لیا ادر )ایک(ہی)چلو سے کلی کی ادر ناک صاف کی تین مرتبہ ثم ادخل يليه فاغترف بهما فغسل وجهه ثلث مرات ثم غسل يليه الى المرفقين مرتين مرتين پھراپنے ہاتھوں سے ایک چلو(پانی) لیا ،اور تین باراپنا چہرہ دھویا ،پھر کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دودو بار دھوئے ثم اخذ بیدیه مآء فمسح رأسه فادبر بیدیه و اقبل ثم غسل رجلیه پھراپن ہاتھ میں پانی کے رایخ سرکامسے کیاتو (پہلے ہاتھ) پیچھے لے گئے پھرآ کے کی طرف لائے پھراینے دونوں یاؤں دھوئے هكذا رأيت النبي يته ضأ فقال اور فرمایا کہ میں نے رسول التعلقہ کو اسی طرح وضو فرماتے ہوئے دیکھا ہے

# وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

یہ باب گزشتہ باب کا تمہے۔ اوراس میں تعیم استعال ہے۔

حدثنا خالد بن مخلدفكفأ على يديه: ....اس جمله تعيم استعال ثابت بوا

حدثنا مسددمابين السبعين الى الثمانين: .....

مسوال : ..... بعض روایات میں تین سو کی تعداد کا ذکر ہے۔اور بعض میں ستر کا۔اور بعض میں اس کا۔اور بعض میں پدر ہ سوکا۔تو ان میں سے کونی روایت معتبر ہوگی۔

جواب : ....واقعات مختلف بين اختلاف واقعات كى بنا پرتعداد كا اختلاف بلهدا سبروايات معتربين ـ

سوال: .... كُنى نماز ب جس مِن آ پِنْ الله ايام مِن مِن تشريف لے سے۔

جو اب: ..... بعض نے کہا کہ ہفتہ کادن اور ظہر کی نماز اور بعض نے کہا کہ اتوار کے دن کی ظہر تھی اور بعض نے فہر ک نماز بتلائی ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب شمیری فیض الباری ص ۲۹۸ جا پر قم طراز ہیں اقول والذی تبین لی هو انه علاقت حل فی اربع صلوات بعد الغیبوبة .الاولی (العشاء) التی غشی علیه فی لیلتها کما فی روایة الباب والثانیة (الظهر) والثالث (المغرب) کما هو عند الترمذی ص اسم فی باب القراء ق بعد المغرب عن ام الفضل قالت خوج الینا رسول الله علی موجه فصلی (المغرب) فقراء با لمرسلات فما صلا ها بعد حتیٰ لقی الله عز وجل وهو عند النسائی ایضا والرابعة (الفجر) من الیوم الذی تو فی فیه کما فی مغا زی الخ

سوال: ..... آنخضرت الله مرض الوفات ميس كتن دن تك مجد مين نماز و كاندك لي تشريف ندلا سك

جواب: ..... عندالبخاري انه غاب ثلاثة ايام واختاره البهيقي وتبعه في ذلك الزيلعي وعنده مسلم انه غاب خسمة ايام واختاره الحافظ ل



(99) حدثنا ابو نعیم قال ثنا مسعر قال حدثنی ابن جبر قال سمعت انسا یقول بم سابونیم نے بیان کیا،ان سے معر نے،ان سے ابن جرنے انہوں نے حضرت انس کو یفرماتے ہوئے ساکہ

أ (فيض البارى ص ٢٩٨ ج١)

کان النبی عَلَیْسَیْ یعسل او کان یغتسل بالصاع الی خمسة امداد رحول النبی عَلَیْ یَا یک خمسة امداد رحول النبی عَلیْ به در محوت تصیا (یه کها که ) نهات تصقوا یک صاع سے لے کرپائی مُمُدَّک (پانی استال فرائے ہے) و یتو ضا بالمد اور جب وضوفر ماتے تصقوا یک مُد (یانی) سے اور جب وضوفر ماتے تصقوا یک مُد (یانی) سے

# وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غوض الباب: .....امام بخاری کی غرض بیہ کہ پانی میں اسراف نہیں ہونا چاہئے۔اس لئے ترجمہ قائم کیا کہ ایک مدے وضوء کرنا چاہیے۔لین اس سے مقصود تحدید نہیں ہے۔احادیث میں جو مقادر مذکور ہیں ان سے مقصود بھی تقریب ہے نہ کہ تحدید لیا

اس سے مقدار معلوم ہور ہی ہے جبکہ تحدید مقصور نہیں کیونکہ مقدار کے عدم تعین پراجماع ہے۔

و جه عدم تعین مقدار: ..... مقدار تعین نه ہونے کی دجہ یہ که متوضی کے حالات مختلف ہوتے ہیں لہذا پانی کا استعال مختلف ہوگا۔ صغرقد اور کبرقد کے لحاظ سے ، فبار آلود ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے ، اور تغیر موسم کے لحاظ سے ۲ کے لئاظ سے ۲ کے لئاظ سے ۲ کے لئاظ سے کہانا سے نیخے کی ترغیب دی جائے گی۔

روايت الباب سے ترجمة الباب كاثبوت ظاہر ہے۔

مقدار مدمیں ائمة کا احتلاف: .....دائل جاز کے زدیک ایک طل اور ثلث رطل کا ہوتا ہے۔ مدائل عراق کے زدیک ایک رطل کا ہوتا ہے۔ مدائل عراق کے زدیک دورطل کا ہوتا ہے۔

 اختلاف کی وجہ سے صاعوں کے نام بھی مختلف ہو گئے (۱) صاع عراقی (۲) صاع حجازی ۔ صاع عراقی کا دوسرانام صاع کونی بھی ہے اور تیسرانام صاع عمری اور چوتھانام صاع حجاجی ہے۔

ہرایک کی وجہ تسمیہ: سس صاع عمری کی ایک وجہ تسمیہ تو حضرت عمر بن خطاب کی طرف نبت کی وجہ سے کہ انہوں نے اس کو ترجیح دی۔ اور دوسرا حضرت عمر بن عبد العزیز کی طرف نبت کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اس کی توثیق کی ۔ صاع جاجی اس کئے کہ جاج بن یوسف نے اس کی تشہیر کی ۔ اور کوئی ، امام ابو حنیفہ کے کوئی ہونے کی وجہ سے ۔ اور عراقی عراق میں رائح ہونے کی وجہ سے ۔ اور عراقی عراق میں رائح ہونے کی وجہ سے ۔ ا

صاع عراقی کی وجه ترجیع: .....ا تکه احناف میں سے طرفین (امام اعظم ابو حنیفہ اورام محد ) نے صاع عراقی کورجے دی ہاس کے کہ اس میں تیسیر للفقراء ہے۔

دللاتل حضر ات طرفين (۱): .... نمائى شريف ٢٠٦٥ مين روايت جاتى مجاهد بقد ح ثمانية ارطال قالت عائشة أن رسول اللمنليلية كان يغتسل بمثل هذه ٢ اس معلوم اواكرصاع كى مقدار آم محول بــ

دلیل (۲): ..... مرکی مقدار کا دورطل ہونا بھی صدیث سے صراحة ثابت ہے۔ جیما کدابوداؤد میں روایت ہے کان یتوضاً بانآء ویسع رطلین سے

ارواما الصاع فعند ابى يوسفٌ خمسة ارطال وثلث رطل عراقية وبه قال مالك والشافعي واحمد وقال ابو حيفة ومحمد الصاغ ثمانية ارطال وحجة ابى يوسف مارواه الطحاوي عنه قال قدمت المدينة واخرج الى من ألق به صاعا وقال هذا صاع النبى السلط فوجدته خمسة ارطال وثلث قال الطحاوي وسمعت ابن عمر أن يقول الذى اخرجه لابى يوسف هو مالك وقال عثمان بن سعيد الدارمي سمعت على بن المديني يقول عبرت صاع النبى السلط فوجدته خمسة ارطال وثلث رطل واحتج ابو حنيفة ومحمد بحديث جابر وانس (ع ج س ص ۲ ) ع (الراكم الداري سمان) سر (الرواد وسمان)

(۱۳۵) (باب المسح على الخفين المحفين موزول پرم كرنا

( \* \* ۲) حدثنا صبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ہم سے اصبغ بن الفرج نے بیان کیا ،وہ ابن وہب سے روایت کرتے ہیں ،ان سے عمرو نے بیان کیا ،ان سے ابوالنضر عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن عبداللهبن عمر عن سعدبن ابي وقاص ابوالعضر نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کے واسطے سے فقل کیا ، وه عبدالله بن عمرے ، وہ سعد بن ابی وقاص ہے ، وہ رسول عن النبي عُلِيسًانه مسح على الخفين وان عبدالله بن عمر سأل عمر عن ذلك النفاضة سے روایت کرتے ہیں کہ رسول النفاضة نے موزوں پرسے کیا اورعبداللہ بن عمرٌ نے حضرت عمرٌ سے اس بارہ میں پوچھا نعم اذا حدثك شيأ سعد عن النبي الشيالة فقال تو انہوں نے کہا کہ ہال (آپ نے مسح کیا ہے)جبتم سے سعد رسول التفاق کی کوئی حدیث بیان کریں فلاتسأل عنه غيره وقال موسى بن عقبة اخبرني ابو النضر تواس کے متعلق ان کے سوا (کسی) دوسرے آدمی ہے مت پوچھو، اور مولیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے ابوالنفر نے بتلایا ان ابا سلمة اخبره ان سعدا فقال عمر لعبداللهنحوه انہیں ابوسلمہ نے خبر دی کہ سعد بن ابی وقاص نے ان سے (رسول التعلیم کی یہ )حدیث بیان کی پھر حضرت عمرؓنے (ایخ بیٹے )عبداللہ ایا ہی کہا (جیبا اوپر کی روایت میں ہے ) \*\*\*\*\*

(١٠٠) حدثنا عمر وبن خالد الحَرّانِيُّ قال ثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعدبن ابراهيم ہم سے عمر وبن خالد الحرانی نے بیان کیا ،ان سے لیٹ نے کی بن سعید کے واسطے سے قل کیا ، وہ سعد بن ابراہیم سے عِن نافع بن جبير عِن عروة بن المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة عن رسول اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ ەناقع بن جبير سے ،وه عروه بن المغير ه سے وه اپنے باپ مغيره بن شعبہ سے قال كرتے بيں ،وه رسول المتعلق سے روايت كرتے بي خرج لحاجته فاتبعه المغيرة باداوة فيها مآء (ایک بار) آپ رفع حاجت کے لیے باہرتشریف لے گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برتن لے کرآپ کے پیچھے گئے فصب عليه حبن فرغ من حاجته فتوضأ و مسح على الخفين جب تضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تومغیرہؓ نے ( آپ کو وضو کرایااور ) آپ کے (اعضاءَ وضو) پر پانی ڈالا ،آپؑ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح فرمایا راجع:۱۸۲ (٢٠٢)حدثناابونعيم قال ثناشيبان عن يحييٰ عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو ہم سے ابوتعیم نے بیان کیا،ان سے شیبان نے کی کے واسطے سے قال کیا،وہ ابوسلمہ سے،انہوں نے جعفر بن عمروبن ابن امية الضمرى ان اباه اخبره انه رأى رسول الله على المحفين امیدالضم ی سے اللہ کیا انہیں ان کے باپ نے خردی کہ انہوں نے رسول التعالی کوموزوں پرمسے کرتے ہوئے وتا بعه حرب وابان عن يحيي. دیکھاہے، اوراس مدیث کی متابعت حرب اور ابان نے کی سے کی ہے۔ (٢٠٣) حُدثناعبدان قال انا عبدالله قال اخبرناالاوزاعي عن يحيي عن ابي سلمة ہم سے عبدان نے بیان کیا ،انہیں عبداللہ نے خبر دی انہیں اوزاعی نے بیکیٰ کے واسطے سے بتلایا وہ ابوسلمہ سے

عن جعفو بن عمرو بن امية عن ابيه قال رأيت النبي عَلَيْسِلِيهِ على عمامته وخفيه وجفيه ورين اميه و النبي على المين ا

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

مسح كى تعريف: .....امرار اليد المبتلة.

خفین: سرخف کا تثنیه۔

خف كى تعريف: .... الشئ الساتر للرجل من جلد او نحوه.

فائله : ..... لو ہےاور شخشےاورلکڑی کاموزہ بنا کریاؤں میں بھنسادیا گیا توان پرسے جائز نہیں۔

جواز مسح على الخفين: ....جمهور السنت والجماعت كاس عجواز يراتفاق ب ا

### ﴿دلائل ﴾

دلیل (۱): .... علامه این مائر فرات بی الاخبار فیه مستفیضة ع

دليل (٢): ١٠٠٠٠١١م عظم مع منقول عما قلت بالمسح حتى جاء ني مثل ضوء النهار ٣

دلیل (۳) : .....امام اعظم فرمایانی اخاف الکفر علی من لم یو المسح علی الحفین اس کے کم الحفین اس کے کم تاراس میں متواتر ہیں سے

ا (فق الباري ١٥٢) ع (حدايي ٥٦ ج ا كمتبه شركت عليد ملتان ) ع (بدايه حاشيه تبر ۱ م ٥٦ ج ا كمتبه شركت عليد ملتان ) م هدايه حاشيه نمبر ١ ا ص ٥٦ ج ا مكتبه شوكت علميه ملتان ) دليل (٢٠): ....امام الويوسف فرمات بي خبر المسح يجوزبه نسخ الكتاب إ

دليل (۵) .....علامين فرماتي بي لاينكره الا المبتدع الضآل ع

دليل (٢): .....امام صن بقريٌ قرمات بين ادركت سبعين من الصحابة من اصحاب رسول الله عليه المسلم على الخفين ٣

دلیل(ک): .....امام اعظم سے اہل سنت کی علامات منقول ہیں فرماتے ہیں نحن نفضل الشیخین و نحب المحتنین و نوی المحتنین و نوی المحتنین و نوی المحتنین چونکہ سے علی الخفین چونکہ سے علی الخفین کی روایات ستر صحابہ سے منقول ہیں اور بعض نے اس سے را کد صحابہ سے نقل کیا ہے اور روایات حد شہرت کو پینی ہوئی ہیں سے علی الخفین کا حضرات ائمہ میں سے کوئی منگر نہیں ہے ہی امام بخاری خاری اس برامام بخاری چار المام بخاری چار دلائل لائے ہیں ہو یہ ہیں۔

حدثنا اصبغ بن الفرج المصرى....

اس حدیث کا سمجھنا ایک قصد پر موقو ف ہے: اساور وہ قصدیہ کہ حفرت عبداللہ بن عرق حفرت سعد بن ابی وقاص کے پاس شام کے علاقہ میں گئے ہوئے تھے۔ تو حفرت سعد بن ابی وقاص نے جواز سے علی الخفین کی ایک روایت نقل کی ۔ تو حضرت عبداللہ بن عرق نے اس کا اٹکار کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس وقت تک مسے علی الخفین کا علم نہیں تھا۔ کہ آپ میں تھا۔ کہ آپ انہوں نے واپس آ کر آپ باپ حضرت عرق سے بوچھا۔ تو انہوں نے فر ما یا مال اور پھر نصیحت کی ۔ کہ حضرت سعد جس تیرے پاس حضور تعلیق سے روایت کریں تو کسی اور سے مت بوچھا کر اس اور پھر نصیحت کی ۔ کہ حضرت سعد جس بوچھے کی ضرورت نہیں۔

ا شکال: ..... حضرت ابن عمر سے تو مرفو عامسے علی انتھین کی روایت منقول ہے پھر ابن عمر نے حضرت سعد پر تکیر کیوں فرمائی ؟

جواب: ..... ہے کہ جن روایات میں مرفوعاعلی انتقین کاذکر ہے اس میں بنیس ہے کہ حضرت ابن عمر یفرماتے ہیں را یت رسول الله علیہ این عمر عن النبی علیہ ہے اور اس میں احتمال ہے کہ حضرت ابن عمر اور رسول الله علیہ کے درمیان کوئی واسط ہووہ حضرت سعد کی اس روایت سے معلوم ہوگیا لے

مسح على العمامة ميس اختلاف: ..... مسع على العمامه كبار يين اختلاف پاياجاتا ب جس كى تفصيل بيد -

مسلک جمهور : .....جمهور السنت والجماعت مسع على العمامة كيمرم جواز كتائل بير ـ مسلک إهل ظواهر: .....اصحاب ظواهر پري رئيس كتائل بين ـ امام احد سايك روايت جوازم كي يج

مستدل ظاهریه: ..... یه مدیث به کانکری پرمی کانکر بس

جوابات: ....اس كئى جوابات ديئ كئے بير جن ميں يے بعض يہ بيں۔

جواب ( ا ): ..... عندالاحناف تومكن بكرفرض كى ادائيكى تومى رأس سىكر لى مواور يحيل سنت كے لئے عمامه بركت كيا مواور اس ميں كوئى حرج بھى نہيں سى عمامه بركت كيا مواور اس ميں كوئى حرج بھى نہيں سى

جواب (۲): ..... کس نے کہا کہ تسویہ عامہ کررہے تھے۔ دیکھنے والے نے اس کوسے سمھ لیا۔لیکن یہ جواب کرورہے۔اس لئے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسے خیالات زیب نہیں دیتے۔ بھلاان کواتنا ہی پیند نہیں چاتا تھا کہ مسح ہورہا ہے یا تسویہ ہے

اجمالی بحث: ....مسح علی العمامه کے بارے میں جوروایات آئی ہیں وہ تین قتم پر ہیں۔

(۱) مسح على الرأس (۲) مسح على الرأس مع العمامه (۳) مسح على العمامه

سوال: .... ان روایات میں اصل کونی ہے؟

جواب : ..... اصل مسح رأس كى روايات بين اوريك شربهي بين -جب اييا بومسع على العمامه كرنے سے يه كثير

ل (تقریر بخاری ص ۵۵ ج۲) م (فیض الباری ص ۳۰۱) م (فتح الباری ص ۱۵۲) م (تقریر بخاری ص ۵۷ ج۲) ۵ (فیض الباری ص ۳۰۳)

روایات متروک ہوگئی یا معمول بہا؟ پس جھڑ اختم ہوگیا۔ کہ ہم اصل اور کثیر روایات کوتر جے دیں گے۔ ان کے مقابل روایات کو مرجوح قر اردیں گے۔ پھر جب کہ تعامل بھی مسے علی الرائس ہے تو دیگر تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری روایات کا بھی درجہ ہے۔ تو مسے علی الرائس مع العمامہ مان لو۔ تو کیا تکلیف ہے؟ ۔ حضرت الاستاذ (مولا نا عبد الرحمٰن کامل پوریؓ) نے ترفی شریف پڑھاتے ہوئے فرمایا۔ اور استاذ محترم کی ایک ادا ایسی تھی جو بھولتی نہیں ۔ فرمایا ایک جواب امام محتر نے دیا جوسونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، بہت ہی مختمرہ اور حسین جواب ہے، فرماتے ہیں بلغنا اند کان فتو ک رسوما امام محترم ہیں اسے معلوم ہوا کہ مسمح علی العمامة منوخ ہوگیا لے

(۱۳۲)

(باب اذا اد خل رجلیه و هما طاهر تان به باوس کاطابر بلانے کی حالت میں موزوں میں داخل کرنا

راجع: ۱۸۲

# وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

عندالشافعية هما طاهرتان كى ايك عى صورت ب كموزے يمنے سے بہلے طہارت كالمدمو، احناف كتے بي

ا ( تقریر بخاری ص ۵۷ج۲)

کہ طہارت کا ملہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ پاؤں دھوئے اور موزے پہن لئے ، پھر ناقض کے پائے جانے سے پہلے وضو کم مل کر لے۔

اصل اختلاف تر تبیب میں ہے: ..... کەعندالشوافع ترتیب فی الوضوء ضروری ہے حلافا لابی حنیفه اسی طرح مدت مسخضین میں بھی اختلاف ہے۔

عند الجمهور : .... وقت لبس عروع موتى --

عندا لاحناف : .....وتت مدث ہے۔

طہارت سے مرادائمہ اربحہ کے نزدیک تو طھارت من الانجاس والا حداث جمیعا ہے ظاہر یہ کے نزدیک طھارت من الانجاس شرط ہے طھارت من الاحداث شرط نہیں ۔جہور کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب طہارت مطلق ہو گئی ہے تواس سے طہارت کا ملہ مرادہ وگ خواہ وہ انجاس ہوں یا احداش ا

باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق واكل ابوبكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم لحما فلم يتوضؤا لحما فلم يتوضؤا كرى كا گوشت اورستوكها كروضوء نه كرنا ، اور حضرت ابو بكر ، عمرٌ اورعثانٌ ني گوشت كها يا اور وضوء نه بيل كيا

(۲۰۵) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن زيد بن اسلم عن عطاء هم سے عبدالله بن يوسف نے بيان كياء أخيس مالك نے زيد بن اسلم سے خبر دى ، وہ عطاء بن يمار سے بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله عَلَيْ اكل كتف شاة ثم صلى وه حضرت عبدالله بن عباس مرتے بي كرسول الله عَلَيْ في برى كا ثانہ تناول فرمايا چرنماز پڑھى وه حضرت عبدالله بن عباس سے روایت كرتے بي كرسول الله عَلَيْ في برى كا ثانہ تناول فرمايا چرنماز پڑھى

#### ولم يتوضأ

اور وضونہیں کیا

انظر: ۲۰۰۵،۵۴ م

**ἀἀἀἀἀἀἀἀἀἀἀἀἀάἀάἀά** 

## وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

اباه: نام: عمرو بن امية

اس باب سے غرض حضرت ابوهريرة كى روايت توضنوا مما مست الناركى توجيد بيان كرنا ہے اور اسكامصداق متعين كرنا ہے۔

﴿توجيهات﴾

( ا ): ..... يدروايت منسوخ ي ا

(٢): ....استجاب برمحمول ہے۔

(سا): .... وضوء لغوى يرمحول بي ع

الفيض البارى ص٣٠٥) ٢ (فيض البارى ٣٠١)

( ۲۹): ..... یا پیرحدیث خواص کے لیے ہاں گئے کہ جب عبادت میں مشغولی ہوتی ہوا ہوتی ہوتا ہوتی تھے۔

بالملائکہ ہوتی ہوتی ہوا تا ہے، اس حالت سے

بالملائکہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے تو تھے۔ بالملائکہ کے درجہ سے گرجا تا ہے، اس حالت سے

نکل جانے کے لیے وضوء کا حکم ہے ۔ اعام لوگوں کے لیے تو استخباب ہے لیکن خصوصیت باتی رکھنے کے لیے خواص کے

لیے ضروری ہے۔ بعض روایتوں میں وضوء کرنے کا ذکر ہے اور بعض میں ترک وضوء کالیکن چونکہ رائے ترک ہے اس

لیے ترجمہ قائم کیا من لم یتو صا۔ ترجمۃ الباب کے دو جزء ہیں ( ۱ ) عدم تو صبی من لحم شاق (۲) و عدم

تو صبی من السویق .....

سوال: ....لحم شاة كوفاص كيول كيا؟

جواب: (١): ..... يقيدا تفاقى بال ليكروايت الباب مين كتف شاة كاذكر بـ

جواب (۲): ..... بعض نے کہایہ قیداحر ازی ہے اوراحر از لحم ابل سے ہے یہ وہ حضرات ہیں جولحم ابل کے کھانے سے وضوء کے قائل ہیں ع

ترجمه کا دو سرا جز: ....عدم توضی من السویق ہے یہاں بھی خاص سولی مراد نہیں بلکہ ہروہ چز مراد ہے جو آگ یر کی ہوئی ہو سے

یحتز من کتف شاق: .....اس سے چیری کے ذریعہ کاٹ کر کھانا ثابت کرنا درست نہیں۔ کیونکہ بوٹی بڑی ہوتو چیری سے کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ حضرات (موجودہ دور کے لوگ) اس لئے اس (چیری اور چیچہ) سے کھاتے ہیں کہ ہاتھ سے کھانے میں جراثیم لگنے کابہانہ بناتے اور بتاتے ہیں۔ان کا یہ نظر میرے نہیں۔

سوال: ....اس حدیث سے چھری سے کاٹ کر کھانا ثابت ہے جب کہ ابوداؤ دکی روایت میں چھری سے کاٹ کر کھانے کی ممانعت ہے تو بظاہرا حادیث میں تعارض ہے۔

جواب ( ا ): ..... حضرات شراح نے اس کا جواب بیدیا کدو ہاں بیان اولویت ہے اور یہاں بیان جواز ہے۔ جواب (۲): ..... ابوداؤر کی روایت میں ممانعت اس بات پر محمول ہے کہ چھری ہی سے کھائے اور بخازی کی روایت اس پرمحمول ہے کہ چھری سے کاٹ کر ہاتھ سے کھائے سی

الرقيض الباري ص٣٠٦) ع (مثلاً امام بخاريٌ وحنابلهٌ تقرير بخاري ٥٨ ج٢: فتح الباري ص ١٥٥) سع ( فتح الباري ص ١٥٥) سع ( تقرير بخاري ص ٨٥ ج٢ )

واقعہ: ..... حضرت تھا نوگ کھتے ہیں کہ گاڑی میں سفر کے دوران ایک مخف کا نے سے کھانا اور گوشت کھار ہاتھا اور ساتھ ساتھ بڑے نوران ایک میں سفرے دوران ایک گاڑی کو بریک گی اور کا نثامنہ میں لگا اور خون نکل آیا۔ اب غا، غاکر رہا ہے۔ اور سارے نضائل ایک ہی جھکے سے ختم ہوگئے۔

سوال: .....ام بخاری نے جوروایتی ذکری ہیں ان میں کہیں بھی سویق کاذکر نہیں کیا تو تھۃ الباب کیے ابت ہوا؟ جواب (ا): .....دوجزء ہیں ایک صراحتا البت ہے ایک قیاسال

جواب (۲):....ا بھی باب ختم ہی نہیں ہوا،ستو کے بارے میں سوید بن نعمان کی روایت آ گے آئے گی (مراہدی

(۱۳۸)
﴿باب من مضمض من السويق ولم يتوضا ﴾
کوئی فخف ستوکھا کرکلی کرلے اور وضونہ کرے ( توجا کڑے )

(۲۰۷) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن يحيى بن سعيد عن بشير جم عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن يحيى بن سعيد عن بشير جم عبدالله بن يوسف ني بيان کيا، آهي ما لک نے کي بن سعيد کے واسطے عن جردی وہ بشير بن بن يسار مولى بنى حارثة ان سويد بن النعمان اخبره انه بيار، بن حارثه کا زاد کرده غلام سے روايت کرتے ہيں کہ سويد بن نعمان نے آهيں بتلايا کہ فتح خيبر خوج مع رسول الله علام عبد حتى اذا کانوا بلاصهباء وهى ادنى خيبر والے سال ميں وہ رسول الله علام سيراه صببا کی طرف جو خيبر کے نشيب ميں ہے پنجے والے سال ميں وہ رسول الله علام کے ہمراہ صببا کی طرف جو خيبر کے نشيب ميں ہے پنجے

ر ( المع م ١٥٥ : الامع ص ٩٠) ع ( الامع ص ٩٠)

فصلى العصر ثم دعا بالازواد فلم يؤت الا بالسويق فامر به آپ نے عصر کی نماز پڑھی پھر تو شے منگوائے گئے تو سوائے ستو کے کچھاور نہیں آیا، پھر آپ نے حکم دیا فثری فاکل رسول الله عَلَيْكُ و اكلنا ثم قام الى مغرب تو وہ بھگودیا گیا پھررسول التھا ﷺ نے تناول فر مایا اور ہم نے بھی کھایا پھر مغرب کی نماز کے لئے کھڑے ہو گئے ولم يتوضأ فمضمض ومضمضنا ثم صلى آ یکانے نے کلی فرمائی اور ہم نے بھی کلی کی پھر آپ نے نماز پردھی اور وضونہیں فرمایا (۲۰۸)حدثنا اصبغ قال انا ابن وهب قال اخبرنی عمرو عن بکیر عن کریب ہم سے اصبغ نے بیان کیا ،انھیں ابن وہب نے خبر دی انھیں عمرونے بکیر سے انھوں نے کریب سے عن ميمونة أن النبي عُلِيلًا اكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ ان کو حضرت میمونة " زوجه رسول الله علی نے بتلایا کہ آپ نے ان کے یهاں بکری کا شانہ تناول فرمایا پھر نماز پردھی اور وضو نہیں فرمایا

# وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

گذشتہ باب کی تشری سے ایک سوال کا دفعیہ بھی ہوگیا۔ کہ اس سے پہلے باب میں سویق کے استدلال کے لئے کوئی روایت نہیں؟ اور دوسرے باب میں روایت ٹانیہ غیر مناسبہ للترجمہے۔

جواب ( ا ): .... كى كنشة باب، باب فى الباب كاقبيل سے ب

جواب (٢): ..... بعض محقیقین نے کہاہے کہ دونوں ترجے متنقل ہیں۔باب فی الباب کوئی نہیں لیکن استدلال

ایسے ہے کہ پہلے باب میں پہلاتر جمد مدیث سے صراحة ثابت ہے اور دوسرا دلالة ۔اور دوسرے باب میں اس کوایک روایت سے صراحة ثابت کیا اور دوسری سے اس کو قیاساً اور دلالة ثابت کیا۔

جواب (سم): ..... بعض شراح حضرات (علامه عینی وعلامه کرمانی ) نے کہا کہ یہ آخر والی جوروایت ہے یہ ہو کا تب ہے۔ یہ باب اول کی روایت ہے۔ جوقلم ناتخین سے مؤخر ہوگئی۔ اب دونوں باب صراحة ثابت ہوگئے۔



(۲۰۹) حدثنا یحیی بن بکیر وقتیبة قالا حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شهاب عن ایم سے یکی بن بکیر نے اور تنیة نے بیان کیا، ان دونوں سے لیٹ نے بیان کیا وہ عقیل سے وہ ابن شہاب سے وہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبة عن ابن عباس ان رسو ل الله عَلَیْ شرب لبنا عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبة عن ابن عباس ان رسو ل الله عَلَیْ شرب لبنا عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبة عن ابن عباس سے دوایت کرتے ہیں کرسول التعلی نے دودووثن فرایا فیمضمض وقال ان له دَسَماً تابعه یونس وصالح بن کیسان عن الزهری فیمضمض وقال ان له دَسَماً تابعه یونس وصالح بن کیسان عن الزهری پرکلی کی ادر فرایاس میں چنائی ہوتی ہائی کی اس مدیدی یونس اور صالح بن کیسان نے تربی سے متابعت کی ہوئی کا در فرایاس میں چنائی ہوتی ہائی کی اس مدیدی یونس اور صالح بن کیسان نے تربی سے متابعت کی ہوئی کی اور فرایاس میں چنائی ہوتی ہائی کی اس مدیدی کی یونس اور صالح بن کیسان نے تربی سے متابعت کی ہوئی کی اور فرایا اس میں چنائی ہوتی ہائی کی اس مدیدی کی یونس اور صالح بن کیسان نے تربی سے متابعت کی ہوئی کی اور فرایا اس میں چنائی ہوتی ہائی کی اس مدیدی کی یونس اور صالح بن کیسان نے تربی سے متابعت کی ہوئی کی دونوں کی دونوں کی ہوئی کی اس مدیدی کی ہوئی کی اس مدیدی کی ہوئی کی اس مدیدی کی دونوں کی کی دونوں کی دونوں کی کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کی دونوں کی د

انظر: ۹ • ۲ ۹



مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

\* غوض الباب : ..... بعض علاء كاندهب يه ب كدووه پينے كے بعد كلى كرنى چاہيئ اس لئے اس پر تنبيدر نے

کے لئے باب باندھ دیا۔

مدوال: .... ترجمة الباب من هل كيون لائد؟

. جواب : .....هل تُردّد پردال ہے۔ امام بخاری کو جہاں روایت الباب سے ترجمۃ الباب کے ثبوت میں ترود ہو وہاں هل لاتے ہیں۔

سوال: ....ام بخاري كوكن وجوه كى بناء يرتر دوموتا ي

جواب : سسلام بخاری کوردددوجہ سے ہوتا ہے المختلاف فراہب کی جہ سے ۲ تعارض دوایات کی جہ سے چونکردوایات متعارض ہیں کہ ابوداؤ دمیں و لم بمضمض ہاور یہاں شرب لها فمضمض ہے اس لئے هل فرمایا چونکر آنخضرت الله علی معلل بیان فرمایا تواب خیال ہوا کہ ہر جگرتا چینا ہوئییں ہوتی ہے۔ اس لئے هل ذکر کردیا۔

را ۱۵۰)
باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة
و النعستين او الخفقة وضوءًا
مونے كے بعدوضوكرنا بعض علاء كنزديك ايك يادومرتبه كى اوگھت
يانيندكا ايك جمونكا لينے سے وضودا جب نہيں ہوتا

(۱۱۰) حدثنا عبدالله بن یوسف قال انا مالک عن هشام عن ابیه جم سے عبدالله بن یوسف قال انا مالک عن هشام عن ابیه جم سے عبدالله بن یوسف نے بیان کیا ، انھیں مالک نے بشام سے ، انھوں نے اپنے باپ سے خردی انھوں نے عن عائشة ان رسول الله عالیہ قال اذا نعس احد کم وهو یصلی حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ رسول النعاقیہ نے فرایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کی کو اوگھ آ جائے

### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث والذي بعده للترجمة تفهم من معنى الحديث فان النبي الله الله لل الله العلم الصلوة والمر بالرقاد دل ذلك على انه كان مستغرقا في النوم فانه علل ذلك بقوله فان احدكم الخ

امام بخاریؓ نے اس ترجمہ میں دو جزء ذکر فرمائے ہیں (۱) نوم سے وضوء واجب ہوگا (۲) نعسة اور نعستين اور حفقه سے وضوء نيس ہوا۔

نعسة بمعنى اوكمنار خفقه اوتكفنى وجسايك مرتبر مرال جائ إ

سوال: ..... دونون روايتون يرجمة الباب كاكوكى جزء ثابت نبين موتا

جواب: ..... محدیثن شرائ نے مطابقت بیان کرنے کی بڑی کوشش فرمائی ہے۔ان توجیہات میں سے بعض یہ ہیں۔ المطابقة الاولى: ..... علامه عینیؓ نے بیان کیا ہے کہ آنخضرت علیہ نے اوگھ کی وجہ سے نماز تو ژکرسونے کا حکم فرمایا ہے کیکن وضوء کا حکم نہیں۔اس سے معلوم ہوا کا نعبہ سے وضوء نہیں ٹو فا سے المطابقة الثانية: ..... وضوء من النوم چونكه واضح دلائل سے ثابت تما گویا كالمشهور تماس لئے اس كى دليل لانے كے دليل لانے كى دليل لانے كے دليل لانے كے

المطابقة الثالثة : سلادى لعلداس تغليل سے معلوم ہوتا ہے كہ نعسد وضوء نيس او تا راس لئے كدا كر نعسد تاقض وضوء ہوتا تو علت يول بيان فرمات كر چونكہ نعسد سے وضوء اوٹ كيا ہے لہذا نماز تو رو در سے كہ يہال يول علت بيان فرمائى ہے ۔ كہ چونكہ وہ نيس جانتا كہ كيا كہدر ہا ہے ۔ الخ تو معلوم ہوا كہ نعسد ناقض وضوء نيس ع

المطابقة الرابعة: ..... حضرت شخ الحديث في الدرارى مين نقل كيا ہے ـ كه امام بخاري في الله المطابقة الرابعة : ..... حضرت شخ الحديث في الام الدرارى مين نقل كيا ہے ـ كه امام بخاري كي شرطوں كے مطابق روايت نہيں شي لو قياس سے اس كو ثابت كيا كہ جس طريقه سے ناعس (او تكھنے والا) ينہيں جانتا كه منه سے كيا فكلا ہے قبدرجہ اولى اس كومعلوم نہيں ہوگا كه دبر سے كيا فكلا ہے۔ نوم كے ناقض وضوء ہونے كے بارے ميں حضرات ائم اللہ كے مذا جب: ...... اس ميں تين مذہب ہيں۔

- ( ا ): ....مطلقا ناقض ہے۔
- (٢):....مطلقاغيرناقض ہے۔
- (سم): ..... جہوراً ائمہ اربعہ تفصیل کے قائل ہیں۔راج مذہب تفصیل والا ہی ہے باقی دونوں شاذہیں۔

مذهب ا مام اعظم ابو حنیفہ: .... امام اعظم کے ہاں تفصیل یہ ہے کہ هینت صلاتیه پرسوگیا یا بیضا بیضا غیرمتلقیا سوگیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔اوراگر لیٹے لیٹے سوگیا تو وضو ، ٹوٹ جائے گا۔

مذهب امام شافعی : .....ام شافعی کے نزدیک النوم قاعدامت کنامقعدہ من الارض ہوتو ناتض نہیں اور باتی انواع ناتض ہیں اس لئے کہنوم فی نفسہ تو ناتض نہیں ہے بلکہ چونکہ مظنہ خروج رہے ہے اس لئے ناتض ہے اور جب بیصورت ہوتو پھر خروج رہے کامظنہ نہیں رھتا۔

مذهب امام احمد : ....امام احد بن عنبل كاندهب بيه كرنوم قليل ناقض نبيس به بلكنوم كثير ناقض ب

ليكن آئمهار بعدية فيق دي-

یسرکا مطلب ایک آ دھ منٹ سونا اور اس میں ایک قیر بھی ہے وہ یہ کہ قاعد آیا قائماً ہواور جب لیٹ کرسور صابوتو قلیل اور خفیف بھی ناتض ہے۔

(۱۵۱)
﴿ باب الوضوء من غير حدث ﴾

بغير مدث كوضوكرنا يعنى وضوبا قى ہوتے ہوئے بھى نياوضوكرنا

ا (تقریر بخاری م ۲۰۲۰) ع (تقریر بخاری م ۲۰۲۰)

كيف كنتم تصنعون قال يجزى احدنا الوضوء مالم يحدث تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے گئے کہ ہم میں سے ہر ایک کو وضو اس وقت تک کا فی ہوتا جب تک کوئی وضو کوتو ڑنے والی چیز پیش نہ آجائے (لیعنی پیٹا ب کیا خانے وغیرہ کی ضرورت یا نیندوغیرہ) (٢١٣). حدثنا خالد بن مخلد قال ثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے' ان سے یجیٰ بن سعید نے' انھیں بشیر بن بیار نے خبر دی قال اخبرني سويدبن النعمان قال خرجنامع رسول مُلْكُلُهُ عام خيبرحتي اذا كنابالصهباء انھیں سوید بن نعمان نے بتلایا کہ ہم فتح خیبر والے سال میں رسول اللہ کے ہمر اہ جب صبباء میں پنچے صلى لنارسول الله مَلْنِ الله مَلْنِ العصر فلماصلي دعابا لاطعمة فلم يؤت الابالسويق تورسول التعليق ني ميس عمري تمازيرها ألى جب نمازيره يكو آب في المائد مكوائ ( كھانے ميس) ستو كے علاوہ بجھاور شآيا فا كلنا و شر بنا ثم قا م النبي مُلْكِلِهُ الى المغر ب فمضمض سوہم نے (ای کو) کھایا اور بیا۔ پھررسول التُعَلَّ مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آ پے تعلق نے کلی فرمائی ثم صلى لنا المغر ب و لم يتو ضأ پهرجمین مغرب کی نماز پژهائی اور (نیا) وضونهین فرمایا

# وتحقيق وتشريح.

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

راجع: ٢٠٩

غوض امام بخاری: .....ام م بخاری بتلانا جائے ہیں کہ بغیر صدث کے وضوء واجب نہیں بلکہ ستحب ہے یہ دوسکے دوحدیثیں لاکر ثابت کردیئے ، پہلی صدیث میں وضوء کرنے کاذکر ہے، اس سے استحباب ثابت کردیا اور دوسر کی صدیث میں و لم یتوضا آدکور ہے اس سے عدم وجوب ثابت کردیا۔

# (۱۵۲) (باب من الكبآئر ان لا يستتر من بوله پيثاب عن بجنا گناه كبيره م

(۲۱۴) حد ثنا عثما ن قال ثنا جر ير عن منصور عن مجا هد عن ابن عباس ہم سے عثان نے بیان کیاان سے جریر نے منصور کے واسطے سے قتل کیا 'وہ مجاہد سے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں قال مرالنبي عَلَيْكُ بحآ نط من حيطان المدينة او مكة فسمع صوت انسانين كد (اك مرجه) رسول التمالية مدينه يا مكه كاليك باغ مين تشريف لے كئے (دبان) آب نے دو محصول كى آواز كى يُعَذَّبان في قبو رهما فقال النبي عُلَيْكُ يعذبا ن و ما يعذبا ن في كبير جعين ان كى قبرول مين عذاب دياجار باتعانوآب نفرمايا كدان برعذاب مور باسبادركسي ببت برع كناه كى وجهست بين ثم قال بلي كا ن احد هما لا يستتر من بو له وكا ن الا خر يمشي با لنميمة پھرآپ نے فرمایابات بہے کہ ایک مخص ان میں سے بیٹاب سے بیخے کا اہتمام نہیں کرتا تھااور دوسر مے فق میں چفل خوری کی عادت تھی ثم د عا بجر یدة فکسرها کسرتین فوضع علی کل قبر منهما کسرةً پرآ یا نے (مجوری) ایک شبی منگوائی اور اس کوتو ژکر دو کلزے کیا اور ان میں سے ایک محرا ہرایک کی قبر برر کھ دیا فقيل له يا رسو ل الله لم فعلت هذا قا ل لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبسا لوگوں نے آپ سے بوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا،آپ نے فر مایا، اس کئے کہ جب تک یہ مہنیاں خلک ہوں عی اس وقت تک ان پر عذاب کم ہوگا

انظر: ۲۱۸: ۲۱۲۱۲ مدالا ۲۰۵۰ م ۲۰۵۰ ۲۰۵۰

# وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غو ض الباب : ....ام بخاري كامقعددومك بيان كرناب-

(1): ..... ان لوگوں بررد كرنا ہے جو كہتے ہيں كہ پيشاب سے بياد ضروري نہيں ہے

(۲): ..... بیمسکدیان کرتا ہے کہ انسانوں کے بول سے بچنا ضروری ہے نہ کہ جانوروں کے بول سے اس لیے ترجمۃ الباب میں من بولد کی قیدلگائی ہے کبائر کے لفظ سے ان لوگوں پر رد ہے جواس کوسغیرہ کہتے ہیں۔اور من بولد سے ان لوگوں پر دہے جواس کو یاک کہتے ہیں۔

اعتراض : .... اس سند پر دارقطنی نے اعتراض کیا ہے۔ کہ بیسند منقطع ہے۔ یجابد اور ابن عباس کے درمیان طاؤس کا داسطہ ہادیکا درمیان کے درمیان طاؤس کا داسطہ ہادیکا داسطہ ہادیکا درمیان متروک ہے۔ تو بیسند منقطع ہوئی۔

جواب: ..... بوسكتا بمايرٌ ن بالواسط بهي سنا بواور بلا واسط بهي اس لئے بيعديث منقطع نه بوئي إ

فسمع صوت انسانین: .....معلوم ہوا کہ قبر کے حالات صرف خیالی اور متحیلہ نہیں بلکہ مسموع اور محسوس ہیں گرعالم شہود کی آئکھیں اس کونہیں دیکھ عتی سے

اس موقع بركشف كے تين واقعات تحرير كئے جاتے ہيں۔جواستاذِ محترم نے دروانِ درس سنائے۔

(۱) مولا ناخرمحدٌ صاحب اورمولا نامجرعليٌّ جالندهري ك متعلق -

(٢) علامه اقبال كمتعلق-

(٣) حفرت مولانا في احد كم تعلق -

### (کشف کے چندوا قعات)

واقعه نمبو ( 1): است ہمارے گاؤں اگن سلع فیصل آبادیس ایک بزرگ رہتے تھے جن کانام نامی اسم گرامی جناب عبدالقادر تفااللہ پاک نے ان سے بصارت لے لئمی اور بصیرت عطاء فرمادی تمی حضرت تفانوی کے متعلقین میں سے تھا یک بارمیرے ہاں جامعہ خیر المدارس ملتان تشریف لائے میں نے ان سے گذارش کی کہ آپ ہمارے رائی الرمی ۱۸۵ میں بال جامعہ خیر المدارس ملتان تشریف لائے میں نے ان سے گذارش کی کہ آپ ہمارے رائی الباری ۱۸۵ میں بالدور میں بادر میں بادر

بزرگول کی قبور برمرا قبرفر ما کیس چنانچہ وہ مقبرۃ الخیر میں تشریف لے گئے کچھ در بیٹھے کچھ پڑھتے رہے جب واپس تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ سناؤ مراقبہ میں کیا پایا؟ فورا فر مایا مولانا خیر محد نورالله مرقدہ قبر میں ایک کتاب لئے بیٹھے ہیں اور اس کا مطالعہ فرمار ہے ہیں اور مولانا محملی جالندھری نورالله مرقدہ قبر سے نکلتے ہیں باہر آ کرنعرہ لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ باد، پھر قبر میں تشریف لے جاتے ہیں پھر باہر آتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ باد، پھر قبر میں تشریف لے جارہے ہیں۔
تشریف لے جاتے ہیں مسلسل میں کئے جارہے ہیں۔

واقعه نمبر (۲): ..... ایک واقعہ جناب عبدالقادر ؓ نے خود سنایا کدایک دفعہ ساتھی مجھے بتائے بغیر علامہ محدا قبال ؓ کی قبر پر لا ہور لے گئے جب میں قبر پر پہنچا تو میں نے دوستوں سے کہا کہ بیتو علامہ محدا قبال کی قبر ہے علامہ محدا قبال ؓ قبر میں بیٹھا کہ دہاہے کہ میں داڑھی والا تو نہیں تھا مگر اللّہ پاک نے بھے داڑھی والوں میں شامل فرمادیا۔

واقعه نمبو (سا): سساخیر عمر میں جناب عبدالقادر تابینانے بورے والا والک فیکٹری میں رہائش اختیار کر لی سخی زمانہ علالت میں واعی اجل کولیک کہنے سے پہلے ایک بارانہوں نے اعزہ سے فرمایا مجھے مقامی قبرستان لے چلوتا کہ میں اپنی قبر کے لئے مناسب عبد تلاش و تجویز کرسکوں چنانچے انہیں قبرستان لے جایا گیا تو مولا تا شخ احمد صاحب کی قبر کے پائی کھڑے ہوکر کہا کہ یہاں شعندک محسوس ہوتی ہے جھے یہیں دفن کرتا حالانکہ انہیں بیالم نہیں تھا کہ یہاں مولا تا شخ احمد مہم مدرسہ بورے والد کی قبر ہے یہ شفی حالات ہیں جواللہ تعالی اپنے نیک بندوں پرمنکشف فرمادیتے ہیں اس سے ان کاعالم الغیب ہوتا تابت کرتا کم علی کی دلیل ہے۔

#### وما يعذبان في كبير:.....

مسوال: ..... روایت الباب سے ترجمۃ الباب ثابت نہیں ہے کونکہ صدیث میں ہے و ما یعذبان فی کبیر یعنی کبیرہ کی نفی ہے الباب میں من المکباثر کہدر کبیرہ کا اثبات کیا ہے۔

جواب (١): .... مطلب يه كه وما يعذبان في كبير اي في زعمهما ل

جواب (٢):....روايت الباب من كبير بمعنى ثاق ب يين الربحاج التي تواتنا مشكل نبين قلباً ساني في سكته تقد

ا (فيض الباري ص ٢٠٠٩: فتح الباري ص ١٥٨)

جواب (٣): .... كبيره مونالفظ بلى سے ثابت ہے - كرآب علي في في في فال بلي.

مسوال: ..... لفظ بلی سے بیرہ ہونا تو ثابت ہوگیالیکن تعارض بھی ہوگیا کہ ومایعذ بان فی بیر سے بیرہ کی فی اور بلی سے اثبات بیرہ ہے؟

جواب: .....فی کبیر میں جن کبائر کی نفی کی گئے ہان سے مراد سبع موبقات ہیں۔ کفی بہت بڑے کبائر میں سبع موبقات ہیں۔ کنفی بہت بڑے کبائر میں سے ہونے کی ہے۔ اورا ثبات مطلق کبیرہ ہونے کا ہے ل

کان لایستتر من بوله: ..... لایستتر کے لفظ کی تشریح دوطرح ہے ہے (۱) ظاہری الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ پردہ نہیں کرتا تھالیکن بیران نہیں ہے اس لئے کہ روایات کے دوسرے الفاظ کے لحاظ ہے اس کی تشریح کی جائے گی (۲) ابن عساکر میں لا یستبوی کے الفاظ ہیں۔ مسلم شریف میں لا یستنزہ کے الفاظ ہیں۔ ابونعیم میں لا یستنزہ کے الفاظ ہیں۔ ابونعیم میں لا یستنزہ کے الفاظ ہیں کے بعنی ہوں کہ پیشاب کی چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا اس کے بھی یہی معنی ہوں کے بیاب کی چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا اس کے بھی یہی معنی ہوں کے۔ بیاس لفظ کی دوسری تشریح ہے۔

كان الاخر يمشى بالنميمة: .....

نمیمه کی تعریف: ..... یہ کاس کی بات اس کے پاس اوراُس کی اِس کے پاس پہنچانالیکن اس میں شرط ہے کہ شرط ہے کہ اس کی اس میں شرط ہے کہ سرداورار اس کی سرداور اس کی سرداورار اس کی سرداور اس کی سر

مسوال: .... عذاب قبرك لئے ان دوگنا ہوں كى كيا خصوصيت ہے؟

جواب: ..... قرمقدمه للقيامه ب\_اورقيامت مين حقوق الله مين ساولاً صلوة كاسوال بوگار كما قال الشيخ سعدي معدي ا

﴿ روز محشر که جان گداز بود اولین پر سش نماز بود ﴾

اورحقوق العباديس سے اواقل كا سوال ہوگا۔ توصلاۃ كسوال بيس (جوكه بروز قيامت ہوگا) قبريس جومقدمه للقيامة ہے طہارت كا سوال ہوگا جوكہ مقدمہ للصلاقہہ۔ اور قيامت ميں حقوق العباديس سے پہلے تل كا سوال ہوگا اور قل كسوال بين نميمہ جوكہ مقدمہ للقتالہ اس كا سوال قبر ميں ہوگا جوكہ مقدمه للقيامة ہے۔

الم الباري س ۱۵۸) ع ( مح الباري س ۱۵۸)

باب ما جاء فی غسل البول وقال النبی عَلَیْ الله البول وقال النبی عَلَیْ الله البول وقال النبی عَلَیْ الله الساس ولم یذکر سولی بول الناس پیثاب دوهونار سول النمایی فی ایک قبروالی کمتعلق فر مایا تقا کرده این بیثاب کے دیکی کوشش نہیں کرتا تھا آپ نے آدمیوں کے پیٹاب کے علاوہ کی اور کے پیٹاب کاذکر نہیں فر مایا

راجع: ٥٥٠

# وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غرض امام بخارى: .... اس سے مقصود پہلے باب كى تائيہ كہ پيٹاب لگ جائے تو اس جگہ كودهونا چاہے وقال النبى مَانْ الله لله كان لايستور من بوله . لا يستور من بوله سے تابت ہوا كردهونا چاہيے ـ

اشکال: .....روایت الباب ترجمة الباب پر منطبق نہیں ہے۔ کیونکہ روایت اذا تبوز لحاجته ہے اور ترجمة الباب فی غسل البول ہے۔

جواب اول : ..... براز کو بول لازم ہے۔ اور بول کو براز لازم نہیں ۔ تو جب براز کو دھوے گا تو بول کو بھی دھوئے گا۔

جواب ثانی : .....تبوز ای ذهب الی البواز - پہلا جواب اس ترجے کے لحاظ سے ہے کہ قضاء حاجت کے لئے جاتے اس سے مراد پا خانہ ہے۔ اور دوسرا جواب اس ترجے کے لحاظ سے ہے کہ جنگل کی طرف جاتے ۔ تو کہمی ایسے ہوتا ہے کہ جنگل کی طرف بول کے لئے بھی جایا جاتا ہے۔

سوال: .... اس سند میں مجابدًا بن عباس بواسطه طاؤ سنقل کرتے ہیں جب کداس سے پہلے والی سند میں عن مجابدٌ عن ابن عباس ہام بخاری نے منقطع روایت کیوں ذکر فرمائی ؟

جواب: .... حافظ صاحب نے جواب دیا کہ اس میں کیا استحالہ ہے کہ ایک بارتو مجاہد نے طاوی کے واسطہ سے سی اور پھر براہ راست ابن عباس سے ن لی ہو ،



انهما ليعذبا ن و ما يعذبا ن في كبير أمَّا احدهما فكان لا يستتر من البول کہ ان دونوں قبروالوں کوعذاب دیا جار ہاہے اور کسی بہت بڑی بات پڑئیں ایک توان میں سے پیشاب سے احتیا طرمیں کرتا تھا واماالاخر فكا ن يمشى با لنميمة ثم ا خذ جر يد ة ر طبة فشقها نصفين اور دوسر ا چفل خوری میں مبتلا تھا۔ پھر آپ نے ایک ہری شہی لے کر چ سے اس کے دو کرے کے فغرز فی کل قبر واحدة قالوا یا رسول الله لم فعلت هذا قال اور ہرایک قبر میں ایک مکرا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یارسول اللہ! آپ نے (ایما) کیوں کیا۔ آپ نے فرمایا لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال ابن المثنى وحد ثنا وكيع قال حد ثنا تا كرجب تك يرمهنيان خشك ندمول كى ان برعذاب مين تخفيف رج كى دابن أمثني نے كها كرمم سے وكيع نے بيان كيا الاعمش سمعت مجاهدا مثله ان سے اعمش نے انھوں نے مجاحد سے اس طرح سا راجع:۲۱۲

﴿تحقيق وتشريح﴾

غوض باب: ساس میں دورائیں ہیں (۱) ناسخین کی فلطی ہے کہ لفظ باب کھودیا پہلے معظماً ذکر تھا آب مصلا ذکر رہے ہیں ور نہ روایت وہی پہلے باب والی ہے۔ کیونکہ یہاں بجاہد اور ابن عباس کے درمیان طاوس کا واسطہ ہے (۲) قال البعض پہلے باب کا تمہ ہے۔ جہاں بغیر ترجمہ کے باب بائد ہیں تو وہ تمہ ہی ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ کررہے ہیں کو اگر یانی نہ ہوتو و کھیلا استعال کرے۔ الکعوض ۔ پیٹاب سے بچنا جا بیجے خواہ یائی استعال کرے بے خواہ ڈھیلا استعال کرے۔ الکعوض ۔ پیٹاب سے بچنا چاہیے خواہ یائی استعال کرے بے خواہ ڈھیلا استعال کرے بے

موالنبی عَلَيْ مَقْبُون : ١٠٠٠٠٠ من بحث ہے۔ کہ يقريل سلمانوں کی تمي يا كافروں كي -اكر كم ميں بي

تو کافروں کی اورا گرمدینہ میں ہیں تو دونوں کی ہوسکتی ہیں تخفیف عذاب سے کسی ایک جانب کوتر جی نہیں دی جاسکتی کے ک کیونکہ وہ تو دونوں کے لئے ثابت ہے آپ اللہ تو دونوں کے لئے استغفار فرماتے تھے لیکن راج سے کہ وہ مسلمانوں کی تھیں۔

و جوہ تر جیح: .....(۱) ابن مائیگی روایت میں جدیدین آتا ہے ابن ماجم ۲۹ کا لفظ بھی اس کا مرج ہے (۲) نیز فروع کی وجہ سے عذاب کفارکونہیں ہوتا بلکہ ان کو کفر کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

انهما ليعذبان :....هماضميركام جع قبرين بي بي ليكن صنعت استخدام باى اهل قبورهما ل شعر :..... اذانزل السماء بارض قوم ☆رعيناه وان كانوا غضاباً.

تحفیف عذاب بالجریده: .....علاء فاس میں بحث کی ہے کہ خفیف عذاب کی وجہ کیا ہے؟

(۱): .....بعض مفزات نے بیعلت بیان کی کہ چونکہ جریدہ (شہنی) جب تک ہری رہتی ہے تبیع پڑ ہتی ہے تو جب تک تین پڑ ہتی ہے تو جب تک اپنے مرکز کے ساتھ قائم رہتا ہے تبیع پڑ ہتا رہتا ہے۔ ای طرح کیڑ اجب تک میلانہ ہو تبیع پڑ ہتا رہتا ہے۔

اعتراض : ..... قرآن پاک میں ہے ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه ﴾ - كيا خشك ثبنى شئ نہيں ہے؟ جواب (١): ..... اكر اہوا پھر شئ نہيں ہے كيا ؟ كہذا يرسبب نهوا۔

جواب (٢): ..... بلكاس كاسب بركة يدالنبي علية -

سوال: .... خشك مونى كى قد كيون لكائى جب يدالنبى عَلَيْكُ كى بركت تحى ـ

جواب : ..... يتخفيف عذاب آپ علي كشفاعت سے تھا۔ ہوسكتا ہے كہ مقيد ہواس وقت تك جب تك كه مهنياں ختك نه ہوں۔ مہنياں ختك نه ہوں۔

قول راجع: ..... يهى بكر ببرسحت يدالنبى عَلَيْكُ ب- چونكداس مِن اختلاف باس كئي يمسك مُختلف في بهو كنة في بهو كة في بهو كة في كرن بالم المرابونابيان كرتے بين وہ كتے كر مهنيوں كا گاڑنا جائز ب- اور جو كتے بين كه ببركة يدالنبى عَلَيْكُ كرن به به وہ كتے بين كرقبر پر چهڑى ڈالنا آپ عَلَيْكُ كى خصوصيت تقى -اختلاف كى وجه دونوں طرف تخفيف موجائ كى ورند بدعت بين شريك موجائ كا-

انظر: ۲۰۲۵،۲۲۱

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

ربط: ..... چونکہ بول سے بیخ کا مسلہ چل رہا تھا۔ تو اس کے متعلق امام بخاری ؒ نے ایک خاص واقعہ بیان کردیا امام بخاری بہت میں ربط لارہے ہیں صدیث پڑھنے سے پیھ چلے گال

 لقب دو الحویصرہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا نام نافع تھا اور بعض نے کہا کہ اس کا نام خرفوس اور بعض نے اقرع بن حابس بتایا ہے لے

#### دعوه الخ:....

سوال: ..... جب اس نے مجد میں پیٹاب کرنا شروع کیا اور ظاہر ہے کہ اس سے مجدنا پاک ہوگی اور آپ ایستے نے فرمایا دعوہ۔ گویا کہ مجد کونا پاک کرنے کی اجازت دی۔ محدثینؓ نے اس کے متعدد جوابات دیتے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں۔

جواب اول: ..... شفقتا على البائل - اس كئ كه پيثاب جب جارى موجائ توروك سے مرض لاحق مو جاتا ہے - مجدتو پھر بھى ياك موسكتى ہے ع

جواب ثانی: .....اعرابی کم سمجھ ہوتے ہیں ۔ کہیں ایبانہ ہو کہ ڈانٹ ڈپٹ س کرمتوش نہ ہوجائے اور دین اسلام کوچھوڑ جائے اور یہ اهون البلینین کے بیل سے ہے۔

جواب ثالث: مسحضور علی تالیقی نے تلویث مسجد کی اجازت نہیں دی بلکہ تلویث مسجد سے بچانے کے لئے اس کو بیثاب کرتا ہوا اٹھتا تو'' اس کو بیثاب کرتا ہوا اٹھتا تو'' تلویث زیادتی مسجد'' کا خطرہ تھا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جب وہ بیثاب کرتا ہوا اٹھتا تو''

فائدہ: ..... جس شخص نے آپ علی اللہ پر مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلہ میں اعتراض کیا تھا اس کا نام بھی دو المحویصرہ تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ قائل اور بائل ایک ہی شخص تھا۔ لیکن رائح یہ ہے کہ دونوں الگ، الگ ہیں کونکہ یہ بائل تو سچامسلمان تھا۔ اور آپ علی پراعتراض کرنے والا خارجی ٹکلا سی

# (۱۵۲) (باب صب المآء على البول في المسجد) مجدين پيثاب پرپاني بهادينا

(٢١٨) حدثنا ابو اليما ن قال انا شعيب عن الزهري قال اخبر ني عبيدالله بن عبد الله ہم سے ابو الیما ن نے بیا ن کیا ' اٹھیں شعیب نے زہری کے واسطے سے خبر دی اٹھیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبة بن مسعود ان اباهريرة قال قام اعر ابى فبا ل في السجد بن عتبه بن مسعود نے خبر دی کہ حضرت ابو ہر رہے او نے فر مایا کہ ایک اعرابی کھڑا ہو کرمسجد میں پیٹا ب کرنے لگا فتنا وله الناس فقال لهم النبي عَلَيْتُهُ دعوه و هريقوا على بوله سجلا من مآء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين یا کچھ کم بھر ا ہو ا ڈو ل بہا دو کیونکہ تم نری کے لیے بھیجے گئے ہو سختی کے لیے نہیں **ἀἀάἀἀἀἀἀάἀάἀάἀά** انظر:۲۱۲۸ (٢١٩)حد ثناعبدان قال اناعبدالله قال انا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك ہم سے عبدان نے بیان کیا انھیں عبداللہ نے خبر دی انھیں بھی بن سعید نے خبر دی انھوں نے کہا میں نے انس بن مالک سے سنا کہ عن النبي عَلَيْكُ ح وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثناسليمان عن يحيى وہ رسول التھا اللہ علیہ سے دوایت کرتے ہیں دوسری سندیہ ہے ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا ان سے سلیمان نے سخی بن سعید قال سمعت انس بن مالک قال جاء اعرابی بن سعید کے واسطے سے بیان کیا وہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے سنا وہ کہتے ہیں کدایک دیہاتی مخص آیا اوراس

فبال فی طائفة المسجد فزجره الناس فنها هم النبی عَلَیْسِیْهِ نِ مَهِدِ کَ ایک کونے میں پیٹا ب کردیا تولوگوں نے اس کومنع کیا تورسول اللّٰمِیْسِیْ نے انھیں روک دیا فلما قضی بوله امر النبی عَلَیْسِیْ بذنوب من مآء فا هریق علیه جب وہ پیٹا ب کر کے فارغ ہوا تو آپ نے اس (پیٹاب) پرایک ڈول پانی بہانے کا تھم دیا۔ چنا نچہ بہادیا گیا

راجع: ٩ ١ ٢

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غوض الباب : اساب الباب المام بخاريٌ كامقعودايك اختلافي مسكمين شافعيد كاسكيب-

تطہیرارض کے طریقے: .....احناف کے نزدیک تطہیرارض کے تین طریقے ہیں (۱) عنسل (۲) حفو مٹی کھودلینا (۳) جفاف. خنگ ہوجانا لے صب ماء سے زمین ناپاک رہتی ہے پاک نہیں ہوتی ۔شافعیہ کے نزدیک بھی تین طریقے ہیں (۱) عنسل (۲) حفر (۳) صب ۔امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے شافعیہ کی تائید کی ہے۔

دليل امام شافعي : .... مديث الباب عهريقو اعلى بوله سجلا من ماء .الحديث

دلائل احناف : .....(۱) ....مصنف ابن الي شيب مرفوع روايت ب آپ الله فرمايا ان الارض اذا جفت ذكت واخرجه ابن ابى شيبة فى مصنفه عن ابى جعفر محمد بن على قال ذكاة الارض يبسها ع واخرج عن ابن الحنفية وابى قلابة قال اذا جفت الارض فقد ذكت وروى عبد الرزاق فى مصنفه اخبرنا معمر عن ايوب عن ابى قلابة قال جفوف الارض طهورها س

ا ( فیض الباری ص ۱۵ ا) ۲ (هدایه ص ۷۲ ج ۱) ۳ (هدایه ص ۷۳ ج ۱ حاشیه ۲ شوکت علمیه ملتان) ۲ ج۳ ص ۳۳

جواب اول لحدیث الباب : .....روایت الباب سے استدلال تام نہیں ہے۔ ثافعیہ کا استدلال تمام ہوں نے کی دوشر طیس ہیں (۱) صب ماء سے پہلے زمین کو حفو نہ کیا گیا ہو (۲) خشک ہوجانے سے پہلے نماز پڑھی ہو۔ اگر حفو کی نفی ثابت کردیں۔ اور خشک ہوجانے سے پہلے نماز پڑھنے کو ثابت کردیں تو ہم مان جا کیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صب ماء سے تو بد بوزاکل کی ہے (۲) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ صب ماء حفوشدہ زمین کو جمانے کے لئے کیا ہو۔ حو اب ثانی : ..... یومب ماء شل ہی ہے اس لئے کہ پیٹاب کنارے پرکیا تھا۔ تو کنارے پربااوقات ایک و ول بہانے ہی سے قسل ہو جاتا ہے۔

جواب ثالث: ..... يمب دهود الني الايب-

جواب رابع: ..... پانی دالنابهی طهارت کا ایک طریقه بهدااس طریقه کے کسی اور طریقه کی نفی لازم نہیں آتی ا

ھریقو ا: ....اس کی اصل اربقواہے ہمزہ کو ہاء سے خلاف قیاس بدل دیا۔ یہ مشکل ہوجا تا ہے جب اس کو ماضی میں لے جاتے ہیں اور ہمزہ بھی آ جا تا ہے اہرق کہ ہمزہ کو ہاء سے بدل لیتے ہیں اور ہمزہ کو بھی استعال کر لیتے ہیں اور یہ ہمزہ کی ہاء بھی اصل میں ہمزہ ہی سے بدلی ہوتی ہے۔

الفرق بین السجل و الذنوب و الدكو : ..... و ول می پانی بواور تھوڑ ابوتو سجل ہے بھرا بواہوتو ذنوب ہے۔ ذنوب ہے۔ ذنوب ہے۔ اور دنوب کے لئے پانی ہونا ضروری ہے اور دنو عام ہے۔

انما بعثتم میسوین: سینی الله تعالی نے تعین الله تعالی نے تعین الله تعالی نے تعین الله تعین کے باتھ فاص ہوجاتے ہیں توغیر کہ لغوی لحاظ ہے ان کا اطلاق درست ہوتا ہے گراصطلاحی لحاظ ہے جب کی معنی کے ساتھ فاص ہوجاتے ہیں توغیر مصطلح میں اطلاق درست نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اصطلاح میں بعثت کا لفظ انبیاء تھیم السلام کے ساتھ فاص ہے۔ لہذا امت کے لئے بعثت کا اطلاق درست نہیں جیسے علی کے کا لفظ لغوی لحاظ ہے کسی پر بھی بولا جاسکتا ہے گر چونکہ اصطلاح میں آ ہے تا ہے ہے ساتھ فاص ہے اس لئے اس کا اطلاق غیرنی پر درست نہیں ہے۔

طائفة المسجد: سيعن كناره اسجله عملك احناف كى تائيهوتى بـ



(٢٢٠) حد ثنا عبد الله بن يو سف قال اخبر نا ما لك عن هشا م بن عروة ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انھیں مالک نے ہشام بن عروہ سے خبر دی انھوں نے اپنے باپ (عروہ) سے عن ابيه عن عا ئشة ام المؤمنين انها قالت اتى ر سول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ انھوں نے حضرت عا نشدام المومنین ؓ سے روایت کی ہے۔ وہ فر ماتی ہیں کہ رسول اللّعظیف کے یاس ایک بجہ لایا گیا فاتبعه ایاه بماء فدعا على ثوبه فبال اس نے آپ کے کیڑے پر بیٹا ب کر دیا تو آپ نے پانی مظایا اور اس پر ڈال دیا (٢٢١) حدثنا عبد اللهبن يوسف قال انا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة سے عبداللہ بن پوسف نے بیان کیا اصلی مالک نے ابن شہاب سے خبر دی وہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب (بن معود) محصن انها اتت بابن لها صغير لم ہےروایت کرتے ہیں'وہ ام قیس بنت محصنؓ ہےروایت کرتے ہیں کہوہ رسول التعلیقی کی خدمت میں اپنا چھوٹا بچہ ياكل الطعام الى رسول لله عَلَيْكُ فا جلسه رسول الله عَلَيْكُ في حجره لے کرآ ئیں جو کھانانہیں کھا تاتھا ( یعنی شیرخوارتھا ) تورسول الٹھائیے نے اسے اپنی گود میں بٹھالیا۔اس بچے نے آپ بماء فنضحه و لم يغسله فبال على ثوبه بڑے یر پیشا ب کر دیا آ ہے ؓ نے یانی منگا کر کیڑے یر چھڑک دیا اور اسے (خوب اچھی طرح )نہیں دھویا

ام قیس بنت محصن: بیعکاشه بن محصن کی بهن میں. کل مرویات ۲۳

انظر:۵۲۹۳

# وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غوض الباب: .....بول الصبيان كے پاك كرنے كے مسله ميں بھى امام بخارى شافعية كى تائيد كررہے ہيں حكم بول الصبى: ....اى بارے بيں اختلاف ہے كہ بچه كا پیشا بنجس ہے يانہيں ۔ جمہور ًكز ديك نجس ہے اہل ظواہر بول عبى كى طہارت كے قائل ہيں لے

جمہور یک درمیان طریقہ تطہیر میں اختلاف: .....کواگر بچہ بپیثاب کرجائے تو اس کودھویا جائے گایانہیں یا یانی کے چھینٹے مارے جائیں گے؟ اس میں اِحناف وشوافع کے درمیان اختلاف ہے۔

مسلک احناف : ..... حفیہ میں کہ بول غلام ( بچہ ) اور بول جاریہ ( بی کی ) دونوں کا تھم ایک ہی ہے یعنی خسل مام م شافعی کا مذھب : ..... وہ ان دونوں میں فرق کرتے ہیں ۔یوفر ماتے ہیں بنضح بول الغلام ویفسل بول الجاریة۔

امام بحاري : .... نے جوروایات قال کی ہیں ان کے قرینہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شافعیہ گی تا سیفر مائی ہے۔

### ﴿دلائل احناف﴾

دلیل ( ا ): .....احناف کہتے ہیں کہ بول صبی بالا جماع نجس ہے بول جارید کی طرح ۔ تو تطهیر کا طریقہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ بھی ایک ہونا چاہیے۔

دلیل(۲): .....روایات کے تنبع اور تلاش سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بول غلام کودھویا جائے کیونکہ اس بارے میں پانچ فتم کے الفاظ ہیں (۱) بعض روایات میں اتباع ماء کا ذکر ہے (۲) بعض میں صب ماء کا ذکر ہے (۳) بعض میں دش ماء کا ذکر ہے۔ میں دش ماء کا ذکر ہے (۴) بعض میں نضح ماء کا ذکر ہے (۵) بعض میں لم یغسله غسلا کا ذکر ہے۔ از تقریب بناری س ۲۳ ہے ) ان میں سے تین لفظ دھونے کے معنی میں صریح ہیں۔ اتباع ماء اور صب ماء اور لم یغسله غسلا آخری میں مبالغہ کی نفی ہے۔ باقی دولفظ (یعنی فضح اور رش) دھونے کو بھی اور رش کو بھی محتمل ہیں تو چونکہ دم چیف کے بارے میں نصح اور رش کا لفظ آیا ہے۔ اور وہاں وہ بالا جماع دھونے کے معنی میں ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی کیوں نہ کر لیا جائے۔ اس لئے کہ ضعیف اور محتمل کولیکر دلیل بنانے کا جواز نہیں ہے۔ بلکہ اس کا تعارض ہوجائے گا۔ امام بخاری نے دولفظ ذکر کئے ہیں ۔ اتباع ماءاور نصبے۔

اعتراض : ..... آنخضرت عليه في جب تقابل سے ذكر كرديا كه بول غلام كا نصح ہے اور بول جاريد كا خسل ـ تواب اس نصح كوشل كے معنى مين نہيں لے سكتے ـ

جواب : ..... جب دوسرى روايات مين آگياكه بول غلام كوم بالغة نبين دهويا جائ گاتو نضح كامطلب بهى يهى موگاكه مبالغة نبين دهويا جائ گا-الاحاديث تفسر بعضها بعضا.

و جوه فرق بین بول الصبی و بول الجاریة: .....(۱) لزوجت فی بول الجاریة اور عدم لزوجت فی بول الجاریة اور عدم لزوجت فی بول الغلام (۲) وسعت مخرج جاریه اورضیق مخرج غلام (۳) ابتلاء فی بول الغلام اور عدم ابتلاء فی بول الجاریة (۳) اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری بات اپنے کل سے عدول کرگئ ۔ بول صبی کے بارے میں لفظ نضح اس لئے بولا ہے کہ اس کی دھار ہوتی ہے تو تلاش کر کے اس جگہ کودھویا جائے گا۔ تو یہ ایسے بی موگا جے جھینٹیں پڑی ہوں۔ جب کہ بول جاریہ ایک ہی جگہ گرا ہوگا اس جگہ سے پکڑ کردھودیا جائےگا۔

البائل في حجرالنبي عَلَيْكُ خمسة صبيان: .....

(۱) حفرت حسنٌ (۲) حفرت حسينٌ (۳) حفرت ابن زبيرٌ (۴) سليمان بن بشامٌ (۵) ابن ام قيسٌ ل

فنضحه ولم يغسله: ....اس كاترجمه بى ايباكروكه جواب دين كى ضرورت بى نه پڑے۔

توجمه: .....(۱) كه ملكاسا دهوديا المجهى طرح نهيس دهويا (٢) بغير مَلَّه دهويامَل كرنهيس دهويا\_

\*\*\*

ا ( فتح الباري ١٦٢)



(۲۲۲) حد ثنا ادم قال حد ثنا شعبة عن الاعمش عن ابی و ائل عن حذیفة بم سے آدم نے بیان کیا ان سے شعبہ نے آئمش کے واسطے نے آئل کیا وہ ابو وائل سے وہ حذیفہ سے تو م نے بیان کیا ان سے شعبہ نے آئمش کے واسطے نے آئل کیا وہ ابو وائل سے وہ حذیفہ سباطة قوم فبال قائمًا ثم دعا بمآء فتوضاء بین کہ آنحضرت آلی کو رہے کے ڈھر پرتشریف لائے (وہاں) آپ نے کھڑے ہو کر پیشا ب کیا۔ پھر پانی کابرتن منگایا میں آپ کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ نے وضو فرمایا

انظر:۲۳۷،۲۲۵ ا۲۳۷

## وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

ماقبل سے ربط: ..... بیشاب ہی کی بات ہور ہی تھی تو یہ بھی بتلادیا کہ بیشاب سطرح کرنا ہے۔

فبال قائما: ....اس سے بول قائماً ثابت ہوا۔

مسوال: .....ترجمة الباب كروجزء مين(۱) بول قائماً (۲) بول قاعدار وايت الباب سے توایک ہی ثابت ہوا یعنی بول قائماً۔

جواب (۱): سشرت کی بناپردلیل لانے کی ضرورت ندر ہی لینی قاعد آپیثاب کرنامعروف ہے۔

جواب (٢): ....استدلالا ثابت كيا، يعنى بول قائماً ثابت موكيا توبول قاعد أبدرجهاولى ثابت موكيا-

سوال: ..... حضرت عائش مروایت من حدثک ان رسول علی الله بال قائما فلا تصدقهانارایته یبول قاعدال تونظام دونون حدیثون می تعارض ہے۔

اس تعارض کوئی طریقوں سے رفع کیا گیاہے۔

و جوہ رفع تعارض: .....(۱) اپنام کے لحاظ سے فرمار ہی ہیں (۲) عادت کی نفی فرمار ہی ہیں (۳) باعتبار عدم عذر کے بتلار ہی ہیں۔

فائده: .....رفع تعارض تو موگيا ـ مرايك اعتراض موگيا اوروه يه هه كدأس زمانه ميس بول قائما جائز تها تواس زمانه ميس ناجائز كيون؟

جواب اول: .... تنه بالكفارى وجه انقرار ديا ميا-

جواب ثانى : سبدوں عذر ناجائزاور بالعذرجائز ہــ

جواب ثالث: ....عادة ناجائز بـ بلاعادتكى وتت جائز بـ

(۱۵۹)
﴿ با ب البول عند صاحبه و التستر بالحآئط فل الباب البول عند صاحبه و التستر بالحآئط فل البيناب كرنااورد يواركي آلينا

(۲۲۳) حد ثنا عثما ن بن ابی شیبة قال ثنا جریو عن منصور عن ا بی وائل عن حذیفة هم سے عثمان بن ابی شیبه قال ثنا جریر نے منصور کے واسطے سے بیان کیا 'وہ ابووائل سے'وہ حذیفہ سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا ان سے جریر نے منصور کے واسطے سے بیان کیا 'وہ ابووائل سے'وہ حذیفہ سے قال رأیتنی انا و النبی عَلَیْتُ الله الله الله تعلق الله قاتی سباطة قوم روایت کرتے ہیں'وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ (اید برتہ) میں اور رسول الله الله قالیہ قال کے قوم کے واسے کے داید ہو کے داید ہوئی کا میں اور دسول الله قالیہ جارہے سے کہ ایک توم کے دائے کے داید ہوئی کہ ایک توم کے داید ہوئی کے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کے داید ہوئی کے دائی کیا کہ کو دائی کے دائی ک

ا (عنی جسم ۱۳۵)

| احدكم         | يقوم                 | كما          | فقام                      | حائط             | خلف             |
|---------------|----------------------|--------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| ض) کھراہوتاہے | ہمتم میں ہے کوئی (شخ | و گئے جس طرح | بنچة آپ اس طرح كھڑے،      | کے پیچے (تھا) کپ | پر(جو)ایک دیوار |
| تى فرغ        | يند عقبه ح           | فقمت ع       | فاشارالي فجئته            | ت منه            | فبال فانتبذ     |
| لی غرض سے )   | ل گيا اور (پر ده ک   | آپ کے پار    | ر مجھے اشارہ فرمایاتو میں | بیثا ب کیا او    | پھر آپ نے پ     |
| رغ ہو گئے     | پیثاب سے فا          | حتی کہ آپ    | قریب کھڑ ا ہو گیا         | یو ں کے          | آ پ کی ایز      |

راجع:۲۲۳

# وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غوض امام بخاری : .... اس باب سے امام بخاری تعارض رفع کرنا چاہیے ہیں۔ ایک مدیث میں آتا ہے ان النبی عَلَیْ اذا ذهب المدهب ابعد (ابوداؤ دص ۲ ج ا) امام بخاری اس باب کو قائم کر کے تطبیق وینا چاہے ہیں۔ (۱) ایک ہے قضاء حاجت اور ایک ہے بول تو آپ ایک قضاء حاجت کے لئے دورتشریف لے جاتے تھے ہیں۔ (۱) بردہ کی جگہنہ ہوتی تو دورتشریف لے جاتے ورنہیں (۳) تقاضا شدید ہوتا تو قریب ورنہ دور لے

غوض ثانی : ..... دوسری غرض بیثابت کرنا ہے کہ مردوں کے قریب جب کہ پردہ کا لحاظ ہو عند الضرورة پیثاب جائز ہے۔

غوض ثالث: .....عندقفاء حاجت تحدث (باتی کرنا) منع ہے۔ حدیث میں ان اوگوں کی ندمت ہے کا ویضر بان الغائط کاشفین عن عور تھما ویتحدثان: .....اس معلوم ہوا کہ ضرورت کے لئے کلام جائز ہے۔ ویسے ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر پانی کا لوٹا ہی ختم ہوگیا۔ یاد یکھا کہ پائپ میں پانی نہیں ہے اب پھنا ہوا ہے وقت میں پانی طلب کرنے کے لئے کلام کرناجائز ہے۔

سوال: ..... آپالله نے قریب کھرے ہونے کا حکم کیوں دیا۔

جواب (۱): ..... آپ عَلِيْنَة بِيجِ بِي رِده جَائِجَ تِجَاس لِيُ قريب كُمُّراكيا۔ جواب (۲): ..... آپ عَلِيْنَة نِے اس كُونگرانى كے لئے كُمُّ اكيا۔ تاكه كُونَى تَضُونِ عَلِيْنَة كُوكُمُ اد كِي كُرغفلت مِيں مصافحہ كے لئے ندآ جائے۔

> (۱۲۰) ﴿ با ب البول عند سباطة قوم ﴾ كي قوم كي ورك كي وهر پر پيثاب كرنا

راجع:۲۲۳

## وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غرض امام بخاری : ۱۰۰۰۰۰۰ سے امام بخاری کامقصود پہنے کہ ایس جگہ پر پیٹاب کرنے کے لئے قوم

سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ل

سباطه: .... بمعنى كورْ \_ كادْ هِر \_

سوال : ..... آپ عَلَيْكَ نَهُ سِباطة قوم پر بلااجازت كيے بيثاب فرماليا؟

جواب ( ا ): .... آپ عَلَيْكَ كُودلالةُ اجازتُ مَى۔

جواب (۲): ..... حضور علی کے بول وہراز طاہر تھ تواس سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوئی۔لہذااجازت کی کیا ضرورت ہے کا

جواب (سم): ....دضاورسباطقوم پر پیشاب کرنے سے کی کاکوئی نقصان ہیں ہوتا اس لئے اجازت کی ضرورت ندر ہی۔

حدثنا محمد بن عرعر قیشدد فی البول: ..... یهان تک کها که دهرت ابوموی اشعری بول پاس در کهته تصاوران میں بیثاب کرتے تھے تاکہ تھینئیں ندروی س

قرضه: .....اس كى تين تشريحات بير \_(۱) جم كوكائي سے (۲) لباس كوكائي سے دهونے كا حكم نبيل تها جن روايتوں ميں جلدوغيره كے الفاظ بير ان سے مراد چڑے كالباس ہے \_(۳) قيامت كے دن قرض جسم كى ان كوسرا طے گى \_اى قرضه وفيه احتمالان فى الدنيا او فى الاحرة..

ليته امسك : ..... وضمير من دواحمال بين ـ

( ا ): ..... كاش كدوه البيئ آب كواس تشدد سے روك ليتے ـ

(۲): ..... یا پی زبان کوروک لیتے اس تشدد ہے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ تشد دفعلی وقولی دونوں سے رکنے کی تمنا کررہے ہوں ۔ یہ تمنا اس لئے ہے کہ یہ تشدد خلاف سنت اس لئے ہے کہ آپ علیقت نے کھڑے ہوکر پیٹا ب کیا۔اور ظاہر ہے کہ کچھنہ کچھ تھینی پڑجاتی ہوں گی۔اس سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ سوئی کے نئے کے برابر چھینیں معاف ہیں۔

ا (بخاری ۱۳۳۰ فی الباری ۱۲۳۰) ع ( تقریر بخاری ۱۲۳۳) س ( یکنی سی ۱۳۳۳) .



(٢٢٥) حد ثنا محمدبن المثنى قال حدثنايحيى عن هشام قال حدثني فاطمة عن اسمآء ہم سے محد بن المثنی نے بیان کیا'ان سے بحلی نے ہشام کے واسطے سے بیان کیا'ان سے فاطمہ نے اساءؓ کے واسطے سے قال کیا قالت جآء ت امرأة الى النبي عَلَيْكُ فقالت ارأيت احدانا وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول الٹھانے کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ آپ اس کے متعلق کیا فر ماتے ہیں کہ تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالمآء و ہم میں کی عورت کو کیٹرے میں حیض آتا ہے (تو )وہ کیا کرنے آپ ایک نے نے مایا (پہلے )اس کو کھرچ دے پھر پانی ہے رکڑے اور . تصلی بالمآء فيه یا نی سے صاف کرلے۔ اور (اس کے بعد)اس کیڑے میں نماز پڑھ لے (٢٢٢) حد ثنا محمد قال انا ابو معاوية قال حد ثنا هشام بن عروة عن ابيه ہم سے محمد نے بیان کیا'ان سے ابومعاویہ نے'ان سے ہشام بن عروہ نے اپنے باپ (عروہ) کے واسطے سے بیان کیا عن عائشة قالت جآء ت فاطمة بنت ابى حبيش الى النبى عَلَيْتُكُمْ وه حضرت عائشة عدوايت كرتے بين وه فرماتي بين كه ابوميش كارى فاطمة رسول التعليق كي خدمت مين حاضر موكي امر أة صَلَىٰ لله عَلَىٰ عَلَىٰ الله فقالت استحاض اوراس نے عرض کیا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی شکایت ہے ( بعن حیض کا خون میعادادر مقدارے زیاد و آتا ہے)

| فلا اطهر افادع الصلوة فقال رسول الله عَلَيْكُ لا انما ذلك عرق و ليس بحيض                                                |                                      |                  |                    |             |           |           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|--|--|--|
| خون) ہے چین ہیں ہے                                                                                                      | <sub>و</sub> فرمایانهیں بیایک رگ( کا | دوں؟ آپ نے       | و کیامیں نماز چھوڑ | ر ہتی ہوں آ | ں پاکٹبیں | اس ليے پر |  |  |  |
| اذا ادبرت                                                                                                               | الصلوة و                             | فدعي             | يضتک ٍ             |             | اقبلت     | فاذا      |  |  |  |
| كى قوائي (بدن اوركيز)                                                                                                   | وڑ دے اور جب بیدن گذر جا             | إبول) تونماز جيم | کے مقررہ دن شرور   | (يعن حيض.   | حض آئے    | توجب مخ   |  |  |  |
| ى لكل صلوة                                                                                                              | ل ابی ثم توضأ                        | قا ل و قا        | م ثم صلی           | الد         | لی عنک    | فا غس     |  |  |  |
| ے خون کودھوڈال۔ پھرنماز پڑھ مشام کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ حضو مقابقہ نے بیر بھی ) فرمایا کہ پھر ہرنمازے لئے وضوکر |                                      |                  |                    |             |           |           |  |  |  |
| الوقت                                                                                                                   | ذلک                                  |                  | يجىء               |             | v         | حتى       |  |  |  |
|                                                                                                                         | وقت پھر                              |                  |                    |             |           |           |  |  |  |

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

اسماء : .... ياساء بنت الى بكرصد يق بين جوذات نطاقين عيم مهور بين.

فاطمة بنت ابى حبيش القرشية الاسدية : اوريه فاطمة بنت قيس كعلاوه بين حن كوتين طلاقيس دى كم تقيس

#### غرض الباب: ....

(۱) مقصوداس سے امام بخاری کا بیربیان کرنا ہے کہ دم نجس ہے خواہ دم حیض کا ہویا استحاضہ کا یا زخم کا۔اوراگروہ دم کسی کیڑے وغیرہ کولگ جائے تو کیڑادھونے سے یاک ہوگا۔

(۲) دوسرامقصد حدیث کی شرح کرنا ہے۔ اور بیر جمدشار حد ہے اس لئے کددم کے بارے میں لفظ آیا ہے تقوصہ بالمماء و تنصحه اور بول صبیان کے بارے میں امام بخاریؒ کے نزدیک نضح بمعنی چھینیں مارنے کے آیا ہے تو امام بخاریؒ بتانا جا ہے ہیں کہ یہاں ایسانہیں بلکہ یہاں عنسل کے معنی میں ہے۔ (لائع الدراری ۹۳۰)

حدثنا محمد بن المثنى تحته ثم تقرصه : ..... پانى كى كى بوتى تقى ـ تواس طرح نجاست جلدى دائل بوجاتى ہے، حت : كى چيز سے چيلنا اور قوص : طنے كو كہتے ہيں ـ

حدثنا محمد: .... فاذا اقبلت حيضتك بياقبال وادبارعادت كلحاظ يه بندكرتكول كلحاظ يه ي توضيع لكل صلوة ي المسلمين جهوراور شوافع كا اختلاف بكدوضوء بروقت صلوة ك لئ بوگايا بر صلوة ك لئ مسئله مين ب جيدانفلات ديح والا ياسلل بول والا - ايسك له پوراوقت گزرجا تا بنازنبين يرهسكا -

احنافٌ وحنابلهٌ: ..... كهتے ہیں كه ہروقت نماز كے لئے ايك وضوء ہے۔

شا فعیر :.... کہتے ہیں کہ ہرنماز کے لئے ایک وضوء ہے۔ جب شوافع کے لیے مشکل ہو گیا تو کہا کہ ہر فرض نماز کے لئے ایک وضوء ہے۔ ایک وضوء ہے۔ نوافل تابع ہیں۔

مبنی احتلاف: .....یاختلاف ایک اوراختلاف پربنی ہے کہ معذور کے انقاض وضوء کی علت انتقاض وقت ہے تاکل ہیں۔ اور احناف انتقاض وقت کے قائل ہیں۔ اور احناف انتقاض وقت کے قائل ہیں۔ اور احناف انتقاض وقت کے قائل ہیں اور مالکی آئے نزدیک اس پردم استحاضہ سے وضوء واجب ہی نہیں کیونکہ مالکی آئے نزدیک نقض وضوکا مناط اور مدار مخرج معتاد اور خارج معتاد ہے اور یہاں خارج (استحاضہ) معتاد نہیں گوخرج معتاد ہے سے

دليل شوافع: .... مديث الباب بـ توضئ لكل صلوة -

جواب : .....احناف کہتے ہیں کہ یہاں صلوۃ ہے مرادوقت صلوۃ ہے کیونکدایک آدمی کہتا ہے کہ میں ظہری نمازکو آونگا مطلب یہ وتا ہے کہ ظہرے وقت آؤنگا مثلا اتیک لصلوۃ الظہر ای وقتھا سے

# باب غسل المنى وفركه و غسل ما يصيب من المرأة منى كادهونا اوراس كارگرنا ـ اورجوترى كورت (كي پاس جانے) كال جائے اس كادهونا

(۲۲۷)حد ثنا عبد ان قال انا عبد الله بن المبارك قال انا عمروبن ميمون الجزرى ہم سے عبران نے بیان کیا انھیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی 'نھیں عمر و بن میمون الجزری نے بتلایا عن سليما ن بن يسار عن عا ئشة قا لت كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي عَلَيْكُ م وهلیمان بن بیار نے وحضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں ووفر ماتی ہیں کہ میں رسول علیہ کے کیڑے سے جنابت (مین می کے جے)واقوتی تھی فيخرج الى الصلوة وان بقع المآء في ثوبه پھر (اس کو پہن کر) آپ نماز کیلے تشریف لے جاتے تھے اور یانی کے دھے آپ کے کپڑے پر ہوتے تھے نظ : • ۲۳۲،۲۳۱،۲۳۰ (٢٢٨)حدثنا قتيبه قال ثنا يزيد قال ثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشةً ہم سے تنبید نے بیان کیا ان سے بزید نے ان سے عمرو نے سلیمان بن بیار سے قل کیا اُنھوں نے حضرت عا کشاہے سنا ح وثنا مسدد قال ثنا عبد الواحد قال ثنا عمروبن ميمون عن سليمان بن يسار ( دوسری سند ) ہم ہے مسدد نے بیان کیا'ان سے عبدالواحد نے'ان سے عمر و بن میمون نے سلیمان بن بیار کے واسطے نے قل کیا ہے فقالت كنت قال سالت عائشة عن المنى يصيب الثوب وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عا کشاہے اس منی کے بارہ میں یو چھاجو کیڑے کولگ جائے تو انھوں نے فر مایا کہ میں اغسل من ثوب رسول الله عُلِيْكُ فيخرج الى الصلوة منی کو رسو ل علی کے کیڑے سے دھو ڈا لتی تھی پھرآپ نما زکیلے باہر تشریف لے جاتے

| بقع المآء |     | ربه  | ثو   | ف۵ی     |          | الغسل | واثر       |             |
|-----------|-----|------|------|---------|----------|-------|------------|-------------|
| ہو تے     | میں | کپڑے | پ کے | رھے۔ آ، | <u> </u> | پانی  | نثان(يعني) | اوردھونے کا |
|           |     |      | :    |         |          |       |            | راجع: ۲۲۹   |

#### وتحقيق وتشريح

لم يطابق الحديث للترجمة الافي عسل المني فقط

اس باب میں امام بخاریؓ نے تین ترجے قائم کئے ہیں (۱) عنسل منی (۲) فرک منی (۳) عورت کی طرف سے جو پانی (منی) کپڑے کو یاانسان کولگ جائے اس کوبھی دھونا جا ہے۔

سوال: ..... تراجم تين بين اورروايت مے فقط ايک ترجمه ثابت ہور ہاہے۔

جواب: ...... پہلاتر جمة و دونوں روایتوں سے صراحة ثابت ہوگیا۔ دوسراتر جمدیعنی فوک منی اس بارے میں محدثین کے دوقول ہیں (۱) امام بخاری اگر ترجمہ قائم کر کے روایت ندلا کیں تواس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بیتر جمہ ثابت نہیں ہے ۔ تو معلوم ہوا امام بخاری کے نزدیک فوک منی سے کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ یہ جواب مالکیہ کے خرب کے مطابق ہے۔ (۲) بعض نے کہا ہے کہ ترجمہ ثابت ہوتا ہے کین ان کی شرائط کے مطابق روایت سے ثابت نہیں ہوتا توام مخاری ترجمہ میں ذکر کر کے ثابت کردیتے ہیں لے

سوال: .... غسل ما يصيب من المرأة يرترجم كيت ابت موا؟

جواب: ..... یہے کہ جب عسل منی رجل ثابت ہواتو مرد کے کپڑوں پر عورت کی رطوبت (منی وغیرہ) لگی ہوگی اس کا بھی دھونا ثابت ہوا کیونکہ جب جماع کرتے ہیں تو نطفوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ بلکہ غالب گمان عورت کی منی کے لگنے کا ہے تا منی کے بارے میں روایات دوقتم پر ہیں

(۱) روایات فرک (۲) روایات غسل

ا ختلا ف اول: ....احناف ہیں دونوں تم کی احادیث میں تطهیر منی کے دوطریقے بتلائے گئے ہیں۔ ارلائع ص۹۳) یر لائع الدراری م ۹۵) ا عنسل ۱ - فرک اس لئے کہ منی گاڑھی ہوتی تھی ۔ اور کپڑ ابھی گاڑھا ہوتا تھا۔ کپڑ ہے کے مسام میں منی داخل نہیں ہوتی تھی ، کھر چ دیا جاتی تو کپڑ اپاک ہو جاتا تھا۔ کچھ حصہ اندررہ جاتا تھا۔ اگر اس کو نہ بھی دھویا جائے تو وہ قلیل فی حکم المفقو دلہذا کپڑ ہے کو پاک تارکر لیا جاتا تھا۔ تو فوک بھی تطهیر کا باعث بنرا ہے اور بھی تقلیل کا۔ جیسے چھری یا تلواروغیرہ کو نجاست اندرداخل نہیں ہوتی لیکن یہ چھری یا تلواروغیرہ کو نجاست اندرداخل نہیں ہوتی لیکن یہ کپلے زمانہ کا مسئلہ ہے۔ اس لئے کہ اب منی رقبی ہوگئ ہے۔ اور کپڑ ہے بھی نفیس ۔ تو اب تقلیل بھی حاصل نہیں ہوتی لیکن اللہ دھوتا ضروری ہے۔ مالکی حضرات فوک سے طہارت کے قائل ہیں۔

#### اختلاف ثاني: ....

منی پاک ہے یانہیں اس میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے ، احناف تاپاک ہونے کے قائل ہیں اور شوافع پاک ہونے کے قائل ہیں۔

دلائل شوافع: .... شافعيد فاحاديث فرك عطهارت منى پراستدلال كيا بـ

دليل اول: .... وه كمت بين كونسل نظافت كے لئے ہے كيونكدد كيھنےواليكوا چھى نہيں لگى۔

جواب : ....ا ماديث فرك مين بيان طهارت نبين - بلكه بيان طريقة تطهير بـ

دلیل ثانی: ....اس کونایاک مانے سے مادہ انبیاء کیھم السلام کانجس ہونالازم آئے گا۔

جواب ا: ....اس سے اشقاء بھی تو پیدا ہوتے ہیں۔ان کی منی ناپاک ہوتی ہے۔اور قائل بالفصل کوئی بھی نہیں لہذا سب کی منی ناپاک ہوگی۔

جواب ٢: .....دم حض کو بھی پاک کہو کیونکد دم حیض مال کے پیٹ میں سب کی خوراک بنتا ہے کوئی اس سے مشنی نہیں۔ جو اب سا: سس معدن میں جب تک کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس پر ناپا کی کا حکم نہیں لگتا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ نی جب تک پشت میں ہے پاک ہے۔ اور مال کے رحم میں جا کر بھی پاک ہوگی۔ ہال جب الی جگہ کی طرف خروج کرے گی جس کو دھونے کا حکم ہے تو ناپاک کہلائے گی۔ جیسے پیٹ کے اندر کتنا کچھ ہے اور رگوں کے اندرخون دوڑ رہا ہے۔ اس پرنجاست کا حکم نہیں۔ ہے۔ دليل ثالث: .... مديث من عالمني كالمخاط

جواب ا: ..... يتبيطهارت ياعدم طهارت مين نهيس بـ بلكاروجت مي بـ

جواب ٢: ..... يتثبيه طويقة تطهيو مي ٢-

جواب سا: ..... يتشبيه ناپنديده هونييں ہے۔

دلائل احناف: .....

دلیل اول: .... آپ عَلِی فَصْرت عاکثه ﷺ عَرْمایا فاغسلیه ان کان رطباً وافرکیه ان کان یابساً لے

دليل ثاني: ....قال عليه السلام انما يغسل الثوب من خمس من البول والغائط والمني والدم والقئي ٢

ان دلائل سے معلوم ہوا کہنی نا یاک ہے۔

(144)

رباب اذا غسل الجنا بةاو غير ها فلم يذهب اثره ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(۲۲۹) حدثنا موسی بن اسمعیل قال ثناعبد الواحد قال ثنا عمرو بن میمون قال بم مرسی بن اسمعیل فال ثناعبد الواحد فان سے عمرو بن میمون نے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سمعت سلیمان بن یسار فی الثوب تصیبه الجنابة قال قالت عائشة کیڑے کے متعلق جس میں جنابت (ناپاکی) کااثر ہوگیا ہو ، سلیمان بن یبار سے سنا، وہ کہتے تھے کہ حفزت ما کشت فیس سلیمان میں شوب رسول الله عالی الصلوة کنت اغسله من ثوب رسول الله عالی المله عالی الصلوة فرمایا کہ میں رسول الله عالی الملہ عالی الصلوة فرمایا کہ میں رسول الله عالی الملہ عالی عالی الملہ عالی الم

الهدايه ص ٢٦ ج ١) ع (بدايس ٢٥ قاوماشيكا)

| The second second   | 11111                   | 111111         |                      |                 |              |              |  |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| المآء               | بقع                     |                | فيه                  | فسل             | ال           | <u>و</u> اثر |  |
|                     | میں                     |                | 7                    |                 |              |              |  |
|                     |                         |                | ስ <mark>ተ</mark> ስተል | ****            | ***          | راجع: ۲۲۹    |  |
| ون بن مهران         | وبن ميم                 | قال ثناعم      | ل ثنازهير أ          | و بن خالد قا    | بدثنا عمر    | -(۲۳۰)       |  |
| ن نے ،انھو گل نے    | بون بن مهرا             | ) سے عمر بن می | ے زہیرنے ،ان         | بیان کیا، ان ہے | بن خا لد نے  | ہم سے عمرو   |  |
| ب النبي علام        | ئى من ثو                | تغسل الم       | انهاكانت             | ارعن عائشة      | ان بن يس     | عن سليم      |  |
| ے ہے نی کودھوڈ التی | مالینه<br>علینه کے گیڑے | كهوه رسول الله | وایت کرتے ہیں        | معزت مآكثة سيرد | اریے ش کیاوہ | سليمان بن يب |  |
| بقعا                | او                      | ·              | بقعة                 | فيه             | اراه         | ثم           |  |
| ھے رکھتی تھی        | ياكئي د.                | ایک دهبه       | (مجھی)میں            | بیں کہ )پھر     | فرما تی      | خصی (وه      |  |

## وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث لاحدى الترجمتين وهي اولهما ظاهرة

غوض الباب: .... امام بخاری کی اس باب سے غرض یہ ہے کہ نجاست کودھویا جائے گا۔اوراس کا اثر زائل نہ ہوتو بھی یا ک ہونے کا حکم لگادیا جائے گا۔اس کوثابت کرنے کے لئے اگلا اثر لائے لے

مدوال: .....روایت الباب سے ترجمۃ الباب ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ ترجمۃ الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ اثر نجاست باتی ہواورروایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دھونے کا اثر باتی ہو۔ تو ترجمہ میں اثر ہ کی ضمیر میں دوا حمّال تھے دوسرا احمّال تو ثابت ہوگیالیکن پہلاا حمّال ثابت نہیں ہوا۔

جواب : ..... عنسل مرادمغول لياجائ -تواحمال اول بعي ثابت موجاتا ب-

فيه: ....اسفميركامرجع ياثوب عيااثر الغسل

بقع الماء: .... دونوں صورتوں میں فید کی ضمیرے بدل ہے ع

المراري (المعرفة الباري من ١٦١) واستدل به المصنف على أن بقاء الوتو بعد زوال العين في ازالة النجاسة غيرها الايضور على المراري من المعرف من المعرف من المعرف الرام المعرف ا

#### 417P

ابوال الابل والدوآب و الغنم ومرابضها وصلی ابوموسی فی دار البرید و السرقین و صلی ابوموسی فی دار البرید و السرقین و البریة الی جنبه فقال ههنا و ثم سوآء اون ، بری اور چوپایول کا بیثاب اوران کری کی جگه (کاحم کیاہے؟) حضرت ابوموی نے دار برید میں نماز پڑھی حالانکہ وہال گو برتھا اورا یک پہلو میں جنگل تھا پھر انھول نے کہا ہے جگہ اور وہ جگہ یعن جنگل (دونول) برابر ہیں

فجآء الحبر في اول النهار فبعث في اثارهم فلما ارتفع النهار دن کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ کے پاس واقعہ کی خبر آئی ،تو آپ نے ان پیچھے آدمی بھیج جب دن چر ھا گیا تو فامر فقطع ايديهم ارجلهم (ا الرك بعد )وه (مزيان) حضور كي ضدمت ميس لائے گئے آپ كے كم كيمطابق (شديدم كي بار) ان كے ہاتھ ياؤل كاف ديے گئے و سمرت اعينهم و القوا في الحرة يستسقون فلا يسقون اورآ تھوں میں گرم سلاجیں پھیردی گئیں اور (مدندی) پھر ملی زمین میں ڈال دے گئے (باس کشد سے) پانی مانکتے سے مراضی پانی نہیں دیاجا تاتھا قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروابعد ايما نهم وحا ربو اللهور سو له ابو قلامہ نے (اکے جرم کی سیمین ظا ہرکرتے ہوئے) کہا کہ ان لوگو سنے (اول )چوری کی (پھر ) آل کیا اور آخر )ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور اس کے رسول اللہ ہے جنگ کی 34 + Mr34 + Mr34 + Mr3 (٢٣٢) حدثنا ادم قال ثنا شعبة قال انا ابو التياح عن انس قال كان ہم سے آدم نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ،انھیں ابوالتیاح نے حضرت انس سے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ النبي عَلَيْكُ يصلي قبل ان يبني المسجد في مرابض الغنم رسول الشخیم کی تعمیر سے پہلے بریوں کے باڑے میں نماز بڑھ لیا کرتے تھے

## وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة في بول الابل فقط

غوض الباب: ....اس كے بيان كرنے ميں تين تقريريں كى گئ ہيں۔

التقرير الاول: ..... مقصد صرف احاديث بيان كرنا ب نه كه فد ب امام بخاري دوايات نقل كركوني حكم نبيل لگار ب ـ كوني حكم نبيل لگار ب ـ كونك حكم بخاري كون خي نه د كيس تو و بال امام بخاري دوايات ذكر كردية بيل اور حكم نبيل لگات ـ -

التقرير الثاني : .... بول ما يوكل لحمه كى طهارت بان كرنامقصود بـــ

التقرير الثالث: ..... بول دواب كى طهارت بيان كرنامقصود بـ كما قال الظاهريه

دو آب: .... وه جانورجن پرسواری کی جاتی ہے۔اس پرامام بخاری دودلیلیں پیش کرتے ہیں۔

- (١) صلى ابو موسى في دار البريد والسرقين ل
  - (٢) حديث عرنيين.

مر ابض: ....اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بکریوں کی مینگنیوں کی پاکی بتلانا چاہتے ہیں نہ کہ اونٹوں کی اوراذ بال کامئلہوہ جِغا آگیا۔

ما كول اللحم كم بول ميں احتلاف: ..... جن جانوروں كا گوشت كھايا جاتا ہے ان كے بيشاب كي پائل اللحم كم بارے بيشاب كي پاك ہونے كي بارے بيں ائم كے درميان اختلاف پايا جاتا ہے۔ جس كي تفصيل اس طرح ہے۔

مسلک امام محمل و مالک : ..... یدونوں امام طہارت کے قائل ہیں۔ اور یہی امام بخاری کا مسلک ہے۔

مسلک اما م احمد : ....اس بارے میں امام احد یے دوروایتی ہیں الپاک ۲۔ ناپاک

مسلک جمھور ؓ: ..... یے حضرات عدم طہارت کے قائل ہیں۔ پھرامام شافعیؓ اور امام اعظمؓ کے درمیان اختلاف ہے۔

مذهب امام شافعي : ..... آپنجاست غلظ ك قائل بير-

<u>ا (عینی جسم ۱۵: بخاری ۳۳: فتح الباری ص ۱۲۷)</u>

مذهب امام اعظم : .... حضرت الم اعظم " نجاست خفيفه ك قائل بيل-

الفرق بینهما: .... جمن نجاست کے بارے میں دلائل کا تعارض ہوجائے یا نداہب کا اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ اور جوالی نہ ہووہ نجاست غلیظ ہے۔ ہیں۔ اور جوالی نہ ہووہ نجاست غلیظ ہے۔

الفرق فى حكمهما: ..... نجاست غليظ الك درجم كى مقدار معاف باورنجاست خفيفه ربع عضو كى مقدار معاف ب

دليل احناف : .....امام صاحب قربات بي كرآپ عليه في الستنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه والتمسك ابى هريرة الذى صححه ابن خزيمة وغيره مرفوعا بلفظ استنزهوا من البول فا ن عامة عذاب القبر منه او لالانه ظاهر فى تناول جميع الابوال فيجب اجتنابها لهذا الوعيد إ

بخاری شریف میں دوقبر والوں کے معذب ہونے کا ذکر ہے ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا ج اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ بکر یوں کا چرواہا تھا۔ امام بخاری چونکہ طہارت ہول مایو کل لحمه کے قائل ہیں اس لئے انہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ من ہو لعوالی روایت لائی جائے ۔ تو چونکہ امام بخاری طہارت کے قائل ہیں ۔ اس لئے ہم نے ایک غرض بیان کی کہ طہارت ہول مایؤ کل لحمه کا بیان ہے۔

دليل امام بخاري : .....صلى ابو موسى في دار البريد والسرقين والبرية الى جنبه .

دار البرید: ..... جہاں ڈاک لے جانے والے گھوڑے باندھے جائیں برید کا لفظ دم برید سے لیا گیا ہے ۔ ڈاک والے گھوڑوں کی دم کی ہوتی تھی۔ ایک گھوڑا ۔ ڈاک والے گھوڑوں کی دم کی ہوتی تھی۔ ایک گھوڑا تیارہوجا تااور آنے والا گھوڑے پرسوارہی اس کو تھیلی تھا تا۔ پھر نیچ تیارہوتا تھا اگلی منزل والا اس کے آنے کی آ وازس کرتیارہوجا تااور آنے والا گھوڑے پرسوارہی اس کو تھیلی تھا تا۔ پھر نیچ اتر تا۔ تو وہاں پر گو بر پڑا ہوتا تھا اور جنگل پہلو میں تھا تو انہوں نے فرمایا ھھنا و شم سو آء کہ ید دونوں جگہیں برابر ہیں۔ جو اب جس استدلال تام ہونے کے لئے دوشرطیں ہیں۔ (۱) نماز سرقین پر پڑھی ہو۔ (۲) بلا حائل پڑھی

الفتح البارى ص ١٤١) ٣ ( بخارى ص ١٨٦ج ١) فاكده: سب سے يملح و السجوات كا انظام معزت عرف فرمايا۔

ہو۔اگر قریب پڑھی ہواور بالحائل پڑھی ہوتو استدلال نہیں ہوسکتا اور ظاہر بھی یہی ہے کہ باالحائل قریب پڑھی ہوگ۔

دلیل ثانی للبخاری : ..... حدیث عربین بے یہ روایت کتاب الدیات اور کتاب استنابة المرتدین میں آئے گی لے بیکل سات آدی تھے ، عُکل کے تین اور عربین کے چار، لفظ او عکل اور عربین کے درمیان والا تولیع کے لئے۔

حاصلِ حدیث : سسال مدیث میں ہے کہ آ پھانے نے فرمایا ،وان یشربو امن ابوالها والبانها اونوں کے پیٹاباوردودھ پؤ۔

جواب : .....اب سوچنا یہ ہے کہ استدلال تام بھی ہوایا نہیں تا کہ جواب دینے کی ضرورت پڑے ۔غور کیا تو معلوم آ ہوا کہ استدلال ہی تامنہیں ۔ کیونکہ ان چندو جوہ کی بناء پر استدلال تامنہیں ۔

- (۱) حدیث عرضین کی بعض روایتوں میں ابوال کا ذکر ہی نہیں۔
- (۲) اوربعض روایتوں میں ابوال کا ذکر تو ہے کیکن تھم فرمانے کا ذکر نہیں۔ بلکہ انہوں نے اپنی رائے سے ایسا کیا چنانچہ بخاری ۳۲۳ ج اپر ہے مااجد لکم الا ان تلحقو ا بالذود فانطلقو ا فشر بو ا من ابو الها و البانها۔
  - (٣) بعض روایتوں میں شک کے ساتھ ہے جیسے نسائی (ص١٦١ج٦) میں ہے۔
  - (٣) ابوداؤ و ص٥٥ ج ابحواله فيض الباري ص٣٢٦ ميس بكه يد لفظ سجح نهيس بـ
- (۵) جوسی روایات ہیں ان ہیں البان کا ذکر پہلے ہواور ابوال کا بعد میں اس روایت میں نقذیم وتا خیر ہوگئ ہے جیسے بخاری شریف ج اص ۲۰۳ میں ہے احص لھم رسول الله علیہ ان یأتوا ابل الصدقة فیشر بوامن البانها وابو الها۔ بخاری ۲۰۳۵ میں ہے احص لھم رسول الله علیہ وابو الها۔ بخاری شریف ۲۰۳۵ میں ۱۹۳۷ پر بھی البانها وابو الها۔ بخاری شریف ۲۰۳۵ پر بھی بول کا لفظ بعد میں ہے۔ اس میں الفاظ یوں ہیں فاشر بوا من البانها و ابو الها ۔ اور بخاری ۲۰سم ۱۰۱۹ پر بھی فتصیبون من البانها و ابو الها۔ اس کے ثابت ہوجانے کے بعد کہ البان کا لفظ پہلے ہے اور ابوال کا بعد میں ۔ اب ماری یہ توجیہ آسانی سے چل سکے گی کہ یہ تبنا و ماء بار دا کے تبیل سے ہے۔ چنا نچے یہاں پر تقذیری عبارت یوں از تقریب بخاری ۱۰۳۰ میں ا

ے اشربوا من البانها واطلو امن ابوالها <sub>-</sub>

- (۲) تداوی پرمحمول ہے۔ کیونکہ جہال بھی اس کا ذکر آتا ہے دہاں بیاری کا بھی ذکر آتا ہے۔
  - (2) مینسوخ ہے کیونکہ مثلہ کا ذکر بھی ہے اور مثلہ چونکہ منسوخ ہے لہذا میجی منسوخ ہے۔

فائدہ: ..... تویہ پانچ مفعول ہو گئے (۱) متروک (۲) مشکوک (۳) مقلوب (۴) محمول (۵) منسوخ یہ

حو ق: .....اس کے دومعنی آتے ہیں(۱)اس زمین کو کہتے ہیں جس زمین پر کنگریاں بچھی ہوئی ہوں۔(۲)اس پہاڑ کوبھی کہتے ہیں جس کی چوٹی زمین کے برابر ہو۔

فائده: ..... يهال چندد يگرمسائل بھي زير بحث لائے جاسكتے ہيں۔اوروه يہ بي

(۱) تداوی بالمحرم (۲) مثله (۳) قصاص جو بهار نزدیک تلوار کے ساتھ خاص ہے حدیث میں ہو الا بالسیف لے میدیث دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ۔ ان مسائل کی تفصیل آگے آئے گی انثاء اللہ۔

مسئله اذبال ماكول اللحم: ....انانوں كے لئے براز كے لفظ كے مقابلے میں جانوروں كے لئے

ذبل كالفظ استعال بوتا ہے۔اس مسكد ميں ائمة كے درميان اختلاف پاياجا تا ہے۔

جمهوراورشيخين ..... كنزديكنس بي-

امام ما لک ،امام محر اورامام زفر ا ..... کے زدیک پاک ہیں۔

امام بخاری نسسنے مرابصها کا ابوال پرعطف کر کے اُذبال غنم کے پاک ہونے کی طرف اثارہ فرمایا۔ روایت تو عام ہے۔ مرابض غنم اور مراکب ابل دونوں کو ثنائل ہے لیکن امام بخاری ترجمہ میں تخصیص کر کے بتانا چاہتے کہ اونٹوں کے مراکب تو پاکنہیں البتہ بکریوں کے مرابض پاک ہیں۔

دلائل جمهور :....

دليل ا: .... ترندى شريف كى روايت ب نهى رسول الله عَلَيْكُ عن اكل الجلاله والبانها س

ل (عن النعمان بن بشير أن رسول الله مَلَيُكُ لا قود الا بالسيف قال العيني وهؤلاء ستة انفس من الصحابةرووا عن النبي مَلَيُكُ ان القودلايكون الابالسيف: عمة القاري ص٣٩٦، فيض الباري ص٣٤٦) عرز تري ج٢صم، دليل ٢: .....روايت ابن معود به والقى الروثة وقال انها الرجس!

دلیل ۳: ..... ﴿ نُسُقِیْكُمُ مِمَّافِی بُطُونِه مِنْ بَیْنِ فَرَثِ وَدَمٍ لَّبَنَا خَالِصًا ﴾ ۲ اس آیت مبارکه پس تقابل کا تقاضایه یک در شاوردم دونول کوتایاک قرار دیاجائے اورلبن کویاک۔

دلیل ۲: ..... مؤطاام محرکی روایت برطب مرعاها و صلی فی ناحیتها علوم مواکر مینگیوں کے اوپر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ بلکہ جوجگہ ساتھ بنالی جائے وہاں پڑھنی جا ہے۔

سوال: .... حبنماز صاف جگه برای برهن بوتومرا کب ابل سے کیول منع کیا۔

جواب ا: .....اونٹ بیشاب جس جگہ کرتا ہے وہ وہاں سے دور جاکر پڑتا ہے۔ اس کئے ناپا کی کازیادہ خطرہ ہے۔ جواب ۲: ....اس کی ٹانگ دور تک جاتی ہے اس وجہ سے خطرہ ہوتا ہے کہ ٹانگ نہ ماردے اور مشہور مقولہ ہے ''اونٹ رے اونٹ تیرے کونسی کل سیدھی''

جو اب سم: ..... آپ عَلِيْكَ نِ مَاياتكبر فدادين عِن بِهِ اب الهويرةُ قال سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول الفحر والرياء في الفدادين اهل الحيل والوبرس تومعلوم بواكه ان كَمْفَى ارَّات بِرُت بين \_

باب ما يقع من النجا سات في السمن و المآء وه نجاتين جو هي اور پاني مين گرجائين

وقال الزهرى لا بأس بالمآء مالم يغيره طعم او ريح اولون زهرى في لا بأس بالمآء مالم يغيره طعم او ريح اولون زهرى في كه دجب تك پانى كى بوءذا نقداوررنگ ند بدل انجاست پرجانے كے باوجود) اس ميں پر هرح تهيں الميته اور حماد كہتے جيں كه (پانى ميں) مردار كے پر پرجانے سے اس ميں پره حرح تهيں (واقع ہوتا)

ل (ترندی جام ۱۰) ع (پاره ۱۲ سورة انحل آیت ۲۱) س (مسلم ص ۵۳ ج) 🖹

وقال الزهري في عظام الموتني نحو الفيل وغيره ادركت ناسا من سلف مردو ل کی جیسے ہاتھی وغیرہ کی ہٹیاں اس کے بارہ میں زہریؓ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے لوگوں کو العلمآء يمتشطون بها و يدهنون فيها لا يرون به بأسا ان کی کنگھیاں کرتے اوران (ہدیں کے برتوں) میں تیل استعال کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہاس میں پچھ رہنمیں سجھتے تھے وقال ابن سيرين و ابراهيم لا بأس بتجارة العاج ابن سیرین اور ابراهیم کہتے ہیں کہ ہاتھی دانت کی تجا رت میں کچھ حرج نہیں \*\*\*\* (٢٣٣) حدثنا اسمعيل قال حدثني مالك عن ابن شها ب عن عبيداللهبن عبدالله ہم سے اسمعیل نے بیان کیا ان سے مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے قال کیا وہ عبیداللہ بن عبداللہ سے وہ ابن عن ابن عباس عن ميمو نةان رسو ل الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْ عبال سے وہ حضرت میں فتہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے جو ہے کے بارہ میں پوچھا گیا جو تھی میں گر گیا تھا کلوا سمنکم القوها حولها . و فقال آ پ نے فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس یاس (کے تھی ) کو نکال پھینکو اور اپنا باقی تھی استعال کر و (٢٣٤) حد ثنا على بن عبد الله قال ثنا معن قال ثنا ما لك عن ابن شها ب ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے معن نے ان سے ما لک نے این شہاب کے واسطے سے بیان کیا وہ عن عبيد الله بن عبد اللهبن عتبة بن مسعو دعن ابن عباس عن ميمو تة ان

عبيدالله بن عبدالله بن عند عدويت كرتي بن وهان عبال موه مفرت ميموندك وللتسلى الله عليد الم في جوب كيدار مفر هدات كيا

النبي عَلَيْكُ سئل عن فآرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه گیا جو کھی میں گر گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس چوہ کواور اس کے آس پاس کے کھی کو نکال کر پھینک دو، معن کہتے وقال معن ثنا ما لک مالا احصیه یقو ل عن ابن عبا س عن میمو نة ہیں کہ مالک نے کتنی ہی بار (یہ حدیث )ابن عبال سے اور انہوں نے حضرت میمونہ سے روایت کی \*\*\*\* (٢٣٥) حدثنا احمدبن محمد قال انا عبدالله قال انامعمرعن همام بن منبه عن ابي هر يرة ہم ہے احمد بن محمد نے بیان کیا آخص عبداللہ نے خبر دی آخیں معمر نے جمام بن منبہ سے خبر دی وہ حضرت ابو ہر بر ہ گئے ہے عن النبي عُلْنِكُ قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة روایت کرتے ہیں وہ رسول علیہ ہے کہ آ ہے نے فرنایا کہ اللہ کی راہ میں مسلمان کوجوزخم لگتا ہے وہ قیامت کے دن اسی كهيأتها اذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھااس میں سےخون بہتا ہوگا جسکارنگ (تو)خون کا ساہوگا اورخوشبوکستوری کی ہوگی انظر: ۵۵۳۳،۲۸۰۳

## وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غوض اما م بخاری : .....ال باب سے مقصود مسئلہ میاہ کو بیان کرنا ہے کہ پانی وقوع نجاست سے ناپاک ہوجاتا ہے یا نہیں؟ پہلے وقوع شعر انسا ن میں اس مسئلہ کر بیان کیا تھا۔ وہاں اصل مسئلہ اُنجاس کا بیان تھا مسئلہ میاہ تعالی اس کے اللہ ہے۔ یعنی مسئلہ میاہ اصالتا اور مسئلہ اُنجاس تبعا ہے۔ وقال الزهر ی لاباس بالماء : .....ام بخاری نے اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے کہلے زہری کا

قول نقل کیا۔

وقال حماد لا باس بریش المیتة : اسام بخاری نے پر جادگا قول قل کیا۔ پر زہری کا۔اس کے بعد ابن سرین کا قول قل کیا جو یہ ہے۔

وقال ابن سیرین و ابر اهیم لا باس بتجارة العاج: .....امام بخاری کاند ب کیا ہے؟ اور کیا ثابت کرناچا ہے ہیں؟ اس کا آ گے چل کر پنت چل جائے گا۔

مسئلة مياه: .... يانى كے بارے ميں دوند بين (يعنوان اولا موص بان اسل )

مذهب ( ا ): .... وقوع نجاست سے پانی نایاک ہی نہیں ہوتا۔

مذهب (٢): ..... اس كالث ب يعنى وقوع نجاست سے بانى نا باك موجا تا ہے۔ جب تغير احد الاوصاف موجات كونكداب يد بافئ نبين رہا۔ اختلاف اس سے ورے ورے ہے۔

اس اجمال کی تفصیل میہے: .... مالکیہ اور ظاہر یہ کا فدہب میہ کہ پانی تا پاکنہیں ہوتا۔ امام احد ہے بھی مشہور روایت یہی ہے۔ امام ابوصنیفہ اُور امام ثافی کے نزدیک پانی تا پاک ہوجا تاہے۔ اس پڑھی اتفاق ہے کفیل تا پاک ہوتاہے کثیر نہیں۔

توشافعیہ کہتے ہیں تحدید کرو۔حفیہ کہتے ہیں کہتحدید نہ کرو۔ جاری پانی وہ ہے جو تنکا بہا کرلے جائے اور پیچے ہے مدو
ہوصرف اتنا کافی نہیں ہے کہ تکا بہا کرلے جائے۔ جاری پانی ہونے کی صورت میں چونکہ اجزاء نجاست ہے احرّ از
ہوسکتا ہے اس لئے پاک ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ اگر ماء کثیر اتنا ہے کہ اس میں بھی بیصفت ہے کہ نجاست کے
استعال ہے بچا جاسکتا ہے تو کہیں گے کہ یہ بھی فی حکم الجاری ہے۔ صورت اس کی بیہے کہ (۱) رنگ ایک طرف ڈالو
دوسری طرف نہ پہنچے۔ (۲) ایک طرف ہے کہت دوتو دوسری طرف حرکت نہو۔

تنبیہ: ۔۔۔۔۔ بیجاری پانی کے اندازے کئے گئے ہیں دہ دردہ وغیرہ بھی کوئی ند ہب نہیں۔ یہ کوئی تحدید نہیں ہے یہ بھی ایک مہتلیٰ بہ کی رائے ہے عامة الناس کی سہولت کے لئے بیفر مایا۔ چونکہ عامة الناس مجتهد نہیں ہوتے اس لئے ان کو امام محد ؒ کے اس قول کی تائید کرنی پڑے گی۔

#### ﴿دلائل ائمهُ

حنفیہ کی دلیل: ..... لا یبولن احد کم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیدل اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ لا یجری ناپاک ہوجاتا ہے۔ اور یجری ناپاک نہیں ہوتا۔ تو ماء کثر چونکہ یجری کے حکم میں ہے۔ اس لئے اس کو بھی پاک کہیں گے۔ کیونکہ الی صورت میں توقی عن النجاست ہو سکتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑے وض میں جہال کتا پڑا ہے اس کے قریب سے جاکر لے ور تو احناف نے تحدید نہیں کی۔

شوافع كى دليل: .... اورشوافع نة تحديد كى اور صديث قلتين كومدار بناليا-

مالکیه کی دلیل: مالکیه نے حدیث بیر بضاعه کومدار بنایا۔اوراحنان نے ماء دائم والی روایت کو مدار بنایا جو ابھی گزری ہے۔دوسری روایات کی توجید کی مدار بنالیا جو ابھی گزری ہے۔دوسری روایات کی توجید کی حنید گامدار بخاری شریف کی روایت ہے۔حنید کی تین کہ یانی تین فتم پر ہے۔

(۱) ماء الانهار والبحار (۲) ماء العيون والابار (۳) ماء الاواني\_

تنول كاحكم :....ماء الاوانى وقوع نجاست سيناياك موجاتاب

ا ( عینی جساص ۱۲۱: بخاری ص ۲۷: فتح الباری ص ۱۷۱)

ماء الانھاروالبحار: ..... ناپاک ہی نہیں ہوتاماء الابار والعیون وقوع نجاست سے ناپاک ہوجاتا ہے اورکل یا بعض نکالنے سے پاک بھی ہوجاتا ہے اس لئے کہ کل یا بعض نکالنے سے ظن غالب ہوجاتا ہے کہ اجزاء خواست نکل گئے ہو نئے ورنہ عقلاتو بھی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے کہ ہر نکلنے والے تازہ پانی کے ساتھ پہلے پانی کے اجزاء مل کرسب کونا پاک کردیتے ہیں۔ اس طرح بھی پاک ہو ہی نہیں ہوسکتا۔ تو وہی بات آگئ کہ مہتلی ہی رائے کا اعتبار ہوگا تو ماء العیون والابار کے بارے میں جوروایتیں آئیں ہیں کہ ناپاک ہی نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ایسانا پاک نہیں ہوتا کہ پاک ہی نہو۔

تغسيم ثانى ..... يايون تين نتميس بنالين\_

- (۱) ماء الانهار جوناياك بينبين بوتار
- (۲) ماء را کدنایاک توہوجاتا ہے یاکنبیں ہوتا۔
- (٣) ماء الابار و ماء العيون ـ ناپاك، موجاتا ٢٠٠٠ ايان بين كه پاك، ين نه موسك بلكه پاك، موسكتا ٢٠٠٠ محل حديث بئير بضاعه ، حديث قلتين و حديث ماء الدائم: ......

حدیث بیر بضاعه ماء الابار پرمحمول ہے۔حدیث قلتین ماء العیون پرمحمول ہے۔ماء الدائم والی روایت غیرجاری یعنی ماء راکد پرمحمول ہے۔توحدیث بیر بضاعه کا مطلب یہ ہوا کہ ایبانا پاک نہیں ہوتا کہ پاک ہی نہیں ہوتا ورنہ کیسے ہوسکا ہے کہ اتنا نظیف نبی علی جو تھوک کی سنک نہ ہوسکے۔ یہ مطلب بین ہے کہ بالکل نا پاک ہی نہیں ہوتا ورنہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اتنا نظیف نبی علی جو تھوک کی سنک سے بھی پر ہیز کرتا ہووہ ایسے پانی کے استعمال کی اجازت دے جس کے اندرگندگی پڑی ہوئی ہو۔

 جائے تو نا پاک نہیں کرتی ترجمۃ الباب میں تمن کے اوپر ماء کا عطف کر کے یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح تمن نجاسة تحدیفه کے وقوع سے نا پاک نہیں ہوتا۔البتہ المحاسة تحدیفه کے وقوع سے نا پاک نہیں ہوتا۔البتہ اگر تغیراحدالا وصاف ہوجائے تو نا پاک ہوجاتا ہے۔

خلاصه: .... يكهام بخارئ نجاست رقيقه مين حفية كيماته بين اور كثيفه مين مالكية كماته بين -

قول زھری لاباس بالماء النح کا جواب : ..... یقول ہارے ظاف جحت نہیں ہے لہذا جواب دیے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیے کی ضرورت نہیں ہے۔

قول حما د لاباس بریش المیته کا جواب: .....میته کاپر مارے زویک بھی ناپاک نہیں ہے۔ زہریؒ کے قول ثانی (عظام الموتی الخ) کا جواب: ..... یہے کہ اس میں وقوع ثابت نہیں ہے لہذا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔

قول ابن سیرین وابر اهیم (لا باس بتجارة العاج) کا جواب : سام کی تجارت کے جواز سے پاکی ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ جس شکی سے انتفاع جائز ہے اس کی تجارت بھی جائز ہے۔ خواہ نا پاک ہولے جیے دیہاتی رُوڑی بیچتے ہیں۔ یا جیے جلد میته کہ اس سے انتفاع جائز ہے۔ تو تجارت بھی جائز ہے کین نا پاک ہوا و قوع میته سے انتفاع جائز نہیں تو تجارت بھی جائز نہیں تو عاج (ہاتھی دانت) کا پاک ہونا ہی ثابت نہیں ہوا تو وقوع (پانٹی میں واقع ہونا) تو اس کی فرع ہے۔

کھی میں چوہا گرنے والی حدیث کا جواب: .....امام بخاریؒ نے اس کے عموم سے استدلال کیا ہے کہ گھی پاہے جامد ہو جاہے مائع ہووتوع نجاست سے ناپاک نہیں ہوتا اس پر ماء کو قیاس کرلیا کہ اگر پانی میں نجاسة کشیفه واقع ہوجائے توپانی ناپاک نہیں ہوتا۔

جواب ..... ہم کہتے ہیں کہ یہ استدلال صحیح نہیں اس لئے کہ یہ روایت من جامہ برمحمول ہے۔ اور احناف جھی اس کے قائل ہیں۔ ہمارے اس دعویٰ پردودلیلیں ہیں۔

ا(فیض الباری ص۳۲۷)

دلیل ( ا ): ..... حدیث میں ہے القو ها و ماحولها ۔ ما حول اس کامتعین ہوسکتا ہے جو جامہ ہو۔ جس کاما حول ہی متعین نہیں اس کے لئے بی کام نہیں۔

دليل (٢): .... ابوداؤ دكى روايت عمان كان جامدافالقوها وماحولها وان كان مائعا فلاتقربوه ل

اشکال: ..... کھاوگ کہتے ہیں کہ جی اپ جر کرنکال دیں گے۔

جواب: ..... بم كمت بين الربتن البرابوتو كيي تكالوك-

قال معن النج: ....اس روایت میں اختلاف ہے کہ سانیدائن عباس میں سے ہا سانید میون میں سے قال معن سے قال معن سے قول مانی کی تائید ہے۔ پہلے والوں کی رد ہے۔

سوال: ..... روايت ابو مررة كى باب سے كيا مطابقت ہے؟

جواب : الم بخاری نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ کسی ٹی کی جب صفات بدل جا کی تواس کا تھم بدل جاتا ہے۔ یہ استدلال بالصد ہے۔ کہ جیسے ناپاک چیز صفات کے بدل جانے سے پاک ہوجاتی ہے۔ ایسے ہی کوئی ٹی پاک ہواس کی صفات بدل جا کیں تو وہ ناپاک ہوجاتی ہے۔ جیسے خون ، ہے تو یہ ناپاک کیکن بواسط شہادت فی سبیل اللہ کستوری بنادیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی پانی صرف وقوع نجاست کے بعد تغیر سے پہلے ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ استدلال بالصد ہے۔

مسئله استحالة الشي : ..... يغمنى مسئله بكراتحاله ي علم بدل جاتا براسحاله الميت بيركس في كافي على مسئله استحالة الشي : ..... يغمنى مسئله بكرات الله على المرابع الما الما مقيقت في المرابع الله على المرابع الما الما الما مقيقة على المرابع الما الما الما مقيمة المرابع المر

- (۱) جیے گدھانمک کی کان میں گرجائے ،اوروہ نمک بن جائے تواستحالہ ہو گیا تواب بینمک پاک ہے۔
- (۲) گوہر جب جل کررا کھ ہو جائے تو میرا کھ پاک ہے۔ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں آگ پرروٹی گرم کرتی ہیں۔تورا کھالگ جاتی ہے تو وہ نا پاکنہیں۔
  - (m) ناپاك يانى بھاپ بن گياتو بھاپ ياك ہے۔
- (٣) میکتوری خون کے قطرات ہوتے ہیں جوناف میں گر کرجم جاتے ہیں۔جب تک خون تھا تو ناپاک تھا اور

جب كستورى بن گيا تو پاك بوگيا-

إ (ابوداؤوص ۱۸۱ج۲) بر عینی جسم ۱۲۱)



(۲۳٦) حد ثنا ابو الیما ن قال انا شعیب قال انا ابو الز نا د ان عبد الرحمن بم سے ابوالیمان نے بیان کیا آئیس شعیب نے خر دی' آئیس ابوائز نا د نے خر دی کہ ان سے عبد الرحمٰن بن هر مز الا عرج حد ثه انه سمع ابا هر یو ة انه سمع رسول الله مَلْوَسِلَهُ یقول بن برمز الا عرج نیان کیا آئیوں نے حضرت ابو ہر ہ سے سنا' آئیوں نے رسول الله مَلْوَسِلَهُ یقول بن برمز الا عرج و ن السابقون و با سنا دہ قال لا یبولن احد کم فی المآء المدائم کر آئم (وگ و نیا میں پچھلے (عرق خرت یں) سب سے آگے ہیں اور ای سند سے ربی فر ایا کرتم میں سے وکی پیشاب نہ کر کے اللہ کھر و کی اللہ کے بیروں شم یعتسل فیه میم بی بی بیری شم یعتسل فیه کھر ہے ہوئے پانی میں جو جا ری نہ ہو۔ کہ (اس کے بعد ) پھر ای میں عمل کر نے گے کھر ہی جو جا ری نہ ہو۔ کہ (اس کے بعد ) پھر ای میں عمل کر نے گے

أنظر: ۲۵۸،۲۹۸،۲۹۵،۲۹۵،۲۸۲،۲۳۲۲،۲۸۸۲،۲۳۰،۵۹۸۷

## وتحقيق وتشريح

هذان الحديثان مستقلان ومطابقة الحديث الثاني للترجمة ظاهرة

غوض الباب: .... اس باب سے غرض یہ ہے کہ ماءِ راکد وقوع نجاست سے ناپاک ہوجاتا ہے۔ امام بخاری گ چونکہ نجاستِ رقیقہ اور کشفہ کا فرق کرتے ہیں اس لئے فرمایا باب البول۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے باب میں نجاستِ کشفہ کا بیان تھا۔ امام بخاری کا مسلک :....ام بخاری کا مسلک میاه میں امام مالک کے موافق ہے اس فر ہب کے موافق نھی عن البول فی المعاء الدائم تعبدی ہوگی اور بعض علماءٌ فرماتے ہیں کہ نہی سدّا للباب فرمائی گئی ہے اس لیے کہ ایک کود کھے کردوسرا بھی پیٹا ب کرے گا اور انجام کارپانی ناپاک ہوجائے گالے

نحن الاخرون السابقون: .....

سوال: ....ان جمله كاباب سے كيار بط بي -

جواب ا: ..... بعض نے کہا ہے کہ صفحون کے لحاظ سے تو کوئی ربط نہیں ہے بلکہ مکان وزمان کے لحاظ سے ربط ہے۔ چونکہ دونوں با تیں ایک بی جگہ پریا ایک بی موقع پر نیں۔ اس لئے حدیث کے ساتھ اس کو بھی ذکر کر دیا ع جو اب ۲: ..... بعض نے معنی کے لحاظ سے بھی تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ تکلف ہے، معنوی تطبیق اس طرح دی ہے ہم مؤخر ہوں گے بیٹنا ب کرنے میں، اور سابق ہوں گے وضو کرنے میں ۔ یا اس کے الث احوون فی المول کہ وہ پہلے آ کر پئیٹا ب کرجا میں گے اور ہم بعد میں آ کروضو کریں گے یا یہ کہ وہ پہلے وضو کریں گے ایہ کہ وہ کہا وضو کریں گے ایہ کہ وہ کہا وضو کریں گے ایہ کہ وہ کہا وضو کریں گے اور ہم بعد میں آ کروضو کریں گے۔

جواب ۳: ..... محققین نے کہا ہے کہ یہ سب تکلفات ہیں بلکداصل بات یہ ہے کہ ام سلم وامام بخاری دونوں ابو ہریرہ کے شاگردوں میں سے دو کے صحیفے مشہور ہیں (۱) صحیفہ ہما م بین مدید (۲) صحیفہ ہما ہم بین مدید (۲) صحیفہ عبدالرحمٰن بن ہرمز ) کی پہلی مدیث ہما اس کی نضیلت بن مرمز ) کی پہلی مدیث ہما اس کی نضیلت اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ یہ زمانے کے لحاظ سے مؤخر،اور دخول جنت کے لحاظ سے مقدم ہے۔ای نحن الاحرون فی الدنیا المسابقون فی الاحرة ۔ توجب بھی اس صحیفے سے روایت کریں گے تواس کوتعارف کے لئے لائیں گے کہ بیحدیث کون سے صحیفے کی ہے سے

وبا سناده: .... الضميرمرجع الى الحديث اى حدثنا ابو اليمان بالاسناد المذكور)

ا (تقرير بخارى ٢٥ ص ٢٠٠) ع (قُرِ البارى ٢٥ اص ١٤٦) عن من الآخرون بكسر الخاء جمع الآخر بمعنى المتناخر يذكر في مقابلة الاول وبفتحها جمع الآخر افعل التفضيل هذا المعنى اعم من لاول والر واية بالكسر فقط و معناه نحن المتا خر ون في الدنيا المتقدمين في يوم القيامة (عمدة القارى ج٣ص ١٨٨) (فيض البارى ج ا ص٣٣٧).

لا یہ جوی : ...... یہ کوئی صفت ہے۔ صفتِ کا طفہ ہے یا مقیدہ ، معروف یہ ہے کہ یہ صفتِ کا طفہ ہے۔ اکثر شرائ اور محد ثین کے زد کی اسی طرح ہے۔ اس قول کے مطابق یوں مجھے کہ ماءِ دائم بمعنی ماءِ دائم ہو کہ یہ ہے کہ یہ صفتِ صفتِ مقیدہ ہے۔ اور یہ حفرت علامہ انورشاہ صاحب کی تحقیق ہے۔ کیونکہ جہاں بھی ماءِ داکر آتا ہے وہاں یہ صفت نہیں ہوتی ۔ البت ماءِ دائم کے ساتھ آتی ہے۔ کیونکہ ماءِ دائم وہ ہے جوالمذی یدوم اصلہ ہو، اور یہ جاری ہونے کی صورت میں بھی ۔ توالمذی یدوم اصلہ ہو، اور یہ جاری ہونے کی صورت میں ہوسکتا ہے اور کثیر ہونے کی صورت میں بھی ۔ توالمذی لا یہ جوی کی قیدلگا کر ماءِ دائم قلل جاری کی تخصیص کر لی ۔ اور اب اس کے مدلول میں صرف ماءِ دائم کثیر لا یہ جوی رہ گیا۔ تو ماءِ دائم اور ماءِ راکد میں عام خاص من وجہ میں تین مادے ہوتے وجہ کی نبیت ہے۔ عموم خصوص من وجہ میں تین مادے ہوتے ایک اتفاقی دواختلا فی ۔ مادہ اتفاقی ماء کثیر لا یہ وی ہے۔

ماده اختلافی:....

(۱)قلیل یجری :....اوراگرقلیل بواور جاری بوتو یه فقط ماءِدائم ہے۔اور

(٢) قليل لايجرى: .... اگرجارى نبيس باورليل بويد فقط ماءراكد بـ

ثم يغتسل فيه: .....

سوال: .....ثم كونسائ عاطفت ياغير عاطف؟

جواب: .... جمهور کنزویک عاطفه ۔

سوال: .....عطف کس پر ہے یبولن پریالا یبولن پر؟

جواب ا: ...... لا يبولن يرعطف عجماً مطلب بيه كدنه بيثاب كرے اور نفسل كرے ـ

**جواب ۲** : .....لا کے پنچ لاؤ کہ پیثاب نہ کرے پھر خسل کر لے لیکن اس سے منشاءِ نبوت ظاہر نہیں ہوتا۔

جواب ۳: ..... حضرت شاہ صاحبٌ فرماتے ہیں کہ ثماستبعادیہ ہے۔ جیسے لا یصوب احد کم زوجتہ ثم یجامعھا چونکہ بیاحنانے کی دلیل تھی اس لئے اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کی تاویلیں شروع کردیں۔ تاویل نمبرا:..... پانی بیشاب کرنے سے ناپاک نہیں ہوتا یہ نع کرناسد اللذرائع ہے کہ بار بار کریں گے تو آخر تغیر ہوجائے گا۔

تاویل نمبر ا :..... کہتے ہیں کہ یہ منع ادبا ہے جیسے سائے میں پیشاب سے منع کیا گیا۔یا جیسے پانی میں سانس لینے سے منع کیا گیا ہے۔تو یہ وقوع نجاسات کے قبیل سے نہیں ہے۔

تا ویل نم برس : ....کی نے یوں کہا کہ بہ ناپاک ہونے کی وجہ سے منع نہیں کیا گیا بلکہ عدم امتیاز بین البول والماء کی وجہ سے منع کیا گیا۔ کیونکہ دونوں رقیق ہیں۔

تاویلات کے جوابات:....

- (۱) ہم کہتے ہیں کہنا پاک ہونے کا یہی تو مطلب ہے کہ اجز اعِنجاست اور اجز اعِطہارت میں امتیاز نہیں ہوسکے گا۔ تو پھر توقعی عن النجاست نہیں ہوسکے گ
- (۲) یفہم راوی کے بھی خلاف ہے کیونکہ آپ نے ابو ہریہ گا قول بھی پڑھا ہے کہ پھرتم میں سے ایک آ کروضوً کرے گااور پیئے گااس لئے پیٹا ب مت کرول

باب اذا القى على ظهر المصلى قَذَرٌ باب اذا القى على ظهر المصلى قَذَرٌ او جيفةٌ لم تفسد عليه صلو ته جبنمازى كى پشت پركوئى نجاست يامردار دال دار وال دياجائة اس كى نماز فاسرنہيں ہوتى

قال و کان ابن عمر اذا رأی فی ثو به دما و هو یصلی و ضعه و مضی فی صلوته انهول نے کہااورابن عمر جبنماز پڑھے وقت کیڑے میں خون لگا مواد یکھے تواس کواتار ڈالے اور نماز پڑھے رہے

و فتح البارى ج اص ۱ ۱ افيض البارى ج اص ۲ ۳۳)

وقال ابن المسیب و الشعبی اذا صلی و فی ثوبه دم او جنابة ابن میتب اور شعمی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے کپڑے پر نجاست یا جنابت (منی) لگی ہو اولغيرالقبلة او تيمم فصلى ثم ادرك المآء في وقته لا يعيد یا قبلے کےعلاوہ کسی اور طرف نماز پڑھی ہویا تیم کر کے نماز پڑھی ہو پھرنماز ہی کے وقت میں پانی مل گیا ہوتو نماز نہاوٹائے  $^{\diamond}$ (۲۳۷) حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسطق عن عمرو بن ہم سے عبدان نے بیان کیا آھیں ان کے باپ (عثان) نے شعبہ سے خبر دی انھوں نے ابواسحاق سے انھوں نے عمر و ميمون ان عبد الله قال بينا رسول الله عَلَيْسَهُ ساجد ح بن میمون سے انھوں نے عبداللہ سے ،وہ کہتے ہیں کہرسول اللّٰعَافِیۃ (نماز پڑھتے وقت) سجدہ میں تھے ( دوسری قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه سند سے ) ہم سے احمد بن عثان نے بیان کیا ان سے شرح بن مسلمہ نے ان سے ابراھیم بن یوسف نے اپنے باپ عن ابى اسحق قال حدثنى عمرو بن ميمون ان عبدالله بن مسعود حدثه کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعودٌ نے ان سے حدیث بیان کی ان النبي الشيخة كان يصلى عند البيت و ابوجهل واصحاب له جلوس اذ قال كەرسول التُعَلِّقِيَّة كعنب كقريب نمازير هدىسے تصاورابوجهل اوراسكے ساتھی (بھی دہیں) بنیٹھے ہوئے تصفوان میں سے ایک نے بعضهم لبعض ايكم يجئ بسلاجزور بنى فلان فيضعه على ظهرمحمد اذا و وسرے سے کہاتم میں سے کوئی شخص فلاں قبیلے کی (جو)اوٹٹن (ذبح کی ہوئی ہے اسکی )او جھری اٹھالائے اور (لاکر)جب محمدً فانبعث اشقى القوم فجآء به فنظر حتى اذا

سجدہ میں جائیں توان کی پیٹے پر رکھ دے،ان میں سے ایک سب سے زیادہ بد بخت (آ دی) اٹھااوراو جھری لے آیا اور دیکھارہا عَلَيْكُ وضعه على ظهره بين كتفيه النبي جب آپ نے سجدہ فرمایا تو اس نے اس او جھری کو آپ کے دونو ل شانو ل کے درمیان رکھ دیا وانا انظر لا اغنى شيئا لوكانت لى منعة قال فجعلوا يضحكون (عبلتين معوَّكة بير) من ويمواق الريح نبير كرسكا قاكات مركة جاعت وقى عبلت كتة بير كذا ال عل من بيكو كوكر كالعك بنف كك ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله عُلِيْكُم ساجد لا يرفع رأسه اور (بنی) کے مارے لوٹ بوٹ ہونے لگے اور رسول الٹیافی سجدہ میں تھے (بوجہ کی جدے) اپنا سزہیں اٹھا سکتے تھے حتى جآء ته فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع راسه ثم قال حتی کہ حضرت فاطمہ "آئیں اوروہ بوجھ آپ کی پیٹھ پرسے اتار کر پھینکا۔ تب آپ نے سراٹھایا۔ پھر تین بار فرمایا اللهم عليك بقريش ثلث مرات فشق ذلك عليهم اذ دعا عليهم قال یااللہ! تو قریش کی تباہی کولازم کردے (یہ بات) ان کافروں کونا گوار ہوئی کہ آپ نے انھیں بددعادی عبداللہ کہتے ہیں وكانوا يرون ان الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى کہ وہ سجھتے تھے کہ اس شہر ( مکہ ) میں دعا قبول ہوتی ہے پھر آپ نے (ان میں سے ) ہرایک کا (جداجدا) نام لیا اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة کہ اے اللہ! ان کو ضرور ہلاک کردے ' ابو جہل کو ' عتبہ بن ربیعہ کو ' شیبہ بن ر بیعہ کو والوليدبن عتبة وامية بن خلف وعقبة بن ابي معيط وعد السابع فلم يحفظه وليد بن عقبه كواميه بن خلف اور عقبه بن ابي معيط كواساتوي (آدي ) كانام (بھي ) ليا مگر مجھے يا دنہيں رہا فوالذى نفسى بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله عَلَيْكُ صرعىٰ في

اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کا (بددعا دیتے دفت)رسول اللہ وقات نے نام لیا تھا

القليب قليب بدر.

میں نے ان( کی لاشوں) کو بدر کے کنویں پڑا ہواد یکھا۔

انظ : • ۲۵،۳۹۳،۵۲۱ م،۳۵۸۳، ۲۹۳

عبدالله: اس ہے مراد حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہیں۔

#### وتحقيق وتشريح

باب کاما قبل سے ربط: .....(۱)چونکہ نجاستوں کاذکر ہور ہا تھاای مناسبت کیوجہ سے ایک مسلہ بیان کردیا۔ ربط: .....(۲) یا یوں کہیے کہ طہارتِ بدن کا بیان چل رہا تھا تو طہارتِ تُوب کا مسلہ بھی بیان کردیا۔

ربط: .... (٣) مصنف خود فاعل مخارج اس كى مرضى جيسے چا ہا كــــ

اختلاف إئمه في طهارت الثوب

امام مالک : النسونرمات ہیں کہ طہارت توبنماز کے لئے شرط نہیں ہے طہارت توب مسائل نماز میں سے خیارت توب مسائل نماز میں سے خیس سے نہیں ہے کہ خیس سے بلکہ مطلب میں سے ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ناپاک کیڑا پہن کر نماز پڑھا کرو بلکہ مطلب میں ہے کہ شرائط نماز میں سے نہیں ہے۔

جمهور : .... كتي بين كهطهارت توب شرط بهابتداء بهي اورانتهاء بهي \_

امام اوزاعی : ..... فرماتے ہیں کہ طہارت توب صرف ابتداء شرط ہے انتہاء شرط نہیں، اگر درمیانِ نماز کپڑا ناپاک ہوگیا تو نماز پڑھتے رہو۔

امام بخاری : .... کاندہب بھی یہی ہے۔

#### جوابات دلائلِ بخاری

امام بخاری کی بہل دلیل:....و کان ابن عمر اذا رأی فی ثوبه دما وهو یصلی وضعه ومضی فی صلاته.

جواب: ....اس کی کیادلیل ہے کہ وہ خون مقدار درہم سے زائد تھا۔ یا اس کی کیا دلیل ہے کہ ابتدا نہیں تھا بعد میں لگالے

امام بخاری کی دوسری دلیل: ....وقال ابن المسیب والشعبی اذا صلی وفی ثوبه دم او جنابة او لغیر القبلة او تیمم وصلی ثم ادرک الماء فی وقته لا یعید ع

جواب: .... ان دونوں (دم او جنابت) كاجواب يہ ہے كەمقدار درہم سے كم ہوتو جائز ہے۔

او لغیر القبلة : .....ا گرتری کے باوجودرخ صحح نہواتو مارے زدیک بھی جائز ہے۔

او تیمم فصلی: ..... مارے نزدیک بھی اگرفارغ موگیا تو نمازلوٹا ناضروری نہیں۔

حدثنا عبدان :...بسلا جزور

اوثث كى بچيروانى:....سلابفتح السين المهمله وبالقصر هى الجلدة التى يكون فيها الولد والجمع اسلا ع

اشقى القوم: ....عقبه بن ابى معيط كواتفى كها كيا باورية شقاوت جزئى بـاوركى شقاوت ابوجهل كالتحميد التحميد ا

کان لی منعة: ....اس معلوم ہوا کردین کارعب قائم کرنے کے لئے جماعت، طاقت اور قوت ضروری ہے ویکان لی منعة علی بعض : ....اس کے دومطلب ہیں۔

- (۱) ایک مطلب بیہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے ایک کہتا کہ اس نے بیاد جھری ڈالی ہے اور دوسرا کہتا کہ اس نے ڈالی ہے۔
  - (۲) یا پیمطلب ہے کہ منتے ہوئے اور نداق اڑاتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر گررہے تھے.

حتى جاء ته فاطمة فطرحت: ..... امام بخاريٌ نے حدیث کے اس جملہ سے استدلال کیا ہے کہ انتہاء اللہ الدراری جام ۱۰۰، تقریر بخاری ۲۶ می ۷۵ عص ۱۷۱) تا (عجم می ۱۷)

طہارت توب شرطنہیں ہے۔

- امام بخاریؓ کےاستدلال کے جوابات:.....
- (۱) یه وَثِیَابَکَ فَطَهُر مُ کِنزول سے پہلے کا واقعہ ہے فتح الباری کتاب النفسیر میں علامہ ابن جُرُ نے ای کورجے دی ہے
- (۲) یاستدلال تب محیح ہوسکتا ہے جب بیٹا بت ہوکہ آپ ایک نے تضا نہیں کی، لادلیل فیہ انه اعادها ام لا لیہ عادمانور شاہ صاحبؓ نے دیا ہے۔
  - (س) ہوسکتا ہے کہ آپ علی کا کم ہونے کاعلم ہی نہ ہوا ہوا گر چہ ہو جھ تو محسوس ہوا ہو ج
    - (٣) اوريكمي موسكتا ہے كہ حالت استغراق ميں محسوس ہى نہ ہوا ہو۔
- (۵) آپ عصفہ نے اپنی حالتِ زاراللہ تعالی کودکھانے کے لئے اور مزید طلبِ رحمت کے لئے اپنے آپ کواس حالت میں رکھا۔ اس کا نام, رابقاءِ هینتِ محموده،، ہے۔ اس کومزید چندمثالوں سے مجھ لیں۔

#### مثال:....

- (۱) حضرت جمزه شهید ہوئے ۔ تو انھیں مثلہ کیا گیا تو آپ آیٹ نے فرمایا اگر صفیہ کے غم کا خیال نہ ہوتا تو جمزہ کو ایسے ہی پڑار ہنے دیتا۔
- (٢) ايك محرم كانقال مواتو آپ الله غطوه ال الله تعطوه الك كدية قيامت كدن تلبيد كتم موك الشف كا-
- (٣) حضرت رام العديم كوچرك پراس بي مفتضحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة على الماريكهال كامتلم .
  - (٧) ایک انصاری گوتیرلگااورده نماز پڑھتار ہا۔
  - (۵) پولیس کے پاس زخمی کواس حالت میں لے جاتے ہیں تا کہ مظلومیت ظاہر ہو۔
  - (٢) ابھى آپ نے پڑھا ہے كەلىدىغالى شہيدكواس حال ميں اٹھا كيس كے كەخون بہتا ہوا ہوگا۔

اِ(لامع الدراري ج اص١٠٠) ٢(لا دليل فيه انه كان يعلم ان على ظهره سلاجزورالخ،حاشيـدامع ج اص١٠٠.فيض الباري ج اص٣٣٨) ٣(بخارى ص٥٨2 ج٢)

#### اللهم عليك بقريش: .....

سوال: ......آپ علی کے متعلق تو مشہور ہے کہ آپ علیہ بددعانہیں فرماتے تھے یہاں کیوں بددعافر مائی؟ آپ آلیہ تو پھر مارنے والوں اور کانٹے بچھانے والوں کیلئے بھی دعافر مایا کرتے تھے۔

جواب: ..... آپ الله کی دوحالتین تھیں۔

(۱) حالتِ بشریت: اسال حالت کی دجہ تجوآپ علیف پنجا تا تھا تو آپ علیف برادند لیتے تھے۔ یہی مفہوم احادیث سے بھی ماتا ہے۔

(۲)دوسری حالتِ مناجات: اسساس عالت میں اگرکوئی رکاوٹ بناتو آپ علی نے اس کے لئے بدوعا کا ذکر ہود عافر مائی تو یہ بدوعا کا ذکر ہودہ اللہ و اللہ

وعدالسابع : سيرالع عماره بن وليد ب ٢

صوعی فی القلیب قلیب بدر: سساتوں کے ساتوں کے بارے میں یہیں بلکہ اکثر کہنا چاہیے کونکہ عقبہ بن ابی معیط کو باندھ کو آل کیا گیا اور تمارہ بن ولید کے بارے میں بیہ کہ کہنا تھا کہ ہوگی یا گیا اور تمارہ بن ولید کے بارے میں بیہ کہ کہنا تھا کہ ہوگیا تھا۔ خانوروں کے ساتھ رہتا تھا اور حبشہ میں اس کی موت واقع ہوئی ۔ امید بن خلف کا قصہ بھی آپ پڑھ بچے ہیں کہ یہ قلیب بدر سے پچھ فاصلے پر آل ہوا تھا۔ پھر یہ متبدن (پھول) ہوگیا تھا اٹھانے سے جوڑ ٹو منے تھا اس لئے وہیں اس پرمٹی ڈال دی گئی سے متبدن (پھول) ہوگیا تھا اٹھانے سے جوڑ ٹو منے تھا اس لئے وہیں اس پرمٹی ڈال دی گئی سے

الفذكورين لانه لم يقتل بدربل ذكر اصحاب المغازى انه ما ت بارض الحبشة.)

(۱۲۸)
﴿ باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب ﴿ باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب ﴿ كِيرُ مِينَ تَعُوك اوررين وغيره لك جائة كيا مَم مِ

عروة عن المسور ومروان خوج رسول الله علي الله على مروان سے روایت کی ہے کہ رسول التعاقیقیۃ زمن الحديبية فذكر الحديث و ماتَنَجَّمَ النبي عَلَيْكُم نخامة حدیبیے نے انے میں نکلے (اس سلسہ میں)اٹھوں نے پوری حدیث نقل کی (اور پھر کہا کہ) نبی ایک نے جتنی مرتبہ بھی تھوکا الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه و جلده وہ (زمین بر گرنے کی بجائے ) او گوں کی مضلی بر بڑا ( کیو نکہ لو گو ں نے عایت محبت کی وجہ سے ہاتھ سامنے کر دیئے ) پھر وہ لو گو ل نے اپنے چیر ول اور بد ن پر مل لیا \*\*\*\* (۲۳۸) حد ثنا محمد بن يو سف قال ثنا سفيان عن حميد عن انس قال ہم سے محد بن پوسف نے بیان کیا'ان سے سفیان نے حمید کے واسطے سے بیان کیا'وہ حضرت انس سے روایت کرتے بذق النبي عَلَيْكُمْ في ثو به قال ابو عبدالله طوله ابن ابي مريم قال انا يحييٰ بن ايوب قال حدثنى حميد قال ممعت انسا عن النبيءَالسلام بیں کدرسول المتعلق نے (ایک مرتبہ) اپنے کیڑے میں تھوکا۔

انظر: ۵ + ۱۲،۸۲۲،۵۳۲،۵۳۱،۵۲۱،۵۲۱،۵۲۱،۵۲۱ ا

## ﴿تحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

بزاق: .... وهريز ب جومند سے لكتي ب\_

مخاط: ..... وهريز بجوناك سے فكے اى طرح جو گلے سے فكے اسے نخام اور نخاع كہتے ہيں۔

غوض الباب: ....امام بخاري كى غرض ان لوگوں پر دد ہے جو نخاعداور نخامد كوغير طاہر كہتے ہيں۔

#### بزاق ومخاط کے بارے میں چندا قوال

- (۱) قال البعض ہزاق اور مخاط نجس ہے کپڑااس سے ناپاک ہوجاتا ہے۔حضرت سلمان اور بعض تابعین سے ناپاک ہوجاتا ہے۔حضرت سلمان اور بعض تابعین سے نقل کیا گیاہے کہ بزاق نجس ہے لے
  - (٢) جمهور كمت بي كدنظافت كے خلاف تو كيكن طهارت كے خلاف نبيل تو از الدكا علم تنظيف كے لئے ہے
- (٣) قال البعض طاهر فی حق نفسه و نبعس فی حق غیره امام بخارگ نے دو حدیثوں سے استدلال کیا ہے۔ لیکن جمہور کہتے ہیں کہ امام بخارگ باب باندھ کراستدلال قائم نہیں کرسکے کیونکہ دونوں حدیثیں نخاعہ من کی بارے میں ہیں اس سے عامة الناس کے نخاعہ کیلئے استدلال وقیاس صحیح نہیں امابصاق النبی عالم فہو اطیب من کل طیعر من کل طاهر ہے۔ آپ علی ہے کو قذورات بھی پاک ہیں ۔ حضرت علامہ انورشاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے ائمہ اربعہ کی کتب کے مطالعہ سے بہی تمجما ہے۔

دلیل جمهور : .....مشہور صدیث ہے سور المؤمن شفاء ، سور میں لعاب ل بی جاتا ہے جب براق پاک ہے تو نخامہ اور مخاط کو بھی اس پر قیاس کرلیا جائے گا۔ جو منفذ علیا سے نکلتا ہے وہ پاک ہے۔ اور جو سفلی (سبیلین ) سے نکلتا ہے وہ نایا ک ہے۔ اس کے علاوہ کی دو تشمیل ہیں۔

- (۱) طبعی خون اور پیپ وغیره بینایاک ہیں۔
- (٢) اورجوغيرطبعي بينداورآ نسووغيره ياك ميل-

ا تقرير بخاري ج ص24،ع جسم ١٤٤) م (عدة القاري جسم ١٤٤)

باب لا يجو زالو ضوّ ء بالنبيذ ولا بالمسكر وكر هه الحسن وابو العالية وقال عطاء التيمم

ر لعد الحسن وابو العالية ون لل حطاء الد احب إلَيَّ من الو ضوّ ء با لنبيذ وا للبن

نبیذے اور کسی نشہ والی چیز سے وضو جائز نہیں حسن بھری اور ابوالعالیہ نے اسے مروہ کہا ہے اور عطاء کہتے ہیں کہ نبیذ اور دودھ سے وضو کرنے کے مقابلے میں مجھے تیم کرنا زیادہ پسند ہے

(۲۳۹) حد ثنا علی بن عبد الله قال ثنا سفین قال عن الزهری عن ابی سلمه عن بم سامه عن بم سامه عن بیان کیاده حضرت بم سامه عن بری بیان کیاده حضرت عن بری بری بری بری بری بیان کیاده حضرت عائشه عن النبی عَلَیْ الله قال کل شواب اسکو فهو حوام عائشه سامه داروایت کرتی بین کرتی بین کی برده چیز جس سانش (پیدا) بوحرام با مائشه سامه داروایت کرتی بین کرتی بین کی برده چیز جس سانش (پیدا) بوحرام ب

انظر:۵۸۵،۲۸۵۵

#### وتحقيق وتشريح

غرض الباب: .....(۱) امام بخاری بیتلانا چاہتے ہیں کہ نبیذ سے وضو جائز نہیں ہے۔ (۲) مسکر سے وضو جائز نہیں ۔ تو گویا ترجمۃ الباب کے دوجز ، ہوگئے لے

مسوال: ..... مسكر كاضافه كى ترجمة الباب مين كياضرورت تقى؟ ـ بيمسئله كو كي مخفى تو تفانهين ـ

جواب: .... اصل توبیبیان کرنا ہے کہ نبیذ سے وضو جائز نہیں ہے لیکن جس روایت سے استدلال کرنا تھا اس میں

ا(لامع الدراري جاص١٠١)

مسکر کالفظ ہے۔ اس لئے ترجمہ میں بھی مسکر کوذکر کر دیا۔ اور کوئی روایت نبیذ سے وضو کے عدم جواز پرشرا لط کے مطابق نہیں کی ۔ تو نبیذ جومقدمہ مسکر ہے اور مقدمہ شک خودشکی کے تھم میں ہوا کرتا ہے جب مسکر سے وضو جا ترنہیں تو نبیذ سے بھی جائز نہیں ہوگا۔

جواب: ، ، ، ہم کہتے ہیں کدذراایک قدم اورآ کے بڑھو۔ کہ پانی بھی مقدمہ نبیذ ہے اور نبیذ مقدمہ سکر ہے اگر نبیذ سے بوجہ مقدمہ سکر ہونے کے وضو جا ترنہیں تو پانی جومقدمہ نبیذ ہے اس سے بھی وضو جا ترنہیں ہونا چاہیے۔ باتی جو اقوال نقل کئے گئے ہیں وہ امام اعظم پر جمت نہیں ہیں۔ تو ترجمة الباب ہی ثابت نہوا۔

مسئله نبید: ..... نبیز بروزن عیل بمعن مدود بیزگ اصطلاح تعریف ماء القی فیه التمر او الزبیب نبید کی اقسام

نبیذ کی کئی اقسام ہیں۔

- (۱) نبیز کی ہوگ یا کی۔
- (٢) احدالاوصاف مين تغير موامو گايانهين ـ
  - (٣) رنت وسلان زائل ہوا ہوگا یانہیں۔
    - (٣) مسكر موگايانهين\_

ان سب کا حکم: ..... اگر نبیذ مسر ہوتو جا ہے کی ہویا پکا استعال جائز نبیں ہے۔ اورا گرمسر تو نہیں بلکہ رفت اور سیلان زائل ہوگیا لیکن تغیر نبیں ہواتو کیا ہویا پکا دونوں صورتوں میں اس کا استعال جائز ہے اور احد الاوصاف متغیر ہوگیا۔ اگر کیا ہے تو احناف کے نزدیک جائز ہے۔ جمہور کے نزدیک ناجائز ہے۔ اور اگر پکا ہوتو صاحبین ہمی جمہور کے ساتھ ہیں کہنا جائز ہے صرف امام ابو حنیفہ باتی رہ گئے ل

ارواما لوضوء بالنبيذفهو جائزعند ابی حنيفة ولكن يشترط ان يكون حلوا رقيقا يسيل على الاعضاء كالماء وماا شتد منها صار حراما لا يجوزالتوضئى به وان غير ته النار فمادام حلوا فهو على الخلاف (عيسم ١٩٥) (ظامركام نبيذتمر كعلاه ودراكوكي پاني موجود شهو امام عظم كزد يك نبيذتمر حوضواور يتم دونول كرب موجود شهو امام عظم كزد يك نبي تحرير المام على المورائم وفول كرب بني المحترف المورائم المورائم المورائم المورائم المورائم المورائم المورائم والمورائم المورائم المورائم المورائم المورائم المورائم ومورائم المورائم المورائم ومورائم المورائم والمورائم وا

- نظائو: .....امام ابوصنيفة نيذك بهت سار عنظائر بيان فرما عيس
  - (۱): ..... بیری کے پتے ڈال کرابال لیاجائے تواستعال جائز ہے۔
- (۲): ..... حضرت ام سلم قرماتی بین که مجھ کو حضور مطابقہ کے اونٹ پر حیض آگیا آپ مالی فیف نے ارشاد فرمایا انفست اسکے بعدار شاد فرمایا کہ جب تو فارغ ہوتو پانی میں نمک ڈال کو شسل کرلینالے خلاصہ یہ کہ ام سلمہ سے آپ علیہ نے فرمایا کہ نمک ڈال کرنہایا کرو۔
  - (m) اورتجین پاک ملاہواہوت بھی جائز ہے۔ حدیث میں ہے وفیہ اثر العجین.

مدارِ احتلاف: ..... قرآن کریم میں ہون لم تجدواماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ اگر پانی نہ طے تو تیم کرو جہور کتے ہیں کہ اس سے مراد ماء مطلق ہے لہذا کوئی بھی تقید شامل نہیں ہونی چا ہے ورندوخو جا تزنہیں ہوگا اس لئے ماء زعفران اور ماء فیہ اثر العجین سے وخو جا تزنہیں ہواورامام اعظم قرماتے ہیں۔ کہ ہم بھی تو یہی کتے ہیں کہ ماء سے مراد ماء مطلق ہے۔ کیکن احناف کہ ہم بھی تو یہی کتے ہیں کہ ایک آ دھ وصف کے بدلنے سے کچا ہو یا پکا وہ اطلاق سے نہیں نکلا۔ صرف اضافت کے وجرس سے کوئی دومرانام تجویز نہ ہوجائے۔ اضافت کی وجرس ماء کوئی دومرانام تجویز نہ ہوجائے۔ اضافت کی وجرس ماء کوئی دومرانام تجویز نہ ہوجائے۔ اضافت کی وجرس ماء مونا اور پختہ ہوگیا۔ اگریہ پانی بال دیا تو وہ ہورباین گیا اور اس کانام بھی اور پڑ گیا اس کواب ما نہیں کتے بلکہ مرق کتے ہیں ایسے قوماء الانہا راور ماء البیر ہیں بھی اضافت ہورباین گیا اور اس کانام بھی اور پڑ گیا اس کواب ما نہیں کتے بلکہ مرق کتے ہیں ایسے قوماء الانہا راور ماء البیر ہیں بھی اضافت ہورباین گیا اوران کا بھی بدلا ہوا ہوتا ہے۔ سمندر کے پانی سے وضوئیں کروگے کیا جنمکس بھی ہواردگ بھی بدلا ہوا ہوتا ہے۔ سمندر کے پانی سے وضوئیں کروگے کیا جنمکس بھی ہواردگ بھی بدلا ہوا ہے۔ دیکھ اس میم نے قیدلگا کر مخلوق پڑگی کردی۔ بھی برف ڈال کر ضندا کر لیا جاتا ہے۔ بھی بھوکلوی ڈال کی جاتھ ہو کیا این ہوگیا ان سے وضوئو ناجا کرے۔

خلاصه كلام: ..... تو خلاصه يذكلا كه جب تك يانى كانام باتى ب وضوكرنا جائز موگار

و كرهه الحسن وابو العالية يرحفرت في كاندب بوگا اورا نكافد بام اعظم پر جمت نبيل اور ابوالعالية امام التريخاري ٢٠٥٠ عن التريخاري ٢٠٥٠ عن ١٤٠٠ عن التريخاري ٢٠٥٠ عن التريخاري ٢٠٥٠ عن التريخاري ٢٠٥٠ عن التريخاري ٢٠٥٠ عن التريخاري ٢٠٠٠ عن التريخاري ٢٠٠٠ عن التريخاري التريخاري التريخاري عن التريخاري ٢٠٠٠ عن التريخاري التر

بخاریؒ نے مجمل نقل کیا ہے ان کا اثر تفصیل سے دار قطنی میں ہے کہ ابوالعالیہ نے جب وضوء بالنبیذ سے منع کیا تو کس نے کہا کہ حضور آفیلیہ کے زمانے میں تو وضو کرتے تھے تو ابوالعالیہ نے فرمایا کہ وہ تمھاری انبذہ کی طرح نجس تھی معلوم ہوا کہ ابوالعالیہ کی کراہت اس کی شدت اور غلیان کی وجہ سے تھی اور ممکن ہے کہ حسن نے بھی اسی قتم کو کر وہ سمجھا ہو وقال عطائی : ..... یوان کا اپنا فدہ ہے۔

كرهه الحسن: .....هو البصرى امام الذي علقه عن الحسن فرواه ابن ابي شيبة حدثنا وقيع عن سفيان سمع الحسن يقول لا يتوضأ بلبن ولا نبيذ ورواه عبدالرزاق في مصنفه.

ر ۱۷۰)

با ب غسل المرأة ابا ها الدم عن وجهه
وقال ابو العالية امسحو على رجلى فا نها مريضة
عورت كالبّ باپ ك چرے ت خون دهونا
ابوالعاليه نے اپناؤكوں سے كہا كمير سے بيروں كومكو كونكه وه
( تكليف كي وجہ سے ) مريض ہوگئے ہيں

(۲٤٠) حد ثنا محمد قال ثنا سفیان بن عینة عن ابی حازم سمع سهل بن سعد الساعدی می سیم سیم نیان کیا ان سیسفیان بن عینی نیان کیا ان سیسفیان بن عینی نیان کیا انهوں نے ہل بن سعد الساعدی سے وساله الناس و مابینی و بینه احد بای شئ دوی جرح النبی عَلَیْ فقال ما بقی احد اعلم به منی سنا کہ لوگوں نے ان سے بوچھا اور (س اس و قبل کر ب قاری ای میرے اور ان کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا

كان على يجيّى بترسه فيه مآء و فاطمة تغسل عن وجهه الدم فا خد حصير فاحر ق على اپنى دُهال ميں پانى لاتے تھاور حضرت فاطمه آپ كے منہ سے خون كو دهوتيں \_ پجرا يك بوريا لے كرجلايا فحشى به جرحه.

گیااورآپ کے زخم میں جردیا گیا۔

انظ: النظ: المرا المراجع من المراجع ا

سهل بن سعد الساعدى انصارى: ان كانام ون ركما كيا تماني پاك الله في انكانام بل ركما كل مرويات: ١٣٨

#### ﴿تحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

سوال: .... ترجمة الباب توثابت بيكن باب كاكتاب الوضوع كياربطب

جواب: ..... اصل میں استعانت وضو کا بیان ہے۔ لیکن شرائط کے مطابق کوئی روایت نہ لی ۔ توبیر وایت لے آئے کہ چیسے ازالہ عبث کے لئے مدد لینا جائز ہے ایسے ہی ازالہ مدث کے لئے بھی مدد لینا جائز ہے لے

جب ترجمة الباب كامقصد واضح موكيا تو وقال ابوالعاليه اثر كاربط بهى معلوم موكيا كه اس مين استعانت في الوضؤ ، ورنداس كاربط مشكل موجاتا .

فاحذ حصیر فاحرق فحشی به جوحه: ..... جب پانی ڈالنے سے خون بندنہ ہوا تو ایک چٹائی (بوریا) جلاکراس کی را کھ زخم میں بھردی گئی را کھ کا خون کورو کئے میں ایک خاصہ ہے اسی وجہ سے بچول کے ختنہ کے بعد اس مقام پر را کھ لگا دیتے ہیں۔

#### مسائل مستنبطه: .....

- (۱) فيه جواز المداواة بالحصير المحرق لانه يقطع الدم.
  - (٢) وفيه ان المداواة لا تنا في التوكل. ٢

ا (امع الدراري ج اص۱۰۳) و قال ابو العالية امسحو اعلى رجلي فانها مريضة ، فتح الباري ج اص۲۷) ( بخاري ج اص٣٩) وعمرة القاري ج ص١٨٥) باب السو اک
وقال ابن عباس بت عند النبی عَلَیْ فا ستن
مواک کابیان، ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے رات رسول التعاقیقہ
کے پاس گذاری تو (میں نے دیکھا کہ) آپ نے مسواک کی

(۲۳۱)حد ثنا ابو النعما ن قال ثنا حما د بن زید عن غیلا ن بن جر یو عن ابی بر د ة ہم سے ابوالعمان نے بیان کیاان سے حماد بن زید نے غیلان بن جربر کے واسطے سے تقل کیا۔ وہ ابو بردہ ہے وہ اپنے عن ابيه قال اتيت النبي عُلَيْكُ فوجدته يستن بسواك بيده باب سے دایت کرتے ہیں کہ (میں ایک مرتب )رسول التعلق کی خدمت میں حاضر ہواتو میں نے آپ واپ ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئ پایا يقول اع اع و السواک في فيه کانه يتهوع اورآپ کے مندے اعام کی آ وازنکل رہی تھی اور صواک آپ کے مندمیں (اسطرح) تھی جس طرح آپ تے کردہے ہول ፟፟ጜ፞ጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜ (۲۳۲) حد ثنا عثما ن ابن ابي شيبة قال ثنا جرير عن منصور عن ابي وا ئل ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا ان سے جریر نے منصور کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ ابو واکل سے عن حذ يفة قال كان النبي عُلَيْكُ اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك وه حضرت حذیف است دایت کرتے ہیں۔ و فرماتے ہیں کدرسول التعافی جب دات کواٹھتے تواییخ مندکومسواک سے صاف کرتے

#### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

حذيفة : .... اس مرادحذيفة بن اليمان بي جوراز دار نبوت ته.

ربط: ..... وخوختم ہونے لگاتوامام بخاری کومسواک یادآ گئی۔اصل بات بیہ کداس میں اختلاف ہے کہ سواک سنت وضو ہے یاسنت نماز۔امام بخاری نے اسکواپنے موقع سے ہٹا کر مؤخر ذکر کیا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ بیسنت وضو میں سے نہیں ہے۔ چنا نچہ بخاری جاس ۱۳۲ پرشرح صدر کے ساتھ اس کوقائم کریں گے صرف استجاب و وجوب کا فرق ہے۔ کرنی دوجگہ ہے۔

مسواک کا حکم: ....مواک جمهور کے نزدیک سنت ہے۔ بعض ظواہر کے نزدیک واجب ہے۔ ابن حزم کے نزدیک واجب ہے۔ ابن حزم کے نزدیک جمعہ کے دن واجب ہے اور باقی ایام میں سنت ہے۔

مسوال: ..... مسواك سنت وضوء بياسنت صلوة ياسنت دي؟

جواب: .....بعض نے سنت وضوء کہا ہے اور بعض نے سنتِ صلوۃ قرار دیا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ سنتِ دین ہےا۔
مسواک کے فوائد: ..... مسواک کے ستر فوائد ہیں ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت شھادتین یا دولاتی ہے ؟

حدثنا ابو النعمان: العراع، أع أع اوركبين إع إع إع اوركبين باع أع تعارض بين بي كونكه مركوئي النعمان تشيد يتاب-

## (۱۷۲) با ب دفع السو اک الی الا کبر پر برگ الی الا کبر پر برگ برگ مینا

وقال عفان حدثنا صحر بن جویریة عن نافع عنان کتے ہیں کہ ہم سے صحر بن جویری نافع کے و اسطے سے بیان کیا عنان کتے ہیں کہ ہم سے صحر بن جویری نے نافع کے و اسطے سے بیان کیا عن ابن عمر ان النبی علالیہ قال ارانی اتسوک بسواک وہائن محرّ اورایت کرتے ہیں کہ ول النہ علیہ نفر ایا کہ ہم نے اپنے آپ کود یکھا کہ (خواب میں) سواک کر رہا ہوں فجا ء نی رجلان احد هما اکبر من الا خو فنا ولت السواک الا صغر منهما فقیل لی نویم سے اس دوسر سے براتھا تو ہم نے چوٹے کو سواک دی۔ پھر جھے کہا گیا کبر فدفعته الی الاکبر منهما قال ابو عبد الله اختصرہ نعیم کیا کہ یک کودو ۔ تب ہیں نے ان میں سے بڑے کودی۔ ابوعبد الله اختصرہ نعیم کیا کہ یک کودو۔ تب ہیں نے ان میں سے بڑے کودی۔ ابوعبد الله اختصرہ نعیم عن ابن عمر ابن المعبار کی عن اسامة عن نافع عن ابن عمر ابن المعبار کی عن اسامة عن نافع عن ابن عمر ابن المعبار کی عن اسامة عن نافع عن ابن عمر ابن المعبار کی نافع سے انھوں نے عبد اللہ بن عرائی میں نافع عن ابن عمر ابن المعبار کی نافع سے انھوں نے نافع سے انھوں نے عبد اللہ بن عمر ابن المعبار کی نافع سے انھوں نے نافع سے نافع عن ابن عمر ابن المعبار کی نافع سے انھوں نے نافع سے نافع عن ابن عمر ابن المعبار کے نافع سے نافع سے نافع عن ابن عمر ابن المعبار کی نافع سے انھوں نے نافع سے نافع عن ابن عمر ابن المعبار کے نافع سے نافع سے نافع سے نافع سے نافع سے نافع عن ابن عمر ابن المبار کے نافع سے نافع سے

#### وتحقيق وتشريح

(اخرج البخاري هذا الحديث بلارواية ولكن وصله غيره منهم ابوعوانة في صحيحه عن محمد بن اسحاق الصغاني وغيره عن عفان واخرجه ايضا ابونعيم الاصبهاني عن ابي احمد عمدةالقاري ج٣ ص ١٨١)

غرضِ امام بخاری :....فضیلمِ مواکوبیان کرناہے۔کمسواک بوی فضیلت والی چیز ہے۔ یہ باب

اس کئے قائم کیا جاتا ہے کہ بظاہر چونکہ اس سے منہ صاف کیا جاتا ہے۔ تو ناپندیدہ چیز معلوم ہوتی ہے تو امام بخاری ثابت کررہے ہیں کہ فضیلت والی چیز ہے۔ اور اس طریقے سے ثابت کررہے ہیں کہ اس کا بروں کو دینے کا حکم ہے اور بروں کوخطیر اور عظیم چیز دی جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسواک نا قابلِ استعال بھی ہو جائے تب بھی معزز جگہ رکھنی چاہیے لے

تعارض : ..... یه واقعہ یقظه کا ہے یا نوم کا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم رؤیت (خواب) کی بات ہے ابوداؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم یقظہ کی بات ہے ۔ اور عینی کے حوالے سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے، رایت رسول الله علایہ الحرجه احمد والبھیقی ہے دسول الله علایہ الحرجه احمد والبھیقی ہے تطبیق : .... اس طرح ہے کہ دونوں کا واقعہ ایک ہے۔ کونکہ آپ الله علیہ کے خواب بالکل بعینہ پورے بھی ہوجاتے سے ۔ پہلے خواب میں دیکھا بھر بیداری میں عمل کیا سے وجوہ تو جیح لاحد : ..... کی کوکی پرتر جے دیے کئی وجوہ ہوتی ہیں۔

(۱) اکبو: اسال کبر کی ترجیح اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ اور حویصہ اور محیصہ کی روایت سے بھی۔جس میں ہے کہ آ پیالینے نے فرمایا کہ بڑے کو بات کرنے دو۔

(٢) اقدم: .....يمى مديث عابت -

(۳) الا یمن فالایمن :.....ایمن کی ترجیح بھی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ آلی تشریف فرما تھے دائیں طرف بچہ تفااور بائیں طرف اشیاخ تھے تو آپ آلیہ کو خیال ہوا کہ اشیاخ کو دوں اور بچہ سے اجازت لی بچہ نے اجازت نددی اس سے ریمی ثابت ہوگیا کہ عندالتعارض ترجیح کس کودین ہے۔

(٣) اقرب: .....يكى حديث عابت - باب الميراث مين آب في را ما الاقرب فالاقرب

(٥) اعلم: .... علم فالاعلم مسكراً مت ين إرها ب

(٢) اصغر: .... جب كوئى كِعل آتا ہے تو آپ بھى پہلے چھوٹوں كوديتے ہيں۔

ا (فيض البارى ج اص ٣٠٥) ي (عدة القارى ج ص ١٨٤) س (فيض البارى ج اص ٣٠٥) .

اب بتلاوتر جے کے قائل ہو یا مساوات کے۔ بڑے برے نہیم مساوات لئے پھرد ہے ہیں۔ غیروں کی مداخلت نے بوقوف بنادیا۔اوراس ندہب کابر جار کررہے ہیں۔جس بھل محال ہے۔ایک دن بھی عمل نہیں ہوسکتا اور نہ ہی ہواہے جرنیل اورایک دھان دھننے والے کا درجہ ایک ہے؟۔ بیار کوبھی اور وہی تندرست کوبھی۔ بیتوظلم ہے۔ بیرے خیال میں شیطان کے ذاہب میں سے سب سے باطل یمی ذہب ہے۔اسلام چودہ سوسال سے اپنی تعریف کر اسکتا ہے۔اور چالیس سال کی مت میں اس ندہب کا بطلان دنیا پر واضح وروثن ہوگیا۔اب تنگ ہوکر کہتے ہیں کہ اس کو بدلنا چاہیے ماوات قائم كرنى بواكيسال مرد بچه جناوراكيسال عورت جني امساوات جوكرنى ب-اس بين سجهنا جاي کداسلام میں مساوات نہیں ہے۔اسلام میں مساوات ہے۔گراسلامی مساوات سے کد حقد ارکوی ویا جائے ضرورت مند کو ضرورت کے لحاظ سے دیا جائے۔ بالوگ مساوات کے نعرے لگاتے ہیں ۔روس میں یا مجے کروڑ مزارعین کوئل کیا تھوڑی بھوڑی ہرایک کی زمین تھی ۔ حکومت نے کہا کہ حکومت کا ٹریکٹر آیا کرے گااور وہمھاری زمینوں برال چلادیا کرے گا۔ یہ بہت خوش ہوئے۔ پھر کہا کچھٹر یکٹر کا تو یا نج دس فیصد حصہ نکال دیا کرواور زمیندار بڑے خوش ہوئے۔ پھر ایک تقسیم کرنے والامقرر کردیا۔اور پھراعلان کردیا کہ ساری زمین حکومت کی ہے۔روٹی کیٹر ادیا جائے گا۔مزارعوں نے ہڑتال کی تو قتل کردیئے گئے۔ آبادی کم ہوگی اوروسائل زیادہ ہوں گے۔شام کوخاوندگھر نہ آئے تو بیوی سمجھ جاتی ہے کہ کوئی غلطی ہوگئ ہوگی جیل میں ہوگا۔وہ جیل میں روٹی لے جاتی ہے۔ تین دن گزرجا ئیں گھرنہآ ئے توسمجھ جاتی ہے کہ آل کردیا گیا ہوگا پیہ کوئی زندگی ہے یا قبرستان ۔ یہ انقلاب کیسے آیا ۔سب لیڈروں کوسرکاری طور پر جمع کیا ۔کہ آپس میں کوئی فیصلہ کرلو حکومت وہی کردے گی اور سرکاری آ دمی جے میں چھوڑ دیتے جوکوئی نہکوئی الیی شرط لگادیتے کہ کہیں اتفاق نہ ہوجائے تین دن تک بحث چلتی رہی مگرکوئی مشتر که فارموله تیارنه ہوااورادھرریڈیوں اوراخبارات میں شورمجا دیا کہ لیڈر کسی ایک بات براتفاق نبیں کرتے لڑائیاں کرواتے ہیں سب کو کولی سے اڑا دیاندہے بانس نہ بجے بانسری نہ کوئی احتجاج کرنے والا اورنه كوئي يو حصنے والا \_ يورامل قبرستان بناديا گيا (روى انقلاب كاقصه سنايا)

<sup>\*\*\*\*</sup> 

(۱۷۳) باب فضل من بات على الوضوء الله باوضوء الله باوضوء رات كوسونے والے كى نضيات

(٢٣٣) حدثنا محمد بن مقاتل قال انا عبدالله قال انا سفين عن منصور عن سعد ہم سے محمد بن مقاتل نے کہا ،انہیں عبداللہ نے خبر دی ،انہیں سفیان نے منصور کے واسطے سے خبر دی وہ سعید ابن عبيد ة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بن عبید ہ سے ، وہ براء بن عاز بؓ سے روایت کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اذااتيت مضجعك فتوضأوضوء ك للصلوة ثم اضطجع على شقك الايمن جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کے لئے آؤ،ال طرح وضو کر وجیسے نماز کے لیے کرتے ہو، پھر دانی کروٹ پر لیٹ رہواور یوں کہو ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امرى اليك والجات ظهري اليك اے اللہ! میں نے اپنا چرہ تیری طرف جھادیا ، اپنا معاملہ تیرے ہی سپر دکردیا ، میں نے رغبة و رهبة اليک لا ملجأ و لا منجأ منک الا اليک تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈریے تجھے ہی اپتاپشت پناہ بنایا تیرے سواکہیں بناہ اور نجات کی جگہیں امنت بکتابک الذی انزلت و نبیک الذی ارسلت اے اللہ جو کتاب تونے نازل کی ہے میں اس پرائمان لایا، جو نبی تونے (محلوق کی ہدایت کے لیے) بھیجا ہے میں اس پرائمان لایا فان مت من لیلتک فانت علی الفطرة و اجعلهن اخر ماتتکلم به تو اگراس حالت میں ای رات مرگیا تو فطرت ( یعنی دین ) پر مرے گااور اس دعا کوسب باتوں کے اخیر میں پڑھو

قال فردنتها على النبى صلى الله عليه وسلم فلما بلغت براءكت بين كريس فلما بلغت براءكت بين كريس فردنتها بالله براءكت بين كريس فلما بلغت براءكت بين كريس فلم الله بين كريس فلم الله بين الل

וושל: ו וייו ו ויין ויין אווים ויין באראמע

#### وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غوض امام بخاری :.... شرح حدیث ہے۔افضل بیہ کہ باوضوس کے۔اوراگر پہلے سے وضو ہے تواس ربھی سو سکتا ہے۔ورند کرلے۔توریز جمہ شارحہ ہوا۔

حدثنامحمد بن مقاتل: .....حديث من يه الفاظ مين اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضؤك للصلوة يتوباب كاندفض كالفظ وياكم بن المارات بالت عن بنات عن المارات كاوضو مواس ك ليضروري مين بات عديدام المرات المرادي المراسم المراسم المراسم المراسم المراسم المراسم المراسم المرادي المراسم المراس

#### ونبيك الذي ارسلت: .....

سوال: ..... کیاآپ علیہ روایت بالمعنی سے روک رہے ہیں۔

جواب: ....روایت بالمعنی سے نہیں روک رہے وہ تو بالا جماع ثابت ہے۔ اس جگہ پررو کئے میں چندایک حکمتیں

الْ عمرة القارى جساص ١٩٠)

ہیں۔ جواس جگہ خاص ہیں۔

- (۱) ادعیه ما توره کے اندر برکت ہوتی ہے۔
- (٢) بعض ایسے رسول ہیں جو نی نہیں ہیں جیسے حضرت جریل علیہ السلام۔
  - (٣) بظاہر تکرارے بینے کے لئے نبیک کے لفظ میں بلاغت ہے۔
- (۳) و د سولک میں نبی علیہ کی تصریح نہیں ہے اور نبی میں رسول کا ذکر بھی صراحة ہے۔

**☆☆☆☆☆☆☆☆☆** 

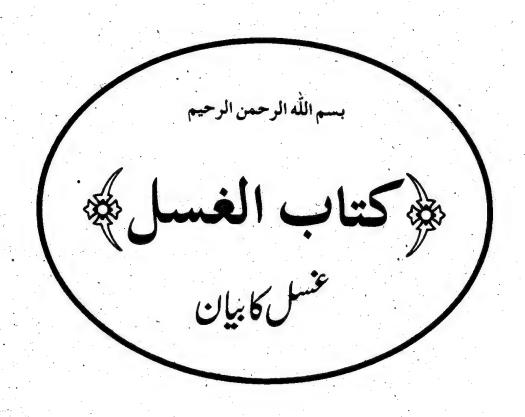

# وقول الله تعالى، وَإِن كُنتُم جُنبًا فَاطَّهَّرُو االَى قوله لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُون ، وقوله يَآايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا الَى قوله عَفُوَّا غَفُورًا

خداتعالی کا قول ہے ''اوراگرتم کو جنابت ہوتو خوب اچھی طرح پاک ہولواوراگرتم بیار ہو یاسفریس یا کوئی تم میں سے آیا ہے جائے ضرورت سے یا پاس گئے ہوتم عورتوں کے ، پھر نہ پاؤتم پانی ، تو قصد کر و پاک مٹی کا اورال لوا پ منہ اور ہاتھوں کو اس سے ، اللہ نہیں چا ہتا کہ تم پر تنگی کر ہے لیکن چا ہتا ہے کہ تم کو پاک کر ہے اور پوراکر ہے اپنا احمان تم پر تاکہ تم احسان ما نو'' خداوند تعالی کا قول ہے کہ '' اے ایمان والونز دیک نہ جاؤنماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہو ، یہاں تک کہ بچھے لگو جو کہتے ہواور نہ اس وقت کہ شل کی حاجت ہوگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک کے خسل کر لو، اوراگر تم مریض ہو ، یا سفر بیں ، یا آیا ہے تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے ، یا پاس گئے تم عورتوں کے پھر نہ ملے تم کو پانی تو مریض ہو ، یا سفر بیں ، یا آیا ہے تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے ، یا پاس گئے تم عورتوں کے پھر نہ ملے تم کو پانی تو ارادہ کر د پاک مٹی کا ، پھر ملوا پے منہ اور ہاتھوں کو ، بے شک اللہ معاف فرمانے والا اور بخشے والا ہے ۔

#### ﴿تحقيق وتشريح

غسل: ..... بفتح الغین اور بضم الغین المعجمة دونوں طرح پڑھا گیا ہے بالضم بمعنی اغتسال ہے جب اس کی اضافت جمیع بدن کی طرف ہوتو بالفتح جب اس کی اضافت جمیع بدن کی طرف ہوتو بالفتح پڑھا جا تا ہے۔اور جب بعض بدن یاغیر بدن کی طرف ہوتو بالفتح پڑھا جا تا ہے۔ا

ربط: ..... پہلے مدث اصغر کا بیان تھا اب مدث اکبر کا بیان ہے۔

سوال: .....دوآيتون كوكس مقصد كے لئے ذكر كيا؟

جواب: ..... وجوب على كادليل بتاني كيلي استدلالاً ذكركيا ب-يا پراستبراكا لائي بيل

اعتراض :.....دوآیتی ذکر کیس ایک سورت نساء کی اور دوسری سورت مائدہ کی ۔اگر استدلالا و کر کیس تو قرین قیاس پیھا کہ پہلی سورت کی آیت کو پہلے اور بعدوالی سورت کی آیت کو بعد میں لاتے ۔توبیقلب کیوں کیا؟

ا فتح الباري ج اص ۱۸۱)

( فتح الباري جاس ۱۸۱)

جواب: ....عکسِ ترتیب کی دجہ بہ بے کہ سورتِ ما کدہ میں اجمالاً ذکر ہے۔ اور نساء میں تفصیلاً۔ اور ترتیب میں تقاضا عظیمی یہ بوتا ہے کہ محمل کومقدم ذکر کیا جائے پھر مفصل کو ہو یہاں تر حیب قرآنی کا لحاظ ہیں کیا بلکہ تقاضا نے طبعی کا لحاظ کیا ہے ل

(۱۷۴) باب الوضوء قبل الغسل عسل سے پہلے وضوکا بیان

(۲٤٥) جداثنا محمد بن يوسف قال ثنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابى الم سخرين يوسف في مديث بيان كا انهول في الهول في الهاكهم سي ميان في بيان كيا الممش سروايت كركوه المجعد عن كويب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم سالم بن ابى المجعد عن كريب سي وه ابن عباس عن ميمونة بي كريم سلى الله عليه وسلم من البه عليه وسلم وضوء ه للصلوة غير رجليه في الت توضأ رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وضوء ه للصلوة غير رجليه فرماياك بي كريم سلى الله عليه وسلم وضوء ه للصلوة غير رجليه فرماياكه بي كريم سلى الله عليه وسلم في مرتبه وضوكيا البته ياون نهين وهوك فرماياكه بي كريم سلى الله عليه وسل فوجه وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه المآء ثم نحى رجليه مي المين بي المين المي

#### وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غوض الباب: .....امام بخاريٌ كى غرض ائمةٌ كاختلافات كابيان ب-اسبار عين چندا قوال بين - القول الاول: ..... قال البعض اشارة الى احتلاف المداهب ب- كربل الغسل وضو واجب بيا متحب؟ جمهور كنزد يكم تحب بيا وسي جمهور كي تائيد باورتائيدا سطرح موئى كرمكم كوئي نبين لكايا صرف اتنا كهدديا الوضوء قبل الغسل يواس سي ثبوت تو بوجوب نبين بها كروجوب كوثابت كرنا جا جي تو كهت وجوب الوضوء قبل الغسل .

مذهب ظاهريه: .... الل ظوامر كزديك وضو قبل الغسل واجب بـ

القول الثانى: .....وفؤ جزءِ سل ب ياتشر يعامقدم كياجا تا ب ائمة كاس بار يين دوتول بين ـ (۱)قال البعض جزءِ سل ب وقال البعض تشريعا مقدم كياجا تا ب ـ جمهورٌ جزءِ سل بون كائل بين ـ افعل البعض جزءِ عسل بين ان كزديك بعد الغسل وضوكا اعاده بين ب ادرجو تشريعاً تقديم وفؤكة أن بين ان كزديك بعد الغسل وضوكا اعاده بين بين ان كزديك بعد الغسل وضوكا اعاده بين بين ان كزديك اعضاء وفؤكود وباره دهويا جائك إلى ال

القول الثالث: .... اس اختلاف كوبيان كرنا ب كه وضوقبل الغسل بورا كرنا ب يا پاؤل بعد مين دهوني بين يعنى اس اختلاف كوبيان كرنا ب كه وضوقبل العام يا وال يهل دهوس اور دوليت ميموني مين بها اس اختلاف كه يا وَل يهل دهوس اور دوليت ميموني مين المركا اختلاف ب-

پاؤں دھونے میں اختلاف: ... شانعیہ کہتے ہیں کہ پہلے وہوئ سے

حفیدگی ایک روایت میرے کہ بعد میں دھوئے۔

مالكيد كاند ببلغ دهو الاسمار والاسمار عشل كى جگه پانى جمع بوتو پاؤل آخر مين دهوئ ورند پهلغ دهو اليس اوريبى حفيد كامفتى بول سے -

المقول الموابع: ...... امام بخاری شافعیه گی تر دید کررہ ہیں کہ مس ذکر سے وضوئی ہیں ٹوٹنا کیونکہ خسل میں سب جگہ کودھوئے گا تو مس ذکر بھی ہوگا شافعیہ کی ہم تو بیٹھے کہ مس ذکر سے وضوٹوٹ جاتا ہے مگر نبھا نامشکل ہوگیا کہ ذکر کس کا ؟ اپنایا کسی بالغ کا ؟ منتشر کو یا غیر منتشر کو ؟ مع الحائل یا بدون الحائل ؟ مرده کا یا زنده کا ؟

فيخلل بها اصول شعره: .....التخليل في شعرالراس واللحية لظاهر وهو واجب عند اصحابناهنا وسنةفي الوضوء وعند الشافعية واجب في قول وسنةفي قول وقيل واجب في الرأس وفي اللحية قولان للمالكية.

عسل بےمسنون طریقے

عسل کرتے وقت جسم پریانی بہانے کے تین طریقے مسنون ہیں۔

ا ( تقریر بخاری ۲۵ م ۱۹۲ م ( عرجه ۱۹۲ م) سر عمدة القاری جسم ۱۹۲ م

- (۱):....يهليسريرياني دالے پھردائيں طرف پھر ہائيں طرف۔
  - (۲):.... پہلے دائیں طرف ڈالے پھرسر پر پھر ہائیں طرف
- (٣):..... پہلے دائیں طرف پھر ہائیں طرف پھر مر پریانی ڈالے۔

توضأرسول الله عُلَيْكُ وضوء ه للصلوة غير رجليه وغسل فرجه: .....ايك اور مديث مين صحيح ترتيب عيدا وَترتيب ك لينهين ع الاحاديث يفسر بعضها بععضال

(۱۷۵) ﴿باب غسل الرجل مع امرأته ﴾ مردكا بني بيوى كيما ته شل كرنا

(۲۴٦) حدثنا ادم بن ابی ایاس قال ثنا ابن ابی ذئب عن الزهری بم سے آدم بن الی ایاس نے حدیث بیان کی انہوں نے جم سے آدم بن الی ایاس نے حدیث بیان کی انہوں نے عن عروة عن عائشة قالت کنت اغتسل انا والنبی صلی الله علیه و سلم زہری سے انہوں نے عورت عائشہ سے کہ آپ نے فرمایا میں اور نی کریم صلی الله علیہ و سلم من اناء و احد من قدح یقال له الفرق بی برتن میں عنسل کرتے تھے اس برتن کو فرق کہا جاتا تھا (فرق میں تقریبا ساڑھے دس سیر پانی آتا تھا)

انظر: ۲۱ ۲ ۳۰۲ ۲۳،۲۷۳ ۹،۲۷۹ ۹۲۲۹ ۲۳۳۹

#### وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غوض الباب: المام بخاری کی غرض اس باب سے بیہ کہ عند الاغتسال ایک دوسر (خاوند، بیوی)
کی شرمگاہ برنظر پڑجائے تو جائز ہے۔ اوران لوگوں پر رد ہے جواس کے عدم جواز کے قائل ہیں کہ ایک دوسر کی شرم اللہ علی 1900)

گاہ دیکھنا حرام ہے۔البتہ خاوند کا، بیوی کے لئے نظر کرنا مکروہ ہے بعض فقہاء نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کی شرم گاہ کو دیکھنے والے کا اندھا ہوجاینے کا خطرہ ہے ل

تعارض :....فرق تین صاع کی مقدار کابرتن ہے اگر آدھا، آدھا بھی استعال کرتے ہوں تو معلوم ہوا کہ ڈیڑھ صاع ہے خسل کیا کرتے تھے حالانکہ ابوداؤدص ۱۴ کی روایت میں ہے کان یغتسل بالصاع ویتو صأبالمد اور آگام ہخاری باب بھی قائم کررہے ہیں باب الغسل بالصاع و نحوہ توان میں بظاہر تعارض ہے۔ اس تعارض کے کئی جواب ہیں۔

جواب ا: .....فرق سولہ رطل کا ہوتا ہے وقال ابن الاثیر الفرق بالفتح ستةعشر رطلا سے ایک روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے اور اس روایت سے معلوم ہوا کہ فرق تین صاع کا تھا۔ تو صاع حجازی مراد ہے جو کہ پانچ رطل کا ہوتا ہے اور ابوداؤدکی روایت میں صاع عراقی مراد ہے جو کہ آٹھ رطل کا ہوتا ہے۔

جواب ٢ :.... ضروري نهيس كه جرا هوا هو-

جواب السنساع والى روايت تقريب برمحول بي تحديد برنهيل -

(۱۷۲)
﴿ باب الغسل بالصاع و نحوه ﴾
صاع کی مقداریا ای طرح کی کی چیز کی مقداریا نی سے شل کرنا

ا (نتح الباری جاس ۱۸۳) مع (عمدة القاری جه ص۱۹۵) مع (عمدة القاری جه ص۱۹۵)

دخلت انا واخو عائشة على عائشة فسألها اخوها عن غسل رسو ل الله عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ ا میں اور حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عائشہ کی خدمت میں مھے ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ دہلم کے شسل کے بارے میں سوال کیا فدعت بانآء نحو من صاع فاغتسلت وافاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب تو آپ نے صاع جیساایک برتن منگایا پھر عسل کیااوراپنے اوپر پانی بہایا اس وقت ہمارے درمیان اوران کے درمیان بردہ حاکل تھا قال ابو عبدالله وقال يزيد بن هارون وبهز والجدى عن شعبة قدرصاع ابوعبدالله (بخاری) کہتے ہیں کہ بزید بن ہارون بہزاورجدی نے شعبہ سے قدرصاع کے الفاظ کی (ایک صاع کی مقدار)روایت کی ہے مطابقة الحذيث للترجمة ظاهرة **ተ**ተተተተ ተ (۲۴۸) حدثنا عبد الله بن محمد قال ثنا يحيى بن ادم قال ثنا زهير عن ابي ہم سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی انھوں نے کہاہم سے بحی بن ادم نے بیان کیا۔انھوں نے کہاہم سے زہیر اسحاق قال ثنا ابوجعفر انه كان عند جابر بن عبد الله نے ابوا بخق کے واسطہ سے روایت بیان کی انھوں نے کہا ہم سے ابوجعفر نے بیاں کیا کہ وہ اور ان کے والد جابر بن عبداللہ و عنده قوم فسألوه الغسا کی خدمت میں ماضر تھاس وقت حضرت جابڑے پاس کچھلوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ان لوگوں نے آپ سے عسل فقال یکفیک صاع فقال رجل ما یکفینی فقال جا بر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فر مایا کہ ایک صاع (پانی) کافی ہے۔اس پرایک تھس بولا مجھے کافی نہیں ہوگا كان يكفى من هو او في منك شعرا وخيرا منك ثم أمَّنا في ثوب حضرت جابر الله نے فر مایا کہ بیان کے لئے کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیا دہ تھے اور جوتم سے بہتر تھے لینی رسول الله علی ' پھر حضرت جا بر الله علی کار الله کیٹر المپین کر ہمیں نماز پڑھائی

(۲۳۹) حد ثنا ابو نعيم قال ثنا ابن عيينة عن عمر و عن جابر بن زيد عن ابن عباس

ابونعیم نے ہم سے روایت کی ۔ کہا کہ ہم سے ابن عیبینہ نے بیان کیا عمر و کے واسطہ سے وہ جابر بن زید سے وہ ابن عباس سے

ان النبی عَلَیْتُ ومیمونة كانا یغتسلان من انآء و احدقال ابو عبدالله كان ابن عینة كه الله كان ابن عینة كه بی كريم الله اورميوندا يك برتن من شل كرليت تق ابوعبدالله (امام بخاريٌ) كمتاب كه ابن عینها خرعم من

یقو ل اخیرا عن ابن عباس عن میمو نة والصحیح ما روی ابونعیم اس روایت کو این عباس کے توسط سے میمونڈ سے روایت کرتے تھا ورضیح وہی ہے جس طرح ابونیم نے روایت کی

#### وتحقيق وتشريح

سمعت ابا سلمة : .... ابوسلم عفرت عائش كرضاى بها نج بين اوراخوعا كشر عمرادرضاى بهائى بين اوران كانام عبداللد بن يزيد بتلايا جاتا ہے ع

اشکال قوی علی هذاالحدیث : .....ا شکال بیه که جب انهوں نے آگوشل کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عائشہ نے آگر پردہ میں عسل کیا ہے تو کیفیت کیے دیمی ؟ اوراگر پردہ نہیں ہے تو بے پردہ کیے عسل کیا ۔ غلام جیلانی برق نے کہا کو سل کاطریقہ سیکھنے کے لئے نوجوانوں نے حضو مالی کے دوان سال بیوی کا انتخاب کیا اورانہوں نے مجمی کمال کردیا کہ سامنے نہانا شروع کردیا ۔ غلام جیلانی کا مقصد بیہ کہ احادیث تو بین کرتی ہیں لہذا غیر معتبر ہیں۔

ا ( تقریر بخاری ۲ مس ۸۰ ماشیدا بیش الباری جام ۳۳۹) ع ( تقریر بخاری ۲۶م۸، فتح الباری جام ۱۸۳)

اس اعتراض کے کئی جوابات دیئے گئے ہیں ان میں سے چندیہ ہیں۔

جواب ا: ..... شراح سابقین میں سے علامة سطلائی اور علامہ کرمائی اور قاضی عیاض وغیرہ نے کہا کہ اسفلِ بدن کے لئے جاب کرلیا سرکود کھایا اور آنے والے محرم تھے نے

جوا ب ٢: ..... سوال كيفيتِ غسل سنهيں ہے بلكه كميت يعنى مقدادِ ماء للغسل سے ہاب حضرت عائشةً ايك صاع يانى اور يرده ميں غسل كرك آگئيں.

عن غسل النبى عَلَيْكِيْهُ : ..... ين دونوں احمال بين كه كيفيتِ عُسل سے سوال ہے يا كميت يعنى مقدارِ ماءِ غسل سے اور قرينداس پر تبويب بخاري ہے كہ باب الغسل بالصاع و نحوه ليكن علامه عيني كميت يعنى مقدار ماءِ سل سے اور قرينداس پر تبويب بخاري ہے كہ باب الغسل بالصاع و نحوه ليكن علامه كي تاري كي قائل ضرور ہے علامه كے سوال كو تلكم تي تاري مي كميت كاكو كي قائل ضرور ہے علامه عيني قرماتے بين قلت لا نسلم ان السوال عن الكمية ايضاع

قال ابو عبد الله : ..... يقلق جاورية عليقات كبين فهين مصلات موتى بين بعض كاپية چل جاتا جاور بعض كانبين مين مصلات موتى بين بعض كانبين من يعض كانبين ميزيد بن بارون كر مين كواتصالاً ابوقعيم في ذكر كيا اور بنز كواسا عيلي في قال كيا جورا فام: ..... بنز بن اسد ج

جلای: ..... جدی کا نام عبدالملک بن ابراہیم ہے، جدی منسوب ہے جدہ کی طرف اصل میں جدہ بالضم ہے عوام کی زبان پر بالفتح ہے۔ جدی کی تعلیق کے متعلق علامہ عینیؓ فرماتے ہیں کہ پیتنہیں کہ کہاں ذکر ہے سے

حدثنا عبد الله بن محمد : .... منافى ثوب اسك قائل اورفاعل كون بين؟ اس مين دواحمال بين

(٢) اگرقائل حضرت جابرٌ ومان ليب تو فاعل رسول الله عليه عليه ميل

حدثنا ابو نعیم قال ابو عبدالله : .....مقصدتعلق یه که مندات میوند سے یا مانید ابن عبال سے حفرت ابو نعیم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسائید ابن عبال سے معلوم ہوتا ہے کہ مسائید ابن عبال سے ہوتا ہے کہ یہ مندات میموند سے ہے۔ امام بخاری کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ مسائید ابن عباس سے ہے ہے۔

إِلاَمْعُ الدراري جَاصِ ١٠٠٨، فَتَحَ الباري جَاصِ ١٨٢، وقال القاضى عياضٌ ظاهر هذاالحديث انهما رأيا عملها في رأسها واعالى جسد ها مما يحل للمحرم نظره من ذات الرحم ،عمالقاري جسص ١٩٨) ٢ (ع جسص ١٩٨) (فَتَحَ الباري جاص١٨٨، بخاري جاص ٣٩) ٣(واما طويق الجدى فلم اقف عليه (ع جسم ١٩٨، فِتَحَ الباري جاص١٨٣) إلام الدراري جاص١٥) (فَتَحَ الباري جاص١٨)

## (۱۷۷) با ب من افا ض على دأ سه ثلثا ﴾ جوُّخص اہنے سر پرتین سرتبہ پانی بہائے

| (۲۵۰) حد ثنا ابو نعيم قال ثنا زهير عن ابي اسحا ق قال حد ثني سليمان                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوقيم نے ہم سے بیان کیا کہا کہ ہم سے زہیر نے روایت کی ابوا کی سے کہا جھ سے سلمان بن صرد نے حدیث بیان کی کہا ہم سے |
| بن صرد قال حد ثنى جبير بن مطعم قال قال رسو ل الله عَلَيْكُ اما انا فافيض                                           |
| جبیر بن مطعم نے روایت کی انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مالیہ نے فر مایا میں تو پانی اپنے سر پر تین مرتبہ بہاتا ہوں     |
| علی رأسی ثلثا و اشار بیدیه کلتیهما                                                                                 |
| اور آپؓ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا                                                                       |
| راجع:٢٥٢مطابقة الحاديث للترجمة ظاهرة                                                                               |
| (۲۵۱) حد ثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن                                                         |
| محمد بن بشارنے ہم سے روایت بیان کی کہا ہم سے غندرنے بیان کیا۔ کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا مخول بن راشد           |
| محول بن راشد عن محمد بن على عن جابر بن عبدالله قال كان النبي                                                       |
| کے واسطے سے وہ محمد بن علی سے وہ جا بر بن عبد اللہ سے انھوں نے فرما یا کہ نبی علیہ اپنے سر پر تین                  |
| عَلَيْكُمْ يَفُو غُ عَلَى را سه ثلاثا                                                                              |
| مرتبه پانی بہاتے تھے۔                                                                                              |
| מלא מוא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא רבי. רבי.                                                                  |

#### وتحقيق وتشريح

غوض الباب: ....اسباب كادوغرضين بيان كاجاتى بين-

- (۱) ایک غرض به کدامام بخاری به بتانا چاہتے ہیں کفسل میں تثلیث مستحب ہے۔
- (۲) دوسری غرض بیربیان کرنا ہے کہ دلک فی الغسل ضروری نہیں ہے جیسا کہ امام مالک کا فرہب ہے کہ دلک فی الغسل شرط ہے۔

سوال: ....ان كامعادل اورمقابل كيامي؟

جواب ..... بیروایت مختصر به حضور علیه کی مجلس مین صحابه گرام غسل جنابت کے بارے میں تذکرہ کررہے تھے ہرایک اپناغسل ذکر کررہا تھا تو حضور علیہ نے فرمایا اما انا اللح تواس کا معادل محذوف ہے۔

ابن عمک: .... يهال پرعبارت محذوف باصل مين ابن عم والدک بـ مراداس على بن حسين بن على بن حسين بن على بن حسين بن على بن عمد بن حد بن حفيه بن المديا - ابن عمك كامصداق حسن بن عمد بن حفيه بها إ

ثلاثة الكف: .... اس سے تلیث معلوم ہوئی اور بعد والے باب كے تقابل سے معلوم ہوتا ہے كہ مستحب ہے اور دلك كاذ كرنہيں ہے تو دونوں غرضيں ثابت ہوگئیں۔

احتلاف: ....عسل مين دلك إنهين؟

امام مالک: ....ام مالک کنزدیک دلک فرض ہے۔

جمهور آئمه: .... جمبوراً تمدك بال فرض بيس امام بخاري فترجمه مي الفظافاض بوها كرجمبورك تا سيفرماني ع

باب الغسل مرة واحدة مرف ايك مرتبر بدن برياني ذال كرار عسل كياجائي؟

(۲۵۳) حد ثنا مو سی بن اسمعیل قال ثنا عبد الواحد عن الاعمش عن بم سموی نے بیان کیا۔ انھوں نے کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا۔ اعمش کے واسطے سے وہ سالم بن ابی البعد سالم بن ابی البعد عن کویب عن ابن عباس قال قالت میمونة وضعت للنبی عَلَیْ ماء للغسل سالم بن ابی البعد عن کویب عن ابن عباس قال قالت میمونة وضعت للنبی عَلَیْ ماء للغسل سے وہ کریب سے وہ ابن عبال سے آپ نے فرایا کہ حضرت میمونڈ نے کہا کہ میں نے بی کریم الله کے لیے شماله فغسل مذا کیرہ ثم مسح ید ہ با لا رض المحد و مرتب یا تین مرتبد حویا پھر پائی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کرائی شرمگاہ کو دھویا۔ پھر زمین پر ہاتھ ملا اور دھویا شم مضمض و استنشق و غسل و جهه و یدیه ثم افاض علی جسدہ اس کے بعد کی کی اور ناک میں پائی ڈالا۔ اور اپنے چرے اور ہاتھوں کو دھویا۔ پھرا پے سارے بدن پر پائی بہالیا اور

ا (ابن عمك فيه مسامحة اذ الحسن هو ابن عم ابيه لا ابن عمه . (ع ٢٠٢٥م فتح الباري ح اص ١٨٥) إ ( تقرير بخاري ح م ا

ثم تحول من مكانه فغسل قد ميه.

ا بنی جگہ سے ہٹ کر دونوں یا وُل دھوئے۔

تكلف ابن بطال لتطبيق الحديث على الترجمة فقال موضع الترجمة من الحديث في لفظ (ثم افاض على جسده) و لم يذكر مرة ولا مرتين فحمل على اقل مايسمي غسل وهو مرة واحدة والعلماء اجمعوا على انه ليس الشرط في الغسل الا العموم والاسباغ لا عددا من المرات (عمدة القارى ج٣ ص ٢٠٣)

راجع: ۲۳۹

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

غسل مذاكير ٥: سنذاكيرخلاف قياس ذكر كى جمع ہے فركر ورائثين براس كا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لئے مردول كے ختنه كرنے والول كو مقطعة البطور مدول كے ختنه كرنے والول كو مقطعة البطور فداكير جمع باعتبارائثين اور قضيب كے ہے ع

(۱۷۹)
﴿ با ب من بدأ با لحلاب او الطيب عند الغسل ﴿ با ب من بدأ با لحلاب او الطيب عند الغسل ﴾ جس نے طلب سے یا خوشبولگا کر عسل کیا

المراع ا

| الايمن                                                                                         | رأسه              | بشق              | فبدأ           |                   | فاخذ                    |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| سے عشل کی                                                                                      | ورسم کے دائے تھے۔ | لوميں ليتے تھے ا | (پاِنی)اپنےہات | ، کا ذکر ہے ) پھر | ىينە حلاب منگا <u>ن</u> | روایات میں بو |  |
| رأسه                                                                                           | وسط               | على              | بهما           | فقال              | الايسر                  | ثم            |  |
| ابتدا فرماتے تھے پھر بائیں حصہ کاعشل فرماتے تھے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کوسر کے پچ میں لگاتے تھے |                   |                  |                |                   |                         |               |  |

#### وتحقيق وتشريح

یہ باب امام بخاریؒ کے ان ابواب میں سے ہے جس کی غرض شراح کے ہاں متعین نہیں ہوسکی اس میں بہت اختلاف واقع ہوا ہے اس جگہ کو سجھنے کے لئے تین سوال قائم کرلیں تو آسانی سے بات سمجھ آجائیگی۔

سوال(١): .... غرض باب كيا ہے؟

سوال (٢): .... حلاب اورطيب مي كياربط ي

سوال (س): .....روایت الباب سے ترجمة الباب کی کیامطابقت ہے؟

جواب سوال اول: ....امام بخاری کی غرض یہ ہے کے خسل سے پہلے اگر خوشبولگی ہوئی ہوتو خسل سے مانع نہیں ہے یعنی خسل سے پہلے خوشبو کا استعمال جائز ہے۔

جواب سوال ثاني: .....طاب وطيب كربط مين شراح كين قول بير.

- را) ذامین (r) محققین (۱)
- (۱):..... ذامین وہ لوگ جواما م بخاریؒ کے خلاف تھے اس کو لے اڑے کہ حلاب تو اس برتن کو کہتے ہیں جس میں دودھ نکالا جائے ۔لیکن امام بخاریؒ کواس کامعنی نہیں آیاوہ اس کامعنی خوشبو سمجھے بیٹھے۔
- (۲):..... مادحین نے کہا کہ آپ نے خواہ مخواہ اعتراض کر دیا بیاصل میں جلاب تھا اور بیگلاب کا معرب ہے اور گلاب اور طیب میں مناسبت واضح ہے اور در حقیقت بینا تخین کی غلطی ہے۔

(٣): محققین نے کہا ہے کہ حلاب سے مراد دودھ دو ہنے کا برتن ہی ہے پہلی دونوں باتیں افراط وتفریط پر بنی بیں۔ دودھ والے برتن میں دودھ کی خوشبو باتی ہوتی ہے تو استعال طیب عندالغسل کے استدلال کے لئے جوروایت لائے ہیں اس میں حلاب کاؤکر تھا اس لئے اس کو بھی ترجمۃ الباب میں ذکر کردیا تو بقاء اثرِ لازم کے لحاظ سے حلاب اور طیب میں مناسبت ہے تو لھذا غرضیں دوہوگئیں۔

(۱): سفسل سے پہلے طیب استعال کرسکتا ہے۔

(۲): .....اوراس پانی سے خسل کرسکتا ہے جس میں خوشبو کا اثر ہو۔ حضرت علامہ انورشاہ صاحبؓ نے بھی اس کوتر جیح دی ہے۔ (ٹے الباری جام ۱۸۵)

القول الرابع: ....قال الخطابي الحلاب اناء يسع قد رحلبة ناقة والدليل على ان الحلاب ظرف قول الشاعر

صاح هل دأیت و سمعت براع ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ فَی الزرع مابقی فی الحلاب علامة صاح هل دأیت و سمعت براع ما الله الله الله علامة صلاح الله علامة طيب الله على ا

سوال ثالث: .....روايت الباب مين طيب كاذ كرنبين بتوترهمة الباب سيمطابقت كيي بوكلي؟-

جواب اول: ....علامة مطلا في والاقول بكانهون فرمايا بكداس كعدم جوازكوبيان كرنامقصود بـ

جواب ثانی: امام بخاری کی عادت بیہ کرترجمۃ الباب میں کوئی مئلہ ذکر کرکے اس کی روایت ندلائیں تو مقصد تعیم محم ہوتا ہے۔

یا شرا کط کے مطابق روایت نہ ملی تو ذکر نہ کی اور عطف کر کے حکم ثابت کر دیا۔

جواب رابع: ..... یا اثاره موتا ہے کہ دلیل دوسری جگہ موجود ہے چنانچہ بخاری جاس میں پر ہے باب من تطیب ثم اغتسل و بقی اثر الطیب و ہال ہے بات صراحة مذکور ہے۔

# (۱۸۰) ﴿باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة ﴾ عنس جنابت من كلى كرنااورناك مين بإنى والنا

(٢٥٥) حد ثنا عمر بن حفص بن غيا ث قا ل ثنا ابي قا ل حد ثنا الا عمش ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا۔ کہا ہم سے میرے والدنے بیان کیا۔ کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا قال حد ثني سا لم عن كر يب عن ابن عبا س قال حد ثتنا ميمو نة قالت كها مجھ سے سالم نے بيان كياكريب كے واسط سے وہ ابن عباس سے ميمونة نے بيان فرمايا كميس نے صببت للنبي عَلَيْكُ عسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل نی اللہ کے لیے مسل کا پانی رکھا تو آپ نے پانی کودائیں ہاتھ سے بائیں پرگرایا۔اس طرح دونوں ہاتھوں کو دھویا اور فرجه ثم قال بيد ه على الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم مضمض پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا ،پھر اینے ہاتھ کو زمین پر مارا اور اس کومٹی سے ملا اور دھویا پھر کلی کی واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه اور ناک میں پانی ڈالا ، پھرائیے چرہ کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا۔ پھرایک طرف ہوکر دونوں پاؤل دھو ئے ينفض بمنديل اس كے بعد آپ كى خدمت ميں بدن خشك كرنے كے ليے رومال پيش كيا كياليكن آپ اللغ نے اس سے يانی خشك نہيں كيا اجع: ٢٣٩ مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مضمضه اوراستنشاق میں ائمہ کے درمیان اختلاف:....

مسلک امام احمد : ....ام احد ساس بارے میں متعدداقوال ہیں۔

- (۱) مضمطیه اوراستنشاق وضؤ اورغسل ( دونوں ) میں سنت ہیں۔
  - (۲) دونون، دونون میں واجب ہیں۔
- (۳) استنشاق دونول میں واجب اور مضمضہ دونوں میں سنت ہے۔

مسلک امام شافعنی: .....ام ثافعی کے نزدیک دونوں، دونوں میں واجب ہیں۔

مسلک احناف : .....ائمه کنفیه کنز دیک تفصیل ہے اور وہ یہ ہے۔ کہ وضو میں دونوں سنت ہیں اور عسل میں دونوں واجب ہیں۔

امام بخاری : ....نے کوئی حکم نہیں لگایا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مسلک بھی وجوب کا ہے اگر وجوب کا مسلک نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی قیدلگاتے۔مثل فضل المضمضة وغیرہ کہتے۔

مضمضہ واستنشاق کا ثبوت احادیث سے ہے کیکن واجب یاست ہونا بیفقہا ُ گاکام ہے کہ اس کا مرتبہ تعین کریں سب سے زیادہ راج ند ہب حنفیہ گاہے جو کہ قائل بالفصل ہیں۔

سوال اول: ..... جب دخؤ میں بھی مضمضہ اور استشاق کا امر ہے اور شسل میں بھی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ایک میں امر کواستخباب برمحمول کرتے ہواور ٹانی میں وجوب پر۔

جواب: .....احناف کے بیں کہ فاغسلوا و جو ھکہ میں وجوہ کو دھونے کا امر ہے اور چونکہ فم اور انف وجہ میں داخل نہیں ہیں اس لئے ان کا دھونا فرض نہیں ہے۔ شافعیہ وغیرہ جو وجوب کے قائل ہیں وہ ان کو وجہ میں داخل قر اردیتے ہیں حنیہ کہتے ہیں کہ فیماور انف شوعاً و حساً من و جدمنہ میں داخل ہیں اور من و جدخارج ہیں۔ اور حس طور پر تو من وجد دخول اور من وجہ فروج واضح ہے۔ اور شرعی طور پر اس طرح ہے کہ اگر من کل الوجوہ وجہ (منہ ہے ) خارج ہوتے تو منہ اور ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ

جاتا تووضؤيس ان كوداخل كاحكم دريا اورخسل مين خارج كار

سوال ثانى: ....مائل پرسوال كرتائ كداس كالك كيون بين كيا؟

جواب : ..... وفؤ مین عسل وجه کا تھم ہاوروہ ناک اور منہ میں یانی ڈالے بغیر بھی حاصل ہوجا تا ہے۔اور عسل میں فَاطَّهَرُوا كَاحْكُم بِ يَعِنى طهارت حاصل كرنے ميں مبالغه كاحكم باوراس كا تمثال كى يهي صورت بے كه منه اورناک کے عسل کو ضروری قرار دیا جائے ،اور دوسری وجہ بیا ہے کہ جنابت میں نجاست اور حدث اشد ہے۔

سوال \* .... حدث اكبريس شدت كول ب؟

جواب: ....مدث اكبرك بارے ميں ترذي شريف جاص ٢٩ مين آيا آ پانست نے فرمايا فحت كل شعرة جنابة ہے بے وضو قرآن پڑھ سكتا ہے جنبي قرآن نہيں پڑھ سكتا تو معلوم ہواكہ بيصدث اكبرزبان تك بھي سرایت کر گیاہے اس لئے ہم نے وجوب کا حکم لگایا۔

ثم اتى بمنديل فلم ينفض بها: .... اس عدم استعال منديل بعد الوضو والغسل ثابت موار

استعال مندیل کے بارے میں احنات کے اقوال:

- (۱) ..... ترک متحب ہے۔
- (٢): ....فعل يعني استعال كرنامستحب ب\_
  - (۳):....ماح
- (۵):....گرمیوں میں ترک اولی ہے اور سردیوں میں استعال اولی ہے۔خلاصہ سب کا ایک ہے۔کہ فی نفسہ مباح ہے عندالضرورة استعال مستحب ہے۔ عندعدم الضرورة ترک مستحب ہے۔

قائلين بالترك كي دليل : ....مديث الباب ي

جواب ا: .....حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ آپ ایک کے پاس ایک منشف تھاجس سے صفائی (خشک)

فر ماتے تصوتو جس طزح عدم استعال ثابت ہے ایسے ہی استعال بھی ثابت ہے۔

جواب ٢: .....روایت الباب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ مندیل استعال فرماتے ہے۔ کیونکہ حدیث میں اتبی بمندیل کے الفاظ ہیں۔ اگر معمول نہ ہوتا تو کیوں لاتی ؟ باتی اس موقع پر عدم ضرورت یاعدم فرصت کی بنا پر استعال نہیں فرمایا۔

(۱۸۱)
﴿ باب مسح اليد با لتراب لتكون انقلى ﴾ پاتھ كامٹی پر ملنا تا كہ خوب صاف ہوجائے

(۲۵۲) حد ثنا عبد الله بن الزبیر الحمیدی قال حد ثنا سفین قال حد ثنا الا عمش هم سے عبدالله بن زیر حمیدی نے بیان کیا ۔ کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ۔ کہا ہم سے مفیان نے بیان کیا ۔ کہا ہم سے مفیان نے بیان کیا ۔ کہا ہم سے مفیان نے بیان کیا عن میمونة ان عن سالم ابن ابی الجعد عن کریب عن ابن عباس عن میمونة ان سالم بن البی الجعد کے واسط سے وہ کر یب سے وہ ابن عبال سے وہ میمونة سے النبی عبر البی عبر البی عبر المحمل من المجنا بة فعسل فر جه بید ہ ثم د لک بھا المحافط کہ نبی کریم الله نظام نے شار عبال المحمل الله الله الله الله الله الله الله عبر الله عبد کے فیار پر ملااور دھویا ثم غسلها ثم تو ضا وضؤہ للصلوة فلما فرغ من غسله غسل رجلیه کی کریم فی اور جب آپ ایک عشل سے فارغ ہو گئے تو اینے دو نوں پاؤں وھو کے کھر نا کی طرح وضوکیا اور جب آپ این عشل سے فارغ ہو گئے تو اینے دو نوں پاؤں وھو کے کھر نما ذکی طرح وضوکیا اور جب آپ این عشل سے فارغ ہو گئے تو اینے دو نوں پاؤں وھو کے کھر نما ذکی طرح وضوکیا اور جب آپ این عشل سے فارغ ہو گئے تو اینے دو نوں پاؤں وھو کے کھر نما ذکی طرح وضوکیا اور جب آپ این عشل سے فارغ ہو گئے تو اینے دو نوں پاؤں وھو کے کھر نما ذکی طرح وضوکیا اور جب آپ این عشل سے فارغ ہو گئے تو اینے دو نوں پاؤں و دھو کے کھر نما ذکی طرح وضوکیا اور جب آپ این عشل سے فارغ ہو گئے تو اینے دو نوں پاؤں وہو کے کھر الموروں پاؤں وہو کے کھر الموروں پاؤں وہوں کے کھر الموروں پاؤل وہوں کے کھروں پاؤل وہ بین غسلہ غسل کے کھروں پاؤل وہ بین غلک کے کھروں پاؤل کو کھروں پاؤل کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں

راجع: ۲۳۹

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ثم دلك بها الحائط.

مسح الید بالتواب : ..... عنسل فرج کے بعدظا ہریے کنزدیک ہاتھ می سے ملناواجب ہے۔

21

عند الجمهور ۗ: .....عنت ٢\_

امام بخاری نسسجمہورگی تائیفر مارہ ہیں تو بیر جمہ شارحہ وااور حدیث الباب سے ثابت ہے کہ ہاتھ کود یوار پر ملا۔ اب بیملنا وجو با ہے یا استخبابا ؟ تو امام بخاری نے لتکون انقلی کی قیدلگا کر استخباب کی طرف اشارہ کردیا۔ بیہ مسئلہ ایک اور اختلافی مسئلہ پر بنی ہے جو بیہے۔

سوال: .... ازاله نجاست ضروری ہے یا ازاله اثرِ نجاست ضروری؟اس میں اختلاف ہے۔

جمهور مسكت إلى كتطبيركيك ازاله نجاست كافى ب

ظاہریہ: ..... کہتے ہیں کہ ازالہ اُٹر نجاست ضروری ہے لھذاان کے نزدیک مسح الید بالتر اب واجب ہے جب کہ جمہور ؒ کے نزدیک مستحب ہے۔

(IAY)

باب هل ید خل الجنب یده فی الانآء قبل ان یغسلها اذا لم یکن علی یده قذر غیر الجنا بة کیا جنبی این این البتا الله یکن علی یده قذر غیر البتا به کیا جنبی این کربن میں ڈال سکتا ہے؟ میا بین این کے برتن میں ڈال سکتا ہے؟ جب کہ جنابت کے سواہاتھ پرکوئی گندگی نہ گی ہوئی ہو

واد حل ابن عمر والبر آء بن عازب ید ہ فی الطهو رولم یغسلها ثم تو ضأ ابن عمر ابن عمر والبر آء بن عازب ید ہ فی الطهو رولم یغسلها ثم تو ضأ ابن عمر ابن عارب نے ہاتھ دھونے سے پہلے عسل کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا ولم یر ابن عمر وابن عباس باسا بما ینتضح من غسل الجنابة اورابن عباس ابن عباس میں کوئی مضائقہ ہیں سمجھتے تھے جس میں عسل جنابت کا پانی فیک کر گرگیا ہو

(۲۵۷) حد ثنا عبد الله بن مسلمة قال حد ثنا افلح بن حمید عن القا سم عن عائشة مسم عن عائشة من انآء واحد تختلف ایدینا فیه مسل اور نی علیه ایک برتن میں اس طرح عنسل کرتے تھے کہ ہما رے باتھ بار باراس میں پڑتے تھے راجع: ۲۵۰ (مطابقة هذا الحدیث للترجمة من حیث جواز ادخال الحنب یدہ فی الاناء قبل ان یعسلها اذا لم یکن علیها قدر یدل علیه من قوله عائشة تختلف ایدینا فیه واحتلاف الایدی فی الاناء لا یکون الا بعد الادخال فدل ذلک علی انه لا یفسد الله عدم دا قال دی جاس ۲۰۰۸)

(۲۲۰) حد ثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر به ۲۲۰) حد ثنا ابو الولید فیان کیاعبدالله بن عبد الله بن جبر کواسط ہے کہا کہ میں نے قال سمعت انس بن ما لک یقول کا ن النبی عَلَیْ والمرأة من نسآ ء ہ یغتسلان انس بن ما لک یقول کا ن النبی عَلَیْ والمرأة من نسآ ء ہ یغتسلان انس بن ما لک کی تیانی اور آپ کی کوئی زوجه مطہرہ ایک برتن میں عسل کرتے سے من انآء واحد زاد مسلم ووهب بن جویو عن شعبة من الجنابة من الجنابة اس عد یث میں مسلم اور وہب بن جریر نے شعبہ کے واسط سے من الجنابة کی زیادتی بیان کی اس عد یث میں مسلم اور وہب بن جریر نے شعبہ کے واسط سے من الجنابة کی زیادتی بیان کی (یعنی سے عسل جنابت ہوتا تھا)

#### وتحقيق وتشريح

غوض الباب : سبب ہے کہ امام بخاری ہے بتانا چاہتے ہیں کہ ایس صورت میں جبکہ ہاتھ پرنجاست وغیرہ نہ گی ہوئی ہوتو پائی میں ہاتھ ڈالسکتا ہے ہاں اگر نجاست گی ہوئی ہوتو ہاتھ نہ ڈالے یعنی نجاست حکمی مانع نہیں ہے اور حقیقی مانع ہے ۔ پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا گر ہاتھ پرکوئی نجاست بظاہر گی ہوتو پھرسب کے زدیک ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک ہوجائے گا اور جمہور کے زدیک ناپاک نہوگا ا

سوال: ....ام بخاري فترجمة الباب مين هل كوكون ذكركيا؟

جواب: سنجاستِ علمیہ مثل نجاستِ هیقیہ کے ہے۔ اگر کسی ہاتھ پرنجاست بول وہراز میں سے کچھ لگا ہوتو اگر وہ ہاتھ پانی میں ڈال دے تو پانی ناپاک ہوجا تا ہے۔ ایسے ہی یہ وہم ہوتا ہے کہ نجاستِ حکمیہ کی صورت میں بھی اگر جنبی آدمی پانی میں اپناہا تھ ڈال دے اگر چہ ظاہرُ ااس کے ہاتھ پرنجاست وغیرہ نہیں ہے۔ تو وہ پانی بھی ناپاک ہوجا تا ہوگا چونکہ اس میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک ناپاک ہوجا تا ہے اور بعض کے نزدیک ناپاک نہیں ہوتا تو اس اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کیلئے لفظ ہل بردھا دیا می

امام بخارى : ..... ترجمة كوثابت كرنے كيلئے دوا ثاراور جارروايتي لائے۔

ا ( تقریر بخاری ۲۲ ص۸۹) ع ( نفر بر بخاری ۲۶ ص۸۸ ماشدا )

اثر ( أ ): ....وادخل ابن عمرٌ والبراءُ ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ لـ

سوال: .... يرجمة الباب كمطابق نبين ب- كونكه ترجمة الباب مين جنبى كى قيد باوراس مين نبين ب

جواب: .....(۱) امام بخاریؒ نے حدث اصغر سرحدث اکبر کو قیاس کرلیا کہ جیسے حدث اصغر میں ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاکنہیں ہوتا توالیے ہی حدث اکبر میں بھی ناپاکنہیں ہوگا۔

جواب: .....(۲)مکن ہے امام بخاریؓ کے نزدیک دوسرے دلائل سے ثابت ہو کہ جنبی تھے تو پھر ترجمہ شارحہ ہو حائے گا۔

اثر: .... (٢) ولم ير ابن عمرٌ وابن عباسٌ بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة ٢

طریقِ استدلال: ساستدلال اس طریقے سے ہے کہ جس ہاتھ کو پانی لگ کرچھینٹیں اندر جا کیں اور پانی ناپاک نہوتو وہ ہاتھ خود اندر چلا جائے تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا۔

حدثنا عبد الله بن مسلمةً.

تختلف ايدينا فيه: ....اختلاف ايدى مترم ادخال ايدى كوراس ترجمة الباب ثابت موكيا س

غسل يده: ....اپنماتھوں كودھويا۔

# (۱۸۳) ﴿باب من افرغ بيمينه على شما له فى الغسل﴾ جس نے شل ميں اپنوا بنے ہاتھ سے بائيں پر پانی گرایا

(٢٦١)حد ثنا مو سي بن اسمعيل قال حدثنا ابوعوانة قال ثنا الاعمش ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا۔ان سے ابوعوانہ نے بیان کیا۔کہا ہم سے اعمش نے سالم بن ابی الجعد کے عن سالم بن ابي الجعلعن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث واسطے سے بیان کیا۔وہ ابن عباسؓ کے مولی کریب سے وہ ابن عباسؓ سے وہ میمونہؓ بنت حارث سے انھوں نے کہا کہ قالت وضعت لرسول الله عُلَيْكُ غسلاً وسترته فصب على يده فغسلها میں نے رسول النّعاف کے لیے مسل کا یانی رکھا اور پر دہ کردیا آ پیالیٹ نے (عسل میں )اینے ہاتھ پریانی ڈالا اور اسے مرة اومرتين قال سليمان لاادرى اذكر الثالثة ام لا ثم افرغ بيمينه ا یک یا دومر تبددهو یا۔سلیمان (امش) کہتے ہیں کہ مجھے یا زہیں راوی نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا یانہیں۔ پھر دائے ہاتھ على شمًا له فغسل فرجه ثم دلك يده با لا رض او بالحآ نط ثم تمضمض واستنشق ہے بائیں پر پانی ڈالا اورشرمگاہ دھوئی۔پھر ہاتھ کوزمین پر یا (سیکی) دیوار پررگڑا۔پھرکلی کی اورناک میں پانی ڈالا اوراپنے چبرے اور وغسل وجهه ويد يه وغسل رأ سه ثم صب على جسد ٥ ثم تنحي فغسل قد ميه ہاتھوں کو دھو یا اور سر کو دھو یا ' پھر بدن پر یا نی بہا یا اور ایک طرف ہو کراینے ۔ دونوں یاؤں دھو ئے هكذ ير دها فقال خرقة بيده بعد میں میں نے ایک کیڑ ا دیا تو آ پ علیہ نے اپنے ہاتھ سے پانی جما ڑ لیا اور کیڑا نہیں لیا راجع: ۲۳۹

#### وتحقيق وتشريح

غسل میں دوچیزیں ہوا کرتی ہیں(۱) یانی ڈالنا(۲)ملنا۔

امام بخاریؒ فرماتے ہیں ان میں سے جوافضل ہوگاوہ داہنے ہاتھ سے کیاجائے گااور چونکہ پانی ڈالنا ملنے سےافضل ہےاس لیے دائیں سے پانی ڈالا جائے گااور بائیں سے ملاجائے گالے

اشكال: .....ترجمة الباب ميں إفراغ باليمين على الشمال في الغسل ب اور روايت الباب ميں افراغ باليمين على الشمال في عسل الفرج بـ ترجمهام اور روايت الباب خاص يدكيا موا؟

جواب ۲: ..... شخ الحدیث حضرت مولانامحد ذکریاً فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ امام بخاری ً نے دوسری روایت کی طرف جوابھی گزری ہے جس میں ہے۔ فاغوغ بیمینه علی یسارہ فغسلها اشارہ فرمادیا ۲

باب تفریق الغسل و الوضوء
باب تفریق الغسل و الوضوء
ویذکرعن ابن عمر انه غسل قدمیه بعد ما جف و ضوء ه
عنسل اوروضو کے درمیان فصل کرنا۔ ابن عمر سفول ہے کہ آپ نے
اپنے قدموں کو وضوکر دہ اعضاء کے خشک ہوجانے کے بعد دھویا

(۲۲۲) حد ثنا محمد بن محبو ب قال حد ثنا عبد الواحد قال حد ثنا

ا ( تقریر بخاری ۲۲ص۸۸) غ ( تقریر بخاری ۲۶ص۸۸)

الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن کو یب مو لی ابن عبا س عن ابن عباس المعمش عن سالم بن ابی الجعد ک واسط ہے۔ وہ کریب مولی ابن عبا ک ہے وہ ابن عباک ہے قال قالت میمو نة وضعت للنبی الله هما و یغتسل به فا فرغ علی ید یه کہا کہ میونہ نے کہا کہ میں نے نجی الله کے لیے سل کا پانی رکھا تو آپ نے والے باتھ ہے بائیں پر گرایا فغسل مذا کیرہ فغسلهما مر تین مرتب و مویا پر اپنی الم افرغ بیمینه علی شما له فغسل مذا کیرہ انہیں دو دو یا تین تین مرتب و مویا پر اپنی والے وائے ہاتھ ہے بائیں ہاتھ پر گرا کر اپنی شرم گاہ و موثی شم دلک یدہ بالارض شم تمضمض واستنتی شم خسل وجهه ویدیه پر مرات پر رگرا پر گرا کی اور ناک میں پانی ڈالا پر اپنی چرے اور ہاتھوں کو دھویا شم غسل و است علی جسد ہ ثم تنحی من مقا مہ فغسل قدمیه پر مرکز و تمویا پر اپنی بر یانی بہایا پر ایک طرف ہوکر قدموں کو وھویا پر سر کو تین مرتبہ و مویا پر اپنی بر یانی بہایا پر ایک طرف ہوکر قدموں کو وھویا

# ﴿ شحقيق وتشريح ﴾

مسئله موالات : ..... عنسل اور وضؤ میں بعض اعضاء کا پہلے دھونا اور بعض کا بعد میں ۔اس مسئلہ کا نام مسئلہ موالات ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ موالات شرط تو نہیں البتہ مستحب ہے موالات کا مطلب میہ کہ پہلے اعضاء خشک ہونے سے پہلے پہلے دوسرے اعضاء کودھولیا جائے۔

(۱۸۵) با ب اذا جا مع ثم عا د و من دا ر علی نسآئه فی غسل و احد جس نے جماع کیااور پھردوبارہ کیااور جس نے اپنی کئی بیبیول ہے ہم بستر ہوکرایک غسل کیا

(۲۲۳) حد ثنا محمد بن بشار قال حد ثنا ابن ابی عدی و یحیی بن سعید ہم سے محربن بشار نے حدیث بیان کی ۔ کہاہم سے ابن ابی عدی اور یحی بن سعید نے بیان کیاوہ شعبہ سے وہ ابراہیم عن شعبة عن ابر اهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال ذكر ته لعا ئشة بن مجر بن منتشر سے وہ اپنے والد سے نصول نے کہا کہ میں نے عائشۃ کے سامنے اس سلہ کاذکر کیاتو آپ نے فرمایا اللہ تعالی ابوعبدالرحمٰن پر فقالت يرحم الله اباعبدالرحمن كنت أطيب رسول الله عَلَيْكُم فيطوف رحم فرمائے (آمیں علاہی ہوئی) میں نے رسول اللہ علیہ کوخوشبولگائی اور پھر آپ اپنی تمام از واج مطہرات کے پاس تشریف نسائه ثم يصبح طيبا ينضخ محرما لے گئے اور صبح کو احر ام اس حالت میں باند حاکہ خوشبو سے بدن مبک رہا تھا انظر: ٢٤٠ مطابقة الحديث للترجمة في قوله فيطوف على نساء ٥ (٢٢٣) حدثنا محمد بن بشَار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة ہم سے محدین بشارنے بیان کیا۔ کہاہم سے معاذین ہشام نے بیان کیا 'کہا مجھ سے میرے والدنے قادہ کے واسطے آ

### وتحقيق وتشريح

انظر: ۵۲۱۵،۵+ ۱۸،۲۷۳

مسئله عود للجماع: ....اس كى چارصورتى بير

- (1):....عود بعدالغسل -
  - (٢):....عود بعد الوضؤ\_
- (m):....عود بعد الاستنجاء ـ
  - (٧٧):....عود بلامس ماء \_

ظاہریے کنزدیک بلامس ماء جائز نہیں۔ان کے نزدیک کم از کم استخاء اوروض ضروری ہے۔اس باب سے ان لوگوں کارد ہے۔اور جو کہتے ہیں کہ خوشبولگانے والامحرم ہوسکتا ہے یانہیں؟ حضرت ابن عمر کا قول ہے ما احب ان اصبح محرما و انضح طیبا بعد میں لگانا توبالا تفاق جائز نہیں ہے۔

فيطوف على نساء ٥: .....ية آ گياليكن بالغسل يابلغسل اس كيفصيل الكي مديث مي ب-

فی الساعة الواحدة: .....ين ايك موقع پرالمراد بهاقدر من الزمان لاالساعة الزمانية التي هي حمس عشرة درجة (ع جسم ٢١٥) ـ اگراس كامعنی گھڑی اور گھنٹه کرو گے تو منکرین حدیث اس سے غلط استدلال کرلیں گے۔

اشکال: ....ا یک بی رات میں سب بیویوں کے پاس جاناباری،عدل اورتقیم کے خلاف ہے۔

جواب اول: ..... بعلي بارى واجب بى نبيل تقى - آ چاي تو تيرعابارى كالحاظ فرمات تهد

جواب ثانی :..... بوسکتا ہے کہ ایک رات مشتر کہ رکھ لی ہو۔

جواب ثالث: .... سفرے والی کاموقع ہوگاجب کہ باری ابھی شروع ہی نہیں ہو لی تھی۔

جواب رابع: .....ازواج مطهرات کی اجازت سے ہوگا۔

ا شکال: ..... یہ اشکال تاریخی ہے۔ گیارہ بیویاں تو آپ آلیفٹ کے پاس بھی بھی جمع نہیں ہوئی۔ قادہؓ گیارہ نقل کرتے ہیں اور دوسری روایت نوکی ہے تو گیارہ بیویاں کیوں کہا؟

جواب: .....رائح روایت نوکی ہے اور امام بخاریؒ نے بھی اس کوذکر کیا ہے۔ گیارہ والی روایت کا جواب یہ ہے (۱) کہ ضروری نہیں کہ از واج مطہرات ہی ہوں (۲)'' سرایا'' یعنی باندیوں (ریحانہ، ماریہ) میں سے تھیں جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے۔

اشکال : سسایک ہی رات میں اتی عورتوں سے ہمستری بشری طاقت سے بظاہر باہر ہے۔ تو بیروایت بشری طاقت کے خلاف ہے۔

جو اب :....اس کا جواب روایت ہی میں دیا گیا ہے او کان بطیقہ قال کنا نتحدث انہ اعطی قوۃ ثلثین طیرابونعیم میں ہے قوۃ اربعین رجلااوروہ بھی جنتی آ دمیوں کی لے

اروفی الحلیة لابی نعیم عن مجاهد ،اعطی قوة اربعین رجلا كل من رجال اهل الجنة (عمرة القاری ٣٣٥) ترمدی شریف ج ووتم س ٢١٧ بر دوایت به كدایک جنتی مردی قوت سوة وميول كر برابر به سوفی جامع الترمذی فی صفة الجنة من حدیث عمران القطان عن قتادة عن انس عن النب سنت النبی سنت به بعد الماره الله او یطبق ذلک فقال یعطی الدومن فی الجنة قوة كذا و كذامن الجماع قبل یارسول الله او یطبق ذلک فقال یعطی قوة ما ثة رجل (عجم ٢٠٠٣)

اشکال: ..... آپ الله نے چارے زائد ہو یوں سے کیوں نکاح کیا؟ جب کر آن میں ہے ﴿فَانُکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَشَنَّى وَثُلْتُ وَرُبَاعَ ﴾ (پم) یعنی چارتک کی اجازت ہے۔ جو اب: ..... یہ آپ الله کی خصوصت تھی۔

#### ﴿مسّله تعدد ازواج ﴾

امام بخاری فی باب لا یتزوج اکثر من اربع لقوله تعالی مثنی وثلث ورباع (ص۱۶ توریم) قائم فرمایا، اس مسله میس دواختلاف قابل ذکر میس \_

اختلاف اول: ..... تعددازواج مين تحديد عيانبين؟

اختلاف ثانی: ..... صرف ایک بی عورت نے نکاح جائز ہے یازیادہ بھی کرسکتا ہے؟ مئلددوطریقوں سے اختلافی ہوگیا۔

مذهب اهل السنة والجماعة: .... يه كرتعدد إزواج توجائز بي كين جارتك كي تحديد بـ

دونوں اختلافی نکتوں میں اہل سنة والجماعة کے دلائل: .....

دليل ا: ..... قرآن پاک كے چوتے پاره سورة النساء ميں ہے ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ مَنْنَى وَ وَلَيْكَ وَرُبّاعَ ﴾ فتى، ثلث، رباع قيديں ہيں۔ الله پاک نے فرمايا كه نكاح كرسكة مودودو، تين تين، چارچار، اس وَ فُلْكَ وَرُبّاعَ كَامُ ہے۔ آيت پاک سے آنخضرت الله نے استدلال فرمايا ہے۔ اور اس پراجماع قائم ہے۔

دلیل استدلال: .... شرح النه میں لوفل بن معاویہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جب میں اسلام الایاس وقت میرے نکاح میں پانچ بیویاں تھیں میں نے آ پھی سے پوچھا تو آ پھی تھے نے فر مایا فارِق واحدة وامسک اربعة

ثانی : .....دوسری روایت غیلان بن سلم ثقفی سے بید جب مسلمان ہوئے توان کے نکاح میں دس بیویاں تھیں وہ جس مسلمان ہوگئیں، غیلان نے حضو مالی ہے سوال کیا تو آپ آلیا ہے نے فرمایا مُسِک اربعاً و فارق سائر ہن۔

اجماع: .... عارازواج كى تحديد براجماع بهى قائم ہے۔

مثنی و ثلث و رباع میں و او بمعنی او ھے: ..... امام بخاری نے اس آیت کی تغیر میں علی بن الحسین کا قول تقل کیا ہے، وقال علی بن الحسین یعنی مثنی او ثلاث اور باع میں واو تنویع کے لئے ہے۔ اُو کے معنی میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعد دِازواج تحد یدار بع کے ساتھ جائزے۔

مذهب ظاهریه: ..... پہلے نکتا اختلافیہ میں اہل سنت والجماعت سے اہل ظاہر نے اختلاف کیا ہے، اہل ظاہر کہتے ہیں کہ کوئی تحدید نہیں۔ اور وہ مثنی وثلث ورباع کا مطلب اور معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عقد میں دودو، تین تین، چار چار ہو کر داخل تین، چار چار ہو کر داخل تین، چار چار ہو کی تاہم کہتا ہے کہ قلعہ میں دودو، تین تین، چار ہو کر داخل ہو جاؤ۔ اس میں تحدید نہیں ہوتی، ایسے ہی یہاں مراد ہے کہ جنی عورتیں چاہونکاح میں داخل کر لوکیکن نکاح میں داخل کر نے اور لانے کا طریقہ ہے ہے کہ دودو، تین تین، چار چار عورتوں کو نکاح میں لاؤ، تو اس آیت میں طریقہ دخول کا بیان ہے کہ دودو، تین تین، چار چار عورتوں کو نکاح میں لاؤ، تو اس آیت میں طریقہ دخول کا بیان ہے۔

مثال وقرینه: ..... سورة فاطر پاره۲۲ میں اللہ پاک نے فرشتوں کا ذکر فرمایا ﴿ اُولِیُ اَجْنِحَةٍ مَّشَنی وَ ثُلْتُ وَدُبَاعَ﴾ کیا خیال ہے کہ فرشتوں کے چار سے زائد پرنہیں ہیں؟ بلکہ یہ تمثیل ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی تمثیل ہے۔ جرائیل کے چے سویر ہیں۔

جواب: ..... حضور الله اور صحابه كرام جو اعلم بمحاورة القرآن بين انهول في اس آيت سے تحديد مجھى علم الله الله الكاركريں۔

مثال کا جواب: ..... آپ نے جو مثال دی ہے یہ مثال مجمی ہے یادر کھیں کہ قرآن پاک مجمی محاوروں کے تابع نہیں ہے اس کی مثال اگر دین ہے تو یوں ہے امیر لشکر کھانے کی تقسیم کے وقت کہے کہ ہرایک شکری کو دودو، تین تین، چار چارروٹیاں دی جا کینگی تو کیا خیال ہے کہ ساری روٹیاں ایک ہی کو دینے کی اجازت ہے؟ جب یہاں پر تحدید ہے تو وہاں پر بھی ہوگی۔ مثال کے مقابلے میں مثال ہے۔

جواب قرینه: ..... سوره فاطر کی آیت کا قرینه پیش کیا اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ تھیک ہے کہ وہاں

تحديد بنيل بيكن العدم تحديد رقريد ﴿ وَيَزِيدُ فِي الْحَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴾ بـ

یہ تو وہ تھے جوتحدید ہی کے قائل نہیں تھے، کچھا سے ہیں جوتحدید کے قائل ہیں کیکن تحدید بالا ربع کے قائل نہیں ہیں۔ نہیں ہیں۔وہ حضرات کہتے ہیں کہ بیدواؤ جمع کے لئے ہے بعنی نو (۹)عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، دوجمع تین اور جمع چار۔کل نو ہوگئے۔اور بعض نے کہا بیتو معدول ہے اصل کے لحاظ سے اٹھارہ بنتی ہیں۔

قرينه: ..... يپيش كرتے بين كه حضور الله كى نويويان تقيس بدرافضو باورخار جيوں كا قول ہے۔

جواب: ....على بن الحين تصريح كررب بي كدواؤ تنويع كے لئے ہاؤ كمعنى ميں ہــ

جواب قرینه: .... نوے نکاح کرنا آپ ایسته کی خصوصیت ہے۔

منکوین حدیث: ..... منکرین تعدد بھی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عدم جواز تعدد قرآن سے بھی ثابت ہاور حدیث سے بھی اور عقل سے بھی۔

اثبات من القرآن: .... الله پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ﴿فَانُ حِفْتُمُ اَلَّا تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ ا اگرتمہیں خوف ہوکہ انصاف نہیں کرسکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرواور قرآن مجید نے خود کہا ہے ﴿وَلَنُ تَسْتَطِیْعُوا اَنُ تَعُدِلُوا بَیْنَ النّسَاءِ ﴾ معداایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔

جواب: ..... پیاستدلال صحیح نہیں ہے اس کئے کہ دونوں آیوں میں عدل مختلف لحاظ ہے ہے، پہلی آیت میں عدل ظاہری مراد ہے بعنی نفقہ بحنی اور کسوۃ کے لحاظ سے عدل ضروری ہے ، اور دوسری آیت میں عدل باطنی مراد ہے، لیعنی دل کے میلان کے لحاظ سے - نکاح جس عدل سے مشروط ہے وہ عدل ظاہری ہے اور دوسری آیت میں عدل باطنی کی نفی ہے کہتم عورتوں میں عدل باطنی نہیں رکھ سکو گے۔

قرينه: ..... اس ك بعد ﴾ فلا تَمِينُلُو كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ مع كمانساف توكنيس كَتَة ليكن يبهى اجازت نبيس ب كما يك طرف بهت زياده ميلان كرلو

اثبات من الحديث: ..... حضرت على في نكاح ثانى كى اجازت ما كى آپ الله في اجازت نهيس دى، مرات ما كى آپ الله في اجازت نهيس دى، مرات ما كى آپ الله في اجازت نهيس دى، مرات ما كار مرات الساء) ير اياده من مرات الساء) ير اياده من الله مرات الساء الله الله من الله

آپ ایسی نے فرمایا میں اجازت نہیں دیتا معلوم ہوا نکاح ثانی منسوخ ہو چکا ہے۔

جواب اول: ..... يرهزت فاطمه اورآ پيانية كى خصوصيت برعايت خاطر فاطمه ا پيانية في منع فر مايا-

جواب ثانی: سن نہی خاص جزئی سے تھی کہ حضرت علی ابوجمل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے تھے تو فرمایا کہ میری بیٹی کے ساتھ اللہ پاک کے دشمن کی بیٹی جمع نہیں ہو عتی ۔ ایڈاء کا سبب ہے۔ اس کی تائید بخاری ج ۲ ص ۸۸۷ کی روایت سے ہوتی ہے اس میں الفاظ ہے ہیں فلا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن الا ان یوید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی وینکح ابنته فانما هی بضعة منی یوینی ما ارابھا ویو ذینی ما اذا ها۔

جواب ثالث: ..... ينى بطور مثوره كے تلى بطور تشريع نقى كيونكدكوئى باپ بھى اس كو پندنہيں كرتا چنانچ آپ عليا تا سے ماحناً ثابت ہے لست احرم حلالاً ل

اثابت من العقل: ..... عورتوں اور مردوں کے حقوق تو مساوی ہوتے ہیں اگر مرد کو چارعورتوں سے نکاح کی اجازت ہے تو پھرایک عورت چارمردوں سے نکاح کی اجازت بھی ہونی چاہیے جبکہ ایک عورت چارمردوں سے نکاح نہیں کر سکتی تو یہاں بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔

جواب اول: ..... تعدداز واج عقلاً محمود ہے اورا قصادیات کے لحاظ ہے بھی ضروری ہے اس لئے کہ جوشارع مطلق ہے وہی خالق کل بھی ہے ۔ خلقتاً لڑکیاں زیادہ پیدا ہورہی ہیں اورلڑ کے کم ۔ اور پھر مردمیذانوں ، کارزاروں میں ہلاک بھی ہوجاتے ہیں تو شرح پیدائش کے لحاظ ہے بھی مرد کم نہوں اور ہلا کت کے مواقع بھی مردوں کے زیادہ ہوں اگر فی کس فی عورت کی پابندی لگادی جائے تو زائد عورتیں کدھر جائینگی یا تو ان کے نکاح پر پابندی لگانی ہوگی یا شخ موں اگر فی کوروازہ کھولنا ہوگا اس طرح عورتیں بدکاری میں مبتلا ہوجائینگی ۔

جواب ثانی: .....اگرعورتول کوچارمردکرنے کی اجازت دی جائے تو پانچ خرابیاں پیدا ہونگیں۔

(۱) ضیاع نسب (۲) خلط نسب (۳) نزاع نسب (۴) عدم قمل یعنی ایک مردانی بیوی کے ساتھ جارہا ہے، دوسری طرف سے اسکا دوسرا خاوند آگیا اس نے اپنی طرف بلایا عورت نے جواب دیا کہ میں تو اس کے

ساتھ جاتی ہوں تو یہ مردکو کیسے برداشت ہوگا (۵) نشوز،اس سے خاوندکی نافر مانی کی صورت بیدا ہوگی۔

'جواب ثالث: ..... تعددازواج فطرة بھی محمود ہے کل دنیااس پر شفق ہے۔ (۱) بائل باب پیدائش میں لکھا ہے
کہ تعددِ ازواج باعث برکت ہے (۲) ویدوں کی کتاب میں تعددِ ازواج کا تصور ہے (۳) حضرت سلیمان علیہ
السلام کی ۹۹ بیویاں تھیں (۴) حضرت ابراھیم علیہ السلام کی تین اور حضرت یعقو بعلیہ السلام کی چاراور حضرت موی
علیہ السلام کی چاراور عرب میں تعددازواج کا عام رواج تھا اوراب بھی ہے۔ تو تعددازاج فطری امر ہے۔ من وشاسر
لکھتا ہے کہ اگرایک بیوی صاحب اولا دہوجائے تو تمام صاحب اولا دشار ہوگی ۔ تو معلوم ہوا کہ ہندو کے زویک بھی کئی
بیویاں ہو کئی ہیں ۔ اسلام نے عور توں برتحد ید کر کے احسان کیاور نہ فطرت کے تقاضے میں تحدید نہیں ہے۔
بیویاں ہو کئی ہیں ۔ اسلام نے عور توں برتحد ید کر کے احسان کیاور نہ فطرت کے تقاضے میں تحدید نہیں ہے۔

جواب رابع: ..... چار بیویال عین سلامتی بھی ہیں، تین مہینے کے بعد تندرست بیوی حاملہ ہوجاتی ہے قو مرغوب فیصانہیں رہتی ۔ اس عرصہ فیصانہیں رہتی ہے۔ اس عرصہ میں باتی بیویاں تسکین قلبی وراحت جسمانی کاذر بعہ بنی رہیں گی ۔ اس طرح چار بیویاں ہوتا عین سلامتی ہے۔

طعن منكرين حديث: ..... ملىدين فطعن كياب كرآ بالله كاكى بيويال كرناخوا بش نفسانى يرمنى تفار

جواب; ..... یطعن وہ خض کرسکتا ہے جو جاهل ہے، تاریخ سے ناواقف ہے، یا پھر مُتَعَنَّتُ اور ضدی ہے ور نہ تاریخ دان اعتراض نہیں کرسکتا کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ پہیں سال کی عربیں ایک شادی کی جو جوانی اور عیش اور طاقت کا زمانہ ہے، بچاس سال تک ایک ہی بوی کے ساتھ وقت گزارا ہے بچاس سال کے بعد جن عورتوں سے نکاح کیا ہے ان میں سے ایک کے سواکوئی کنواری نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آ ب اللہ کے نکاح عیش پرتی کے لئے نہیں تھے بلکہ کشرت اور تعدداز واج بلیخ امت کے لئے تھے کیونکہ مردوں کی طرح عورتوں کے مسائل کی تعلیم کے لئے بیضروری تھایا خود بوگان اور ان کے قائل کی تالیف کے تھا۔

اعتراض: ..... بعض لوگ كتے بيں كمآ پيلي كوباكره لمتى نہيں تقى اس لئے بيوگان سے نكاح كيا۔ جواب اول: ..... يهى تاريخ سے ناوا تفيت ہے كيونكہ عقبہ بن عامر نے دس بيٹياں اور سردارى پيش كى مال پيش كيا، اگر مقصد زندگى دولت اور عيش ہوتى تو مطالبہ چھوڑ ديتے اور معاہدہ كر ليتے ، حالانكم آ پيلي نے فرمايا الله كي تتم اگرایک ہاتھ میں چانداور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو تب بھی اپنامشن نہیں چھوڑوں گاجس نے تمام وسائل کے باوجود دودودن کے بعد کھانا کھایااس کے بارے میں یہ تصور حمافت ہے۔ بیتوالی بات ہے جس کو دشمن نے بھی تسلیم کمیا ہے۔ ایک انگریزا پی کتاب محمد ایند محمد ن میں کھتا ہے آپ اللی بیٹ نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں نہوہ جمال کے لحاظ سے مشہور تھیں اور نہ ہی وہ مال کے لحاظ سے۔

جواب ثانی: سند طعن منکرین کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ آپ بیائی میں اربعین رجلاً ہے، اور رجلا سے مراد جنت کا مرد ہے اور جنتی مرد کی ظافت دنیا کے سوصحت مند چاک و چوبند آدمیوں کی طافت کے برابر ہے اس لحاظ سے جنت کا مرد ہے اور جنتی مرد کی ظافت و نیا کے سوصحت مند چاک و چوبند آدمیوں کی طافت کے برابر ہا ات تھی اور پھرا یک مرد کے لئے چار عور توں سے زکاح کی اجازت ہو تو اس لحاظ سے آپ ایک خاصر ف یا گیارہ پر اس لحاظ سے آپ بھی کے سولہ ہزار عور توں سے زکاح کی اجازت ہونی چا ہے۔ جبکہ آپ بھی کے ضرف نویا گیارہ پر اکتفاء کیا اس لحاظ سے آپ بھی کے انتہ کے خاصر ف نویا گیارہ پر اکتفاء کیا اس لحاظ ہے ہے۔ جبکہ آپ بھی کے خاصر ف نویا گیارہ پر اکتفاء کیا اس سے آپ بھی کے خاصر ف نویا گیارہ پر اکتفاء کیا اس سے آپ کا خل ظاہر ہے۔

(۱۸۲) هخسل المذی و الوضو ، منه ه ندی کا دهونااوراس کی وجہ سے وضوکرنا

راجع:۱۳۲

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مسئلہ مذی: سندی کے بارے میں دومسکے اتفاقی ہیں اور تین اختلافی۔ امام بخاریؓ تین مسائل اختلافیہ میں سے دومیں جمہورؓ کی تائید فرمانا چاہتے ہیں۔

(۱):....ایک اتفاقی مسله یه که ندی نایاک ب-

(٢): ....خروج مذى سے وضؤ لوٹ جاتا ہے۔ اور تین مسئلے اختلافی ہیں۔

مسئله اختلافیه اولی :....موضع ندی کا دهوناکانی بے یاکل ذکرکایا انٹین بھی ساتھ دهوناضروری بے

ظاهريه: ..... كنزو ككل ذكراورانثين كادهونا ضروري بي كيونك بعض روايتول مين والذكر والانشيين ب

امام احمد : .... كنزوكك ذكركادهونا ضرورى بـ

جمهور : بسسجمهور كنزديك موضع نجاست كادمونا ضروري بـــ

امام بحاری: ..... غسل المذی که کرجهوری تائید فرمارے بین که فظ موضع نجاست کو دھویا جائے گا اگرچه حدیث مین خسل الذکرے توبیر جمہ شارحہ ہے۔

مسئله اختلافیه ثانیه: ..... دهوناضروری به یا و صلے ہے بھی خشک کرسکتے ہیں اس میں جمہور کی بجائے امام بخاری نے فرمایا بخاری نے فرمایا محاری نے فرمایا علی الجرکے قائل نہیں ہیں۔ اس لئے کہ امام بخاری نے فرمایا عسل المذی .

مسئله احتلافيه ثالثه : ..... وضؤعلى الفورواجب بيا تاخير بهي كرسكتا ب-

عند البعض : ..... وفؤعلى الفورواجب ب

جمهور : .... كتي بين كمتا فيرجى جائز بـ

توامام بخاري والزعو منه عطف كساته ذكركرك اشاره فرمانا جائة بين كمتا خربهي موعتى ب،تو كويا

اس مسئلہ میں بھی امام بخاریؓ جمہورؓ کی تا ئیدفر مارہے ہیں۔

جواب ( ا ): ..... بعض اوقات ذکر کل سے اراد ہُجزء ہوتا ہے۔ تویہاں بھی ایابی ہے۔ کیونکہ مقصود تو تطہیر ہے جواب (۲): ..... پیملاج پرمحمول ہے تطہیر پڑہیں، یعنی غسلِ گل ذکر علاج پرمحمول ہے۔

جواب (س):.....یااس حالت پرمحول ہے جب کہ ندی ذکر کوبھی لگ جائے توامام بخاری گاتر جمہ شارحہ ہوا کہ عنسل ذکر مراد ہے باتی اس پر مشہورا شکال ہے

اشكال: .... سأئل كون تفا-

جواب: ..... روایات تین قتم کی ہیں تعارض تین طرح سے دور ہوسکتا ہے عمدة القاری جساص ۲۱۹ پراس کی تفصیل اس طرح موجود ہے ا

(۱۸۷)
﴿ باب من تطیب ثم اغتسل و بقی اثر الطیب ﴾ جس نے خوشبولگائی پھر عسل کیااور خوشبو کا اثر اب بھی باتی رہا

(٢٢٦) حدثناابو النعمان قال حدثناابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه

ہم سے ابونعمان نے بیان کیا۔ کہاہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا۔ ابراہیم بن محمد بن منتشر سے وہ اپنے والدسے کہامیں

قال سالت عائشة وذكرت لها قول ابن عمر ما احب ان اصبح محرما انضح طيباً

نے عائشہ ﷺ یو چھااوران سے ابن عمرؓ کے اس قول کا ذکر کیا کہ میں اسے گوارانہیں کرسکتا کہ احرام باندھوں اورخوشبو

إ(واما الاختلاف في السائل فقد ذكر فيما سقنا من الاحاديث ان في بعضها السائل هو على بنفسه وفي بعضها السائل غيره ولكنه حاضر وفي بنضها هو المقداد وفي بعضها هو عمار وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف ان علياً سئل عماراً ان يسئل ثم امر المقداد بذلك ثم سئل بنفسه

انا طيبت رسول الله عَلَيْسَةُ ثم طاف فقالت عائشة میرے جسم سے مہک رہی ہو۔ تو عائشہ نے فر مایا میں نے خود نبی اللہ کو خوشبولگائی ہے پھر آ پ اپنی تمام از واج کے یاس في نسآ ئه ثم اصبح محر ما تشریف لے گئے اور اس کے بعد احرام باندھا (٢٧٤) حد ثنا ادم بن ابي ايا س قال حد ثنا شعبة قال ثنا الحكم عن ابر اهيم آدم بن الى اياس سے روايت ہے کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی۔ کہا ہم سے حکم نے حدیث بیان کی ابراہیم کے عن الا سو د عن عا ئشة قالت كا ني انظر الى وبيص الطيب في مفر ق النبي واسطہ سے وہ اسود سے وہ عائشة ہے آپ نے فر مایا گویا میں آنحضور اللہ کی ما تک میں خوشبو کی چیک دیمے رہی ہوں عَلَيْتُ وهو محرم. اورآپ احرام باندھے ہوئے ہیں۔

#### وتحقيق وتشريح،

انظر: ۱۸،۱۵۳۸ م ۹۲۳،۵۹۱

غوض الباب: ....ام بخاري اس عدوباتي بتلانا چائي إي

(۱) اثرِطیب باتی ہوتو عسل کے تام ہونے کے منافی نہیں ہے۔

(٢) خوشبولگي ہوئي ہوتو احرام كے منافى نہيں ہے۔

حدثنا ابو النعمانُ: .....

طاف فی نساء ٥ : ..... يه جماع سے كنايہ إور بعد الجماع فسل كيا ہوگا تو خوشبو كے بعد فسل البت موا۔

اور دوسراجز ءروليت ثاني سے ثابت ہے.

کانی انظر الی وبیص الطیب: ..... تومعلوم ہوا کہ اثرِ طیب باقی تھااوردوسراجز ، پہلی حدیث سے بھی تابت ہوسکتا ہے کیونکہ حضرت عاکثہ قول ابن عمر کے جواب میں فرمار ہی ہیں طیبت رسول الله ملکتہ ا

جواب : .... "رد "ب بى بوسكتا ب جب كماثر طيب باقى بو

طاف فی نساء ہ: .....اس روایت ہے معلوم ہوا کہ واقعہ ایک مرتبہ کا ہے۔ تاریخ ہے بھی بہی معلوم ہوتا ہے چونکہ آپ علی نساء ہواں کے آپ علی کو ہرطرح کرنا ہے تو ایک مرتبہ آپ علی کا سب یو یوں ک پاس جانا بالغسل ہے اور ایک مرتبہ بلاغسل ہے۔ لیکن بیان کرنے والا یوں بھی کہد یتا ہے گان رسول الله علی نساء مل معلوم ہوا کہ دخول کان علی المضارع ہمیشہ استمرارے لئے ہیں ہوتا یہ بات وہاں کام آئے گی جہاں آتا ہے کان رسول الله علی الله علی

مناظر ٥: ..... ہمارے ایک ساتھی کومناظرہ کا برداشوق تھا غیر مقلدوں کے ساتھ مناظرہ ہوااس نے استدلال میں یہی روایت پیش کی تو اس ساتھی نے کہا یہاں تو کان رسول پر داخل ہے نہ کہ مضارع پر۔ ملا آں باشد کہ جیپ نہ شود

و اقعه نمبو ا : ..... میں نے ایک مرتبہ ایک غیر مقلد سے کہا کہ ایک آدمی تکبیر کہ کرنماز میں داخل ہوا۔ادھراما م نے فاتح ختم کی تو اب میمقتدی فاتحہ پڑھے یا آمین کے اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو صدیث کے خلاف ہے۔ کیونکہ آپ ایسیہ نے فرمایا اذا قال الامام و لالضآلین فقولوا امین اوراگر آمین کہتا ہے تو آمین پہلے ہوجائے گی اور فاتحہ بعد میں پوتی والاقصہ ہوجائے گا۔ (الخیرالساری جامی گزراہ وہاں پر جوع فرمائیں)

و اقعه نمبر ۲: .....ایک غیرمقلد سے میں نے کہا کہ اگرامام کورکوع میں پایا تو پہلے فاتحہ پڑھو گے یارکوع کرو گے۔اگر پہلے فاتحہ پڑ ہو گے تورکوع نکل جائے گااس کو حدیث سے ثابت کرو بلکہ اس کے خلاف احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام دوڑ کررکوع میں بڑھ لیں گے میں نے کہا اس کے کے حدیث پیش کرو۔
کہااس کے لئے حدیث پیش کرو۔

و اقعه نمبر سا:....رائٹرز کالونی ملتان میں گیا تو وہاں غیر مقلدین مجھ سے کہنے گئے کہ جی اپنے امام صاحب سے ارمینی جسم ۲۳۱۱) کہیں کہ ہماری بھی کچھرعایت کرلیا کرے فاتحد ذرائطبر کھبر کر پڑھا کرے۔ میں نے کہا بھائی حدیث میں تو ہے انسا جعل الامام لیؤ تم بدل کہ امام کی اقتداء کی جائے اور تم کہتے ہوکہ امام مقتدیوں کی اقتداء کرے میں تو پنہیں کہسکتا

(۱۸۸)
باب تخلیل الشعر حتی اذا ظن انه قد
اروای بشرته افا ض علیه
بالون کا خلال کرنا اور جب یقین ہوجائے کہ کھال تر ہوگئ تو اسپریانی بہادیا

راجع:۲۳۸ر

ا (مسلم شریف ص ۷۷ اقد کی کتب خاندگراچی )

#### وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

سوال: ..... جنبی کے سر پراگر بال ہوں تو کیا حکم ہے؟

جواب: ..... جنبی دو حال سے خالی نہیں مرد ہوگا یا عورت پھر بال بے ہوئے ہوں گے یا کھلے ہوئے ہوں گوت وات ہوں گے تو چارفتمیں ہوگئیں۔مرد کے لئے ہر حال میں ترکر نا ضروری ہے بال بے ہوئے ہوں تو کھول کر ترکر ہے ورتوں کے لئے اگر کھلے ہوئے ہوں تو ترکر نا ضروری ہے سے موت ہوں تو جڑوں کو ترکر نا ضروری ہے تو یہ باب خاص ہان عورتوں کے ساتھ کہ جن کے بال بے ہوئے ہوں۔ جیسے مؤلف نام حق نے کہا ہے۔

آں زنا کہ موئے را بافند

عشل جنابت اورغسل حیض میں اختلاف : ..... پھرغسل جنابت اورغسل حیض میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے یانہیں۔

عند الجمهور : ....ایک بی علم ب، یعنی جروں کور کرنا ضروری ہے کھولنا ضروری نہیں ۔لیکن حنابلہ فرق کرتے ہیں۔

حنابلة : ..... كہتے ہیں كفسل جنابت میں جروں كوتر كرنا كافی ہوگا اور فسل حيض میں كھولنا ضرورى ہےاس مسله ميں امام بخاری كا مسلك بھى امام احد والا ہے - كيونكه يہاں جو باب باندھا ہے اس ميں ہے حتى اذا ظن انه قد اروى بيشو ته افاض عليه - آ كے بخارى ج اول ص ٢٥ پر ہاب نقض المراة شعرها عند الميحض . معلوم ہوا كه دونوں ميں فرق ہے -

#### **ተ**ተተተ

(114)

باب من توضاً فی الجنا بة ثم غسل سآئر جسده ولم یعد غسل مو اضع الوضو ء منه مر ة اخوی ولم یعد غسل مو اضع الوضو کیا پھراپے تمام بدن کا غسل کیا میں وضو کیا پھراپے تمام بدن کا غسل کیا لیکن وضو کئے ہوئے حصے کو دوبارہ نہیں دھویا

(٢ ٢٩) حد ثنا يو سف بن عيسلى قال انا الفضل بن مو سلى قال انا الا عمش ہم سے بوسف بن عیسی نے بیان کیا۔ کہا ہم سے فضل بن موسی نے بیان کیا۔ کہا ہم سے اعمش نے سالم کے واسطے عن سالم عن كريب مو لى ابن عبا س عن ابن عبا س عن ميمو نة قا لت ہے بیان کیا۔انھون نے کریب مولی این عباسؓ ہےانھوں نے ابن عباسؓ ہے کہ میمونہؓ نے فرمایا کہ رسول التُعَلَّقُطُّةُ وضع رسول الله عُلِيلية وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او کے لیے خسل جنابت کے لیے پانی رکھا گیا ۔آپٹنے پانی وویا تین مرتبدداہے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پرڈالا۔ پھر ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحآئط مرتين او ثلاثاثم شرمگاه کو دھو یا پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیو آ ر پر دو یا تین مرتبہ ما رکر و ھو یاپھر تمضمض و استنشق وغسل وجهه وذرا عيه ثم افا ض على رأسه الماء ثم کلی فرمائی اورناک میں پانی ڈالا اوراپنے چہرےاور بازؤوں کو دھویا پھرسر پرپانی ڈالا اورسارے بدن کاعسل کیا غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فاتيته بخرقة پر اپی جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔حضرت میمونہ نے فر مایا کہ میں آپ عظی کے پاس ایک کپڑا لائی

فلم ير د ها فجعلينفض بيده.

آ پیالیہ نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے یانی جھاڑنے لگے۔

راجع: ۲۳۹

## ﴿ تحقیق وتشریح ﴾

غوض الباب: ....اسباب سام بخاري كي دوغرضين بير

(۱): .....ایک اختلافی مسئله گزراتها که وخوقبل الغسل جزءِ غسل ہے یا خارج یعض حضرات کی رائے خارج کی تھی ۔ کفسل کے لئے الگ پھران اعضاء کو دہویا جائے گاتوا مام بخاریؒ فرمانا چاہتے ہیں کہ بیجزءِ غسل ہے تواب دوبارہ ان اعضاء کو دہونے کی ضرورت نہیں۔

(٢):....دوسرامسکله و بی ہے کہ سِ ذَکرناقضِ وضوَنہیں ہے۔ دونوں مسکے بیان ہو چکے ہیں۔

(۱۹۰)
باب اذ اذ کر فی المسجد انه جنب
خر ج کما هو و لا یتیمم
جب مجد میں اپنج جنبی ہونے کویاد کر ہے تو اسی حالت
میں باہر آ جائے اور تیم نہ کرے

( • ٢ ٤ ) حد ثنا عبد الله بن محمد قال ثنا عثما ن بن عمر قال انا يو نس عن بم عبدالله بن محمد قال ثنا عثما ن بن عمر قال انا يو نس عن بم عبدالله بن محمد في بيان كيا كها بم عبدالله بن محمد في بيان كيا كها بم عبدالله بن محمد في ابى هريرة قال اقيمت الصلوة وعدلت الصفوف قياما كيا وه ابوسلم سه وه ابو بريرة سه كه نمازك تيارى بوربى تقى اور صفيل در ست كى جاربى تحيل كه

نظر: ۲۳۹،۹۳۹

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

جنبی مسجد سے کس طرح باہر آئے: ..... مجد میں کسی کو یاد آیا کہ وہ جنبی ہے اب نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔

احناف ی کے نزد یک اولی سے کہ تیم کرے نگلے۔

امام بخاری : .....ا حناف پرتریض کررہے ہیں کہ ان کا ندہب صدیث کے خلاف ہاں گئے یہ باب با ندھا۔ جو اب ا: .....حفیہ "کب فرضیت کے قائل ہیں طہارت کا تو فائدہ ہی ہے آپ علی کا یعل بیان جواز کے لئے ہدوسری احادیث کی بنا پر حفیہ نے کہا کہ مجدسے نکلنے کے لئے تیم کرے۔ جو اب ۲: ..... یہ واقعہ وخول فی المسجد جنبا کے تکم سے پہلے کا ہے۔ ملحدین کا اعتراض : سلمدین نے اس کوخوب اچھالا کہ آپ علیہ کا تو دل بھی جا گتا ہے تو کسے آپ کوا دیاری جا گتا ہے تو کسے آپ کوا دیار ہو اور اگر بیداری میں عسل واجب ہوا تو یاد کسے نہیں رہا؟

جواب: ..... چونکہ آپ علی شارع ہیں امت پرجس سم کے حالات آنے ہوتے ہیں اللہ تعالی تشریع کیلئے آپ اللہ تعالی تشریع کیلئے آپ اللہ تعالی تشریع کیلئے آپ اللہ تعالی تشریع کیلئے کے بوالیے ہی میں بھی بھولتا ہوں، اللہ تعالی میں بھی بھولتا ہوں، الکین ہمارے اور نبی پاک علی کے بھولئے کے بھولئا تشریع کے لئے ہے اور ہمارا بھولنا غفلت کی بنا پر ہے۔ تو آپ علی کے ایسان لئے فرمایا تا کہ کوئی امام شرم کی وجہ ہے جنبی ہی نماز نہ پڑھادے لے

(۱۹۱)
﴿ با ب نفض اليد ين من غسل الجنابة ﴾ عنس عنسل بنابت ك بعد باتقول سے پانی جمار نا

( ا ۲۷) حد ثنا عبد ان قال اخبر نا ابو حمزة قال سمعت الاعمش عن سالم به الم عن سالم به عن سالم به عن سالم به عن الم عن عن الم عن عن الم عن الم

ل فلما قام فی مصلاه ذکرانه جنب: ..... (رفان قلت)) اذاکان القول علی بابه فیکون واقعا فی الصلوة (قلت) لیس کذ لک بل کان ذکره انه جنب قبل ان یکبر وقبل ان ید حل فی الصلوة کما ثبت فی الصحیح (فان قلت) فی روایة ابن ما جة قام الی الصلوة و کبر ثم اشار الیهم فمکثوا ثم انطلق فاغتسل و کان رأسه یقطرماء فصلی بهم فلما انصرف قال انی خرجت الیکم جنباو انی انسیت حتی قمت فی الصلوة ،وفی دار قطنی من حدیث انس دخل فی صلوة فکیر و کبرنا معه ثم اشار الی القوم کما انتم و فی روایة لابی دائود من حدیث ابی بکرة دخل فی صلوة الفجر فاومابیده ان مکانکم قلت هذا کله لایقاوم الذی فی الصحیح وایضامن حدیث ابی هریرة هذا ثم رجع فاغتسل فخرج الینا ورأسه یقطرفکبر فلو کان کبر او لا لماکان یکبر ثانیا (۲۳۳٬۳۳۳) (قالباری ۱۹۲۵) (یخاری ۱۹۲۵)

عسل قدمیه فناولته ثوبا فلم یاخده فانطلق و هو ینفض یدرد کردیا۔ پہلے آپ الله فعسل فرحه فضر ب بیده الارض فمسحها شم غسلها فمضمض و استنشق پر دائے ہاتھ سے ہا کی ہاتھ کے اپنی کا اور شرمگاه دھوئی پر ہاتھ کو زمین پر گڑااور دھویا پر کلی کا اور ناک میں پانی ڈالا وغسل وجهه و ذراعیه شم صب علی رأسه و افاض علی جسده شم تنحی اوراپنا چره اوراپنا چره اوراپنا چره اوراپنا چره اوراپنا چره اوراپنا پر ماولته ثوبا فلم یا خذه فانطلق و هو ینفض یدیه اوردون پائی کو ایک کرادین جا ایک کرادین جا ایک کرادین جا ایک کرادین جا اوردون پائی کرادین جا ایک کرادین جا کرانی کرادین جا کراند کران

راجع: ۲۳۹

#### وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ کی رائے ہے کہ امام بخاری کی غرض ماء ستعمل کی طہارت ثابت کرنی ہے اس لیے کہ جب نفض کرے گاتو کیڑے غیرہ پر چھینٹیں پڑیں گی اور اس کا دھونا کہیں منقو لنہیں۔ شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکر آیا فرماتے ہیں کہ اس باب کی غرض ہے ہے کہ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے۔ لا تنفضو الید کم فی الوضوء فانھا مراوح الشیطان ، توامام بخاری نے اس روایت پر دوفرمایا لے

# (۱۹۲) ﴿باب من بدأ بشق رأسه الا يمن في الغسل﴾ جس نے اپنے سرے داہے تھے ہے شل ثروع کیا

(۲۷۲) حد ثنا خلاد بن یحییٰ قال حد ثنا ابراهیم بن نا فع عن الحسن بن مسلم ہم سے ظاوبین کی نے بیان کیا۔ کہا ہم سے ابراہیم بن نا فع نے بیان کیا حسن بن مسلم سے روایت کر کے عن صفیۃ بنت شیبہ عن عائشۃ قالت کنا اذا اصاب احدانا وہ صفیہ بنت ثیبہ سے۔ وہ عا کثر اسے آپ نے فر ما یا کہ ہم ازوان (مطہرات اسی سے کی کو جنابۃ اخذت بید یہا ثلا ثا فوق رأسها ثم تاخذ بیدها علی شقها اگر جنابت لائق ہوتی تو وہ پانی ہاتھوں میں لے کر سرنر تین مرتبہ ڈالٹیں پھر ہاتھ میں پانی لے کرائے واپنے دائے ہے کا الایسر الایمن وبیدها الاخریٰ علی شقها الایسر عنس کرتیں اور دوسرے ہاتھ سے بائیں ہے کا عشل کرتیں مطابقۃ الحدیث للترجمۃ ظاهرة

#### ﴿تحقيق وتشريح

بدایتِ الغسل: اساس میں اختلاف ہے کفسل کی ابتداء کہاں سے کی جائے۔ اس میں احناف کے اقوال مختلف میں، جوتفصیل سے بیان کردئے گئے ہیں۔

بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری اس باب سے ظاہریہ پر ددفر مارہے ہیں۔اس لیے کہ ان کے نزد یک بدایة بالوضوء بیں بالکہ بدایة بالوضوء بیں بلکہ بدایة بشق رأسه الایمن فرما کران کارد فرمادیا ل

باب من اغتسل عریا نا و حده فی
الخلوة ومن تستر والتستر افضل
جس نظوت میں نہا نگے ہوکر خسل کیااور جس نے کپڑا
باندھ کر کیااور کپڑا باندھ کو خسل کرنا افضل ہے

 ادر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه انه 11 چیز مانع ہے کہ آپ آ ماس خصیہ میں متلا ہیں ایک مرتبہ موی علیه السلام عسل کے لے تشریف لے گئے آپ نے کیڑے ایک على حجر ففر الحجر بثوبه فجمح موسى في اثره يقول پھر پرر کھ دیئے'اتنے میں پھر کپڑوں سمیت بھا گئے لگا اور مویٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑ ہے ثوبی حجر ثوبی یا حجر حتی نظرت بنو اسرآئیل الی موسی آپ علىالسلام كتے جاتے تھے۔ چھوڑ ميرے كيڑے اے پھر جھوڑ ميرے كيڑے اے پھر، اس عرصة يس بن اسرائيل نے موی عليه السلام كو بوشاك وقالوا والله ما بموسى من بأس واخذ ثوبه و طفق بالحجر ضربا کے بغیر د مکھ لیا اور کہنے لگے کہ بخد ا موسی کو کوئی بیا ری نہیں اور موسیٰ نے کپڑ ا پالیا اور پھر کو مار نے لگے قال ابوهريرة والله انه لندب بالحجر ستة او سبعة ضرباً بالحجر ابوہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قتم البتہ بے شک اس پھر پر چھ یا سات مار کے نشان تھے وعن ابى هريرة عن النبى عُلِيله قال بينا ايوب يغتسل عريانا اورابو ہر روہ ہے روایت ہے کدوہ نی کر میمانی ہے روایت کرتے ہیں کہآ پیلی نے فرمایا کدایوب علیه السلام عسل فرمارے تھے فخرعليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحتثى في ثوبه فناده ربه كسونے كى ٹدياں آپ برگر نے لكيں حضرت الوب أخيس اپنے كبڑے ميں تميننے لگئاتنے ميں ان كےرب نے انھيں آوازدى الم اكن اغنيتك عما تراى قال بلى ا الدالاب! كيامين في محسن ال چيز سے بے نياز نہيں كردياتھا ، جھے م د كھار ہے ہوالوب عليه السلام في عرض كيا كه مال غنی بی عن برکتک عزتک ولکن لا تیر سے غلبہ اور تیری عزت،اورتیری بزرگی کی قتم لیکن آپ کی بر کت سے میر سے لیے استغناء نہیں ہے و رواه ابراهیم عن موسی بن عقبة عن صفوان عن عطآء بن یسار عن ابی هریرة عن النبی عَلَیْ قال بینا ایوب یغتسل عریانا اوراس حدیث کی روایت ابرائیم نے موسی بن عتب وه مفوان سے وه عطاء بن یبار سے وه ابو بریره سے وه نی کر یم مقالت سے اس طرح کرتے ہیں ۔ جب کہ حضرت ایوب علیہ السلام شکے ہو کو عسل کرد ہے تھے انظر: ۳۲۹۹،۳۳۰۳ مطابقة الحدیث للتوجمة فی اغتسال موسیٰ علیه السلام عریانا وحده حالیا عن الناس ولکن هذا مبنی علی شرائع من قبلنا من الانبیاء علیهم الصلوة والسلام

#### ﴿تحقيق وتشريح

غوض الباب: .... اس باب سے امام بخاری کامقصودیہ بیان کرنا ہے کہ نظیم سل خلوت میں جائز ہے جیسے عسل خانے میں بارک کی ندد کیور ہاہو۔لیکن پردہ افضل ہے۔

الله احق ان يستحيى منه من الناس: ..... استدلال اى جمله علم التدالات الله احق ان يستحيى منه من الناس

پردہ نہیں ہوسکتا مگر حیاء کی ہیئت یہی ہے۔اس کو اختیار کرلیا جائے البنتہ لوگوں سے پردہ واجب ہے۔

توجمة الباب: ..... كروجزء بين دوسراجزء والتستر افضل بدوسر برع كيلي استدلال بها تعلق س

ہے اور دوسری روایت سے پہلے جزء کے لئے استدلال ہے اور کل استدلال فوضع ثوبه علی حجو ہے۔

سوال: .....حضرت موی علیه السلام نے پھر سے توبی یا حجو کیوں فرمایا؟ یا تو ذوی العقول کیلئے استعال ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت موی علیه السلام نے پھر سے کپڑے لینے کے بعدا سے مارا، پھر کو مارنے کا کیا فائدہ؟ مارتو ذوی العقول کیلئے کارگر ثابت ہوتی ہے، جماد کیلئے ہیں۔

جواب: ....اس جادد وى العقول كاسافعل صادر بواتو حضرت موى عليه السلام في السيمزادى إ

اوردوسرامحل استدلال اس روایت مین نظرت بنو اسر ائیل الی موسی ہے اور تیسری روایت حضرت ابو ہریہ والی میں محل استدلال یعتسل عریانا ہے۔

(۱۹۳)
﴿باب التستر في الغسل عند الناس ﴾ لوگوں كقريب نهاتے وقت پرده كرنا

(۲۷۳) حد ثنا عبد الله بن مسلمه عن ما لک عن ابی النضو مو لی عمو بن بم عبدالله بن سلمه فرایت کی انهوں نے مربن عبدالله کے مولی ابونفر سے کدام بانی عبید الله ان ابا مر ق مولی ام هانئ بنت ابی طالب اخبرہ انه سمع ام هانئ بنت ابی طالب اخبرہ انه سمع ام هانی بنت ابی طالب کے مولی ابو مر ہ نے آئیس بتا یا کہ میں نے ام بانی بنت ابی طالب سے نا کہ وہ بنت ابی طالب تقول ذهبت الی و سول الله علی الله علی علم الفتح فو جد ته یعتسل فراتی ہیں کہ میں رسول الله علی فراتی ہیں کہ میں رسول الله علی فرمت میں ما ضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ عنسل فرا رہ ہیں ام هانی و واطمة تسترہ فقال من هذه فقلت انا ام هانی اور فاطمة تسترہ فقال من هذه فقلت انا ام هانی اور فاطم نے پردہ کررکھا ہے آ مخض سے علی رہی الله تعالی عنهما) کل مرویات: ۲۱ ما مانی (بالنون وبهمزة فی آخرہ و کنیت باسم امها واسمها فاختة وقیل عاتکة وقیل فاطمة وقیل هندوهی اخت علی رضی الله تعالی عنهما) کل مرویات: ۲۱

\*\*\*\*

(۲۷۵) حد ثنا عبد ان قال اخبر نا عبا، الله قال اخبر نا سفیان عن الا عمش مسع عبدان نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے عن ابن عباس عن میمو نة قالت سترت عن سالم بن ابی الجعد عن کر یب عن ابن عباس عن میمونہ سے دہ کریب سے دہ ابن عباس سے دہ کیمونہ سے انھوں نے فرمایا کہ میں نے جبکہ نیمانی میں الم بن ابی الجعد سے دہ کریب سے دہ ابن عباس سے دہ کیمونہ سے انھوں نے فرمایا کہ میں نے جبکہ نیمانی میں اللہ عبال کے اللہ عبال کے اللہ عبال کے اللہ اللہ عبال کے اللہ

النبی علی النبی علی شماله النبی علی النبی علی النبی علی شماله جنابت و هو یغتسل من الجنابة فغسل ید یه ثم صب بیمینه علی شماله جنابت کررہ ہے آپکا پردہ کیا ہواتھا او آپ نے اپنا ہے دھوے پردا ہے ہاتھ دے باتھ و الارض ثم تو ضا فغسل فرجه و مااصابه ثم مسح بید ہ علی الحائط و الارض ثم تو ضا دھول اور جو کھاس میں لگ گیاتھا اے دھویا پھر ہاتھ کو زمین یا دیوار پر گر کردھویا ۔ پر نمازی طرح وضو کیا پاؤں کے وضوء ہ للصلوة غیر رجلیه ثم افاض علی جسدہ المآء ثم تنحی فغسل علاوہ پھر پانی اپنا اور اس جگہ اور دونوں قدموں کودھویا ۔ اس حدیث کی متابعت ابو عوانہ فلامیه تابعه ابو عوانہ و ابن فضیل فی الستر قدمیه تابعه ابو عوانہ و ابن فضیل فی الستر اور ابن فضیل نے جھنے پاؤں اور ابن فضیل نے جو نمی کے ساتھ پانی کے چھنے پاؤں پر آجا تے ہوں تو پاؤں کے ساتھ پانی کے جھنے پاؤں پر آجا تے ہوں تو پاؤں سے بعد دھونے چاہیں لیکن پختہ فرش پر اس کی ضرور دے نہیں) درجی ہوں

وتحقيق وتشريح

و فاطمة تستر ٥: .....التستو ہے مرادنصف اعلیٰ کا تستر ہے کیونکہ نبی کریم آلیاتیہ ہمیشہ کیڑے باندھ کر عسل فر ماتے تھے۔و فاطمة تستو ہ سے روایت الباب کے ان ہی الفاظ سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا کیونکہ حضور نبی کریم حالیہ عسل فر مار ہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنھا لوگوں سے تستر کر رہی تھیں۔

(۱۹۵) باب اذا احتلمت المرأة پ جب عورت كواحتلام مو

(٢٤٦) حد ثنا عبد الله بن يو سف قال اخبر نا ما لك عن هشام بن عروة عن ابيه بم عدد الله بن عروة عن ابيه

ام سليم: بضم السين المهملة وفتح اللام واختلف في اسمها فقيل سهلة وقيل رميلة الخزرجة النجارية والدة انس بن مالك زوجة ابي طلحة.

#### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

امام بخاريٌ نے كوئى علم نہيں لگاياس كئے كدروايت الباب سے استدلال واضح ہے۔

حدثنا عبد الله بن يوسف: السحديث كے بيان كرنے ميں امام بخاري اور امام سلم تفق بيں ليكن روايت بشامٌ ميں امسلم مين اور روايت زهري ميں حضرت عائش بين تفصيلي روايات ميں آتا ہے كمام سليم نے جب يو چھاتو از واج مطہرات نے انكاركيا۔

سوال: .... انکارکرنے والی کون ہے؟ حضرت امسلمة يا حضرت عائشة ؟

جواب: ....محدثين شراح كاسبار عين تين قول ہيں۔

(۱) قاضی عیاض ؓ روایتِ ہشامؓ کور جیج دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قصہ حضرت ام سلمہؓ کا ہے نہ کہ حضرت عاکشہؓ کا اس ہے معلوم ہوا کہ روایت ہشامؓ رانج ہے۔

(۲)علامه ابن عبدالبرَّاورعلامه نو وگُفر ماتے ہیں کہ دونو صحیح ہیں کیونکہ دونوں کا قصہ ہے۔

(٣) امام ابوداور من المرك كي روايت كور جيح دي ب كوقصة حضرت عا كشركا براج مذ بب تطبيق والا ب-

# (۱۹۲) (با ب عرق الجنب و ان المسلم لا ينجس) جنى كاپينداور ملمان نجن نبيل بوتا

| حميدحدثنا          | ىيىٰ قال حدثنا                   | الله قال حدثنا يح            | ا على بن عبد                | (۲۷۲)حدثن            |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ہے بکرنے ابورافع   | ممیدنے بیان کیا کہاہم۔           | یے کی نے بیان کیا۔ کہا ہم سے | رنے بیان کیا۔کہاہم۔         | ہم سے علی بن عبداللہ |
| ريق المدينة        | قیه فی بعض ط                     | يرة ان النبى عُلَيْكُمْ ا    | افع عن ابی هر               | بکرعن ابی ر          |
| ن كى ملا قات ہوگئ  | میں نی کریم آلیانہ سے ال         | سے کہ دین طیبہ کے کئی راستے  | لیا۔ انھوں نے ابو ہر ریا    | کے واسطے بیان        |
| فذهبت              | منه                              | فانتجست                      | جنب                         | وهو                  |
| ظربچا كرگھرچلا گيا | ر کیااس لیے آسہ سے <sup>نو</sup> | ، میں نے اپنے آپ کوجنبی خیال | نابت کی حالت میں تھے        | اس وقت ابو هريره جنا |
| اباهريرة           | کنت یا                           | فقال اين                     | ثم جاء                      | فاغتسلت              |
| اے ابوہریہ!        | رمایا که تم کهال تنج             | تو آنخفرت علیہ نے فر         | کے حاضر خدمت ہوا            | تو میں عسل کر۔       |
| طهارة قال          | رانا على غير                     | ان اجالسک و                  | جنبا فكرهت                  | قال كنت              |
| امناسب نبيل سمجها  | ي كے ساتھ بغير خسل بيٹھنا        | ن میں تفااس لئے میں نے آپ    | يا كه ميس جنابت كي حالس     | انھوں نے جواب د      |
|                    |                                  | .س.                          | ن المؤمن لا ينج             | سبحان الله ا         |
| : . 1              |                                  | ، ہر گرنجس نہیں ہوسکتا۔      | دفر مايا ـ سبحان اللهُ مومن | آ پیک نے ارشا        |

انظر: ۲۸۵

#### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث لاحدى ترجمتي هذراالباب ظاهرة وهي الترجمة الثانية

ترجمة الباب : ..... كروجزء بين (١): .... جنى كالبين باك ٢٠): .... ان المؤمن لا ينجس شراح

محدثین نے دوسرے جزءی دوتو جیہیں کی ہیں اس بات پرتو اتفاق ہے کہ یہ جملہ اپنے ظاہر پرنہیں ہے کوئی قید ٹھوظ ہے (۱):..... حیث لا یطھر بالغسل کی قید ہے (۲):..... یا مطلب یہ ہے کہ لایجوز مخالطته و ملا مسته دوسرا جزء صراحة ثابت ہے اور پہلا جزء استدلالاً ۔ استدلالاً اس طرح کروایت ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ طلح اور ملنے کے وقت مصافحہ کا معمول ہے اور بھی حالت بسینہ کی ہوتی ہے، اگر نا پاک ہوتا تو مصافحہ جائز نہ ہوتا۔ مسوال: ..... اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جنبی نبی علیقے کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور مسئلہ ہے کہ جنبی قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور مسئلہ ہے کہ جنبی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں گا سکتا حالا نکہ نبی علیقے تو افضل ہیں اس لئے کہ قرآن جو ما بین دفتین ہے وہ مخلوق ہے اور مخلوق میں سب انتظام الانکہ نبی علیقے ہیں۔

اس کے دوجواب ہیں۔

جواب: ..... (۱) جنابت ایک الی حالت ہے جو نبی علیہ پہمی طاری ہوجاتی ہے تو جس حالت میں نبی علیہ خود مبتلا ہوتے ہوں تو اس حالت میں نبی علیہ خود مبتلا ہوتے ہوں تو اس حالت میں نبی علیہ کو ہاتھ لگ جانا بدرجہ اولی جائز ہوگا۔

جواب (٢) يمسكدارقبيلِ مقوق رسول التعليق ب، توني كريم علي في خصاب كرام عانيايين معاف فرماديا تقا

باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره

وقال عطآء يحتجم الجنب ويقلم اظفاره ويحلق رأسه وان لم يتوضأ

جنبی با ہرنکل سکتا ہےاور بازار وغیرہ جاسکتا ہےاورعطاء نے کہاہے کہ جنبی پیچپنالگواسکتا ہے ناخن ترشواسکتا ہےاور سرمنڈ داسکتا ہےا گرچہ وضوبھی نہ کیا ہو

(۲۷۸) حد ثنا عبد الا علی بن حما د قال ثنا یز ید بن زریع حد ثنا سعید عن جم عبدالاعلی بن ماد نیان کیا که به بن زریع نیان کیا که این الله علی نسآئه بن مالک حدثهم ان نبی الله علی تمام از واج مطبرات کے پاس ایک بن مالک نے ان سے بیا ن کیا که نبی علی این تمام از واج مطبرات کے پاس ایک

| فى اللية الواحدة وله يومئذ تسع نسوة                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بی رات میں تشر یف لے گئے اس وقت آپ علیہ کی نو بویاں تھیں                                                          |
| راجع ۲۲۸                                                                                                          |
| (٢٤٩) حد ثنا عيا ش قال حدثنا عبد الاعلى قال ثنا حميد عن بكر عن ابي                                                |
| ہم سے عیاش نے بیان کیا' کہا ہم سے عبدالاعلی نے بیان کیا 'کہا ہم سے حمید نے بیان کیا بر کے واسط سے وہ ابو          |
| رافع عن ابى هريرة قال لقينى رسول الله عَلَيْكُم واناجنب فاخذ بيدى                                                 |
| رافع سے اور وہ ابو ہریرہ سے کہا کہ میری ملاقات رسول اللہ علیہ سے ہوئی اس وقت میں جنبی تھا۔ آپ نے میر اہاتھ پکڑلیا |
| فمشيت معه حتى قعد فا نسللت فا تيت الرحل فا غتسلت ثم جئت وهو                                                       |
| اوريس آپ كساتھ چلنے لگا آخرآپ ايك جگة شريف فرماہوئ ميں كھسك گيااورائي گھر آيااور سل كر كے حاضر خدمت ہوا           |
| قاعد فقال اين كنت ياا با هر يرة فقلت له فقال سبحان الله ان المئومن لا ينجس                                        |
| آب ابھی تک تشریف فرما تھے آپ علیہ نے دریافت فرمایا اے ابوہریہ! کہاں چلے گئے تھے                                   |
| میں نے واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ نے فرمایا سجان اللہ مومن تو نجس نہیں ہوتا                                        |

### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة تفهم من قوله كان يطوف على نساءه

راجع ۸۳

غیر 3: ..... یا تو مجرور بے خمیرراج الی السوق ہے یا بیمرفوع ہے خمیرراج الی المشی ہے اوراس کے علاوہ کوئی اور کام بھی کرسکتا ہے۔ والراجح هو الاول ۔

حدثنا عبد الاعلى . كان يطوف على نساء ه فى الليلة الواحدة : .....يحلِ استدلال عنام من كان يطوف على نساء ه فى الليلة الواحدة : ..... يحلِ استدلال عن فالمربح كما يك محرب نكلت اوردوس عن داخل موت مول كـ

\*\*\*\*

(19A)

( ۲۸ ) حد ثنا ابو نعیم قال حدثنا هشام و شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمة بم سے ابونیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام اور شیبان نے بیان کیا کی سے وہ ابوسلمہ سے کہا میں نے قال سألت عا ئشة اكان النبی علاق الله یوقد وهو جنب قالت نعم و یتوضا حضرت عائشہ سے ہو چھا كہ كیا بی كريم الله جنابت كی حالت میں گر میں سوتے تھے۔ کہا ہاں لیکن وضوفر مالیتے تھے انظر ۲۸۸ مطابقة الحدیث للترجمة ظاهرة

#### وتحقيق وتشريح

غوض الباب : الساب المعادر فع تعارض ب ياشر تحديث حديث إك يس بلا تدحل الملاحكة بيتا فيه كلب اوصورة او جنب الدوسرى مديث كالمحمل عادت بنالينا بيا الني تاخير كرك كم نماز قضاء كرد



(۲۸۱) حدثناقتیبة بن سعیدقال حدثنااللیث عن نافع عن ابن عمر ان عمربن الخطاب مستقیبه بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا نافع سے وہ ابن عمر سے کہ عمر بن خطاب نے

سأل رسول الله عَلَيْتُ أيرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأ رسول الله علیہ علیہ سے پوچھا کہ کیا ہم جنابت کی حالت میں سو کتے ہیں فرمایا ہاں احد كم فلير قد وهو جنب. وضوکر کے جنابت کی حالت میں بھی سوسکتے ہیں۔



(٢٨٢) حدثا يحيى بن بكير قال ثا الليث عن عيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن ہم سے میچیٰ بن بکیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا عبیداللہ بن ابی جعفرسے وہ محد بن عبدالرحمٰن سے وہ عن عروة عن عائشة قالت كان النبي عَلَيْكُ اذا اراد ان ينام وهوجنب عروہ سے وہ حضرت عائشة سے آپ نے فرمایا کہ نجی ایک جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے غسل فرجه وتوضأ للصلوة. توشرمگاه كودهوليت اورنماز كي طرح وضوكرت (٢٨٣) حد ثنا مو سي بن اسمعيل قال ثنا جو يرية عن نا فع عن عبدالله بن

ہم سے موی بن اسمعیل نے بیان کیا کہا ہم سے جوریہ نے بیان کیا نافع سے وہ عبداللہ بن عمر سے کہا عمر نے

### ﴿تحقيق وتشريح

انه تصیبه الجنابة من اللیل: ..... ٥ ضمیر میں اختلاف ہے کہ ابن عمر کی طرف راجع ہے یا عمر کی طرف بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ ابن عمر کی طرف بطاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ ابن عمر کی طرف راجع ہے ۔ حضرت عمر ابن عمر کیلئے سوال کرر ہے ہیں فقال له رسول الله توضأ واغسل ذکرک ثم نم ۔ تو آ پیلیسے نے ابن عمر سے بیفر مایا اور یہی رائج ہے۔

مسئله: .... جنبی کے لئے بدول وضو اوراستنجاء سونا جائز ہے یانہیں؟

حل: .... أب الله سي تين قتم كى روايات بير \_

(۱) بعد الغسل: ..... (۲) بعد الاستنجاء: ..... (۳): ..... بلا مس ماء حضرت عائش في مردوايت على كان رسول عَلَيْكُ ينام وهو جنب ولا يمس ماعل

اختلاف : ..... اس روایت کے پیشِ نظرامام ابو بوسف اورسفیان توری اورسعید بن میتب اس کے قائل ہوئے بین کہ سوسکتا ہے، یعنی بغیر وضو (بلام ماء) سوسکتا ہے۔

ارترمذی ج ۱ ص۳۳)

جہورائمة نیزسفیان توری، اسحاق اور ابن مبارک کے نزد یک وضؤ کر کے سونا چاہیے۔

حديث الباب: ....جمهورٌ ائم كفاف -

جواب: .....(١)حضو ملي في نيان جوازك لئے بلاس ماءنوم فرمائی۔

جواب: .....(۲) لا يمس ماء اى ماء الغسل كيونكداكثر روايات مين وفؤكر كي سونا آياب حضرت علام سيدانور شاه صاحب ناح اى كوترج دى ہے۔

(۲۰۱)

﴿باب اذاا لتقى الختانان ﴿
جبدونوں ختان إيك دوسر سے مل جائيں

هذا اجود و او كد و انما بينا الحديث الاخر لا ختلا فهم و الغسل احوط يوميث الباب كريش المراديث من عمده اور بهتر باور بهم نادوس من المراديث من عمده المراديث من عمده المراديث ال

### وتحقيق وتشريح،

اس باب میں امام بخاری فے مسئلداکسال بیان کیاہے۔

مسئله اکسال .....جب فاوند بیوی کا القاءِ ختا نین ہوجائے اور بدوں انزال علیحدگی ہوجائے تو عسل کے وجوب اور عدم وجوب میں ظاہر بیاور جہور ؓ کے درمیان اختلاف ہے۔

ظاهريه .... ظامريدم وجوب كة تأكل بيل

حضرت عائشٌ سے جب ای کے بارے پوچھا گیاتو فرمایا ذاجاوز الختان الختان فقدو جب الغسل فقال عمر لا اسمع برجل فعل ذلک الا او جعته ضربا ع اور حضرت عائشٌ سے مروی ہے انها سئلت عن الرجل یجامع فلاینزل فقالت فعلته اناور سول الله مَلْنَائِهُ فاغتسلنا ع

ا (عدة القارى جسم ٢٨٧) م (عدة القارى جسم ٢٨٧) م (عدة القارى جسم ٢٨٨) م (عدة القارى جسم ٢٨٨)

تر فرى اور طحاوى مين ہے اذا جاوز الحتان الحتان وجب العسل فعلته انا ورسول الله مَلَيْكُ فاغتسلنا لِ اور بعض صحابہ كرامٌ نے حضرت ابو ہريهٌ كى روايت بھى سائى اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب العسل ع حضرت عرِّ نے فرمايا كماب ميں كى كونسنوں كما يسيمل كے بعد عسل نہيں كرتا ورن تعزيم ہوگى وجب العسل ع حضرت عرِّ نے فرمايا كماب ميں كى كونسنوں كما يسيمل كے بعد عسل نہيں كرتا ورن تعزيم ہوگى اب اختلاف كى تخائش ندرى، ظاہريكى باتيں تو جان چھڑانے والى ہيں مسكلة و مخفى نہيں رہا بخفى بات تو ند ہب الم بخارى ہے۔

سوال: ....ام بخاري كاكياند ب-؟

جواب :...اس بارے مس تین قول ہیں۔

قول: .....(۱) بعض شرائ نے کہا کہ امام بخاری نے تو قف ظاہر کیالم یقض فیہ شیاصرف اتن بات کھی الغسل احوط . دلیل اس قول کی بہے کہ فریقین کے دلائل نقل کردیئے اور حکم کوئی نہیں لگایا صرف اتنا کہد یا اذا التقی المحتان المحتان ۔

قول: .....(۲) امام بخاری ظاہریہ کی تائید کررہے ہیں اس لئے کہ اذاالتقی المحتان المحتان پرکوئی تھم نہیں لگا رہادراس کے بعدایک باب قائم کررہے ہیں۔اس میں امام بخاری ذکردھونے کا تھم کررہے ہیں نہ کہ نہانے کا لیکن تعجب کی بات ہے کہ اتنااہم مجمع علیہ مسئلہ ہواورامام بخاری گوڑود ہویا وہ ظاہریہ کی تائید کررہے ہوں، نداہب کوئی مخفی نہیں تھے آخراس زمانے میں غداہب اربعدواضح تھے

قول .....(٣) امام بخاری کی شان کے موافق جمہور کی تا تیہ ہے تو وہ تا تیہ بی تو کررہے ہیں چنانچ فرماتے ہیں کہ اصل صدیث بہی صدیث ہے وہ اختلاف طاہر کرنے کہ اصل صدیث بہی صدیث ہے اذاالتقبی المختان المختان اوردوسری صدیث جوذکری ہے وہ اختلاف طاہر کرنے کے لئے ہے پہلے باب کے آخر میں کہاقال ابو عبد الله هذا اجود واو گد وانما بینا المحدیث الاخولا ختلافهم والغسل احوط سے اورائ طرح دوسرے باب کے آخر میں بھی کہاقال ابو عبد الله الغسل احوط وذلک الاحر انما بیناہ لا ختلافهم والماء انقی سے

اشكال: ....ام بخاري كا أكرجم وروالا فد ب تقاتو فقد وجب الغسل كيون نه كهدويا؟ يحر الغسل اجود

ال عدة القارى جسم ٢٨٨) ع (ع جسم ٢٨١) ع ( بخارى جادل سسم) ع (ع جسم ٢٥١)

واحوط وغيره الفاظ سيجهى عدم وجوب معلوم بوتا ہے۔

جواب: .... اس کا جواب حضرت انورشاہ صاحب ؒ نے دیا کہ ایک وجوب استدلالی ہوتا ہے اور ایک وجوب استدلالی ہوتا ہے اور ایک وجوب استحمانی۔

وجوب استدلالی: .... وہ ہے کہ جس میں وجوب کے لئے دلائل بلاتعارض قائم ہوں۔

و جوب استحسانی: ..... اور وجوب استحمانی وه ب که جس میں دلائل متعارض ہوں کین وجوب کو ترجیح دی جائے اس کو کہدر ہے ہیں الغسل احوط ۔ تو وجوب استحمانی کا بیان ہے۔ ویسے بھی دونوں بابوں میں پانچ مرتبہ کہاالغسل احوط (ووبار) پھر اجو د پھر او کد پھر انقی کہا۔

بين شعبها الاربع: ....اس كى متعددتشر يحات كى تئي بير-

(۱):..... دوہاتھ دوٹائگیں (۲):.....دوٹائگیں دورانیں (۳):..... دوپاؤں دوفرج کے کنارے (۴):..... یا فرج کے چار کنارے۔

ثم جهدها: ..... یه کنایه به دخول حقد سے قریندایک روایت میں ب اذا قعد بین شعبها الاربع و الزق الختان الختان فقد و جب الغسل السام علوم بواکه جهدد دخول حقد مراد ب بعض روایات میں تو غابت الحشفة آیا ب اور ختند نه بوتو موضع ختند مراد ب اور ای ثم جهد دروایت الباب کساتھ مطابقت ہے۔

(۲۰۲) ﴿باب غسل ما يصيب من فوج المرأة ﴾ اس چيز کادهونا جوکورت کی شرمگاه سے لگ جائے

(۲۸۲) حد ثنا ابو معمر قال ثنا عبد الولاث عن الحسين المعلم قال يحيى واخبر ني ابو سلمة بم سابة معمر في بان كيا كيا معمر في بان كيا حين معلم كواسط سي يجي في كها بمحكوا بوسلم في خبردى عن عطاء بن يساد اخبر ه ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سأل عثما ن بن عفا ن ان سي عطاء بن يساد في بيان كيا أهيس زيد بن فالدجن في تنايا كه العول في عثان بن عفان سي سوال كيا كه اس من من من المناس المناس

إ عرة القارى جساص ٢٨٢)

فقال ارأيت اذا جا مع الرجل امرأته فلم يمن وقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلوة مسئلہ کا حکم تو بتا ہے کہ مردا پنی ہوی ہے ہم بستر ہوالیکن انزال نہیں ہوا حضرت عثمان ؓ نے فر مایا کہ نماز کی طرح وضو کر ويغسل ذكره وقال عثما ن سمعته من رسول الله عَلَيْكُم فسألت عن ذلك لے اور ذکر کو دھو لے اور عثمان ؓ نے فر مایا کہ میں نے رسول الٹھائیے سے میہ بات سی ہے میں نے اس کے متعلق علی بن على بن ابي طا لب والز بير بن العو ام وطلحة بن عبيد الله وابي بن كعب فامروه بذالك الى طالب، زبير بن العوام طلحه بن عبيد الله، الى بن كعب سيد إد جها تو انهول ني بهي فرمايا ـ اور ابوسلم ني مجمع بتاياك واخبر ني ابو سلمة ان عر وة بن الزبير اخبر ٥ ان ابا ايو ب اخبره اس عروه بن زبير فخبردي العين الوالوب فخبردي انه سمع ذلك من رسول الله عَلَيْكُ كمانهول في بيحديث أتخضرت الفيل سين (٢٨٧) حد ثنا مسدد قال ثنا يعلى عن هشام بن عر و قال احبر ني ابي قال ہم سے حسدد نے بیان کیا گہاہم سے بحثی نے ہشام بن عروہ سے بیان کیا کہا مجھے خردی میر ےوالد نے کہا کھے خردی اخبرني ابوايوب قال اخبرني ابي بن كعب انه قال يارسو ل اللهُ اللهُ الداجامع الرجل المواقّ فلم ينزل ابوایوب نے کہا بچھے خردی ابی بن کعب نے کہ انہوں نے یو چھایار مول اللہ جب مردورت سے جماع کر ساور انوال ندمور واس کیا ہم ہے) قال يغسل ما يمس المرأة منه ثم يعوضاً و يصلى آپ نے فر ما یا عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا ہے اسے دھودے پھر وضو کرے اور نما زیاھے قال ابو عبدالله الغسل احوط و ذلك الاخر انما بيناه لاختلافهم (المام بخاري))بوعبدالله نے کہا تسل میں زیادہ احتیاط ہور آخری احادیث ہم نے اس لیے بیان کردیں کہاں مسلم میں اختلاف ہے والماء انقى . اوریانی (عسل)زیادہ پاک کرنے والاہے۔ ابوايوب الانصارى: اسمه حالد بن زيد



وقو ل الله تعالَى وَيَسُئُلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ أَذًى اور خد ا وند تعالیٰ کا قول ہے ۔ اور تھھ سے یو چھتے ہیں تھم حیض کا کہد دے وہ پلیدی ہے فَاعُتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيُض وَلَاتَقُرَبُوُهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ سوتم الگ رہوعو رتو ل سے حیض کے وقت اورنہ نزدیک ہو ان کے جب تک یا ک نہ ہو ویں ۔ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنُ حَيْثُ آمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ پھر جب خوب پاک ہوجا تیں توجاؤان کے پاس جہاں سے تھم دیاتم کواللہ نے بے شک اللہ کو پندآتے ہیں التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ يُنَ.

توبدكرنے والے اور پسندآتے ہيں بليدي سے بيخے والے۔

### المتحقيق وتشريح

ربط ..... اقبل سے ربط یہ ہے کہ اقبل میں عسل کا بیان تھا اب عسل کے بعدموجبات عسل کو بیان فر مارہے ہیں ان موجبات عسل میں سے انقطاع حیض بھی ہے۔

مسوال: ....اس كتاب مين نفاس اوراستحاضه كاذ كربهي بينة عنوان مين صرف حيض كي مخصيص كيون كي؟ \_

جواب: .....(١) يددنون چيزين حض كتابع بين توجب حيض كاذكرة كياتوان كاذكر بهي جعاة كيا يتوابع كاذكر نبين كيا کرتے جیسے کہ یہاں کوئی صاحب آئیں تو تین جاراس کے ساتھ کلاش کوف بردار ہوتے میں کین کہتے کیا ہیں۔ کہ جی ہمولانا حق نواز صاحب آئے ہیں۔ کلاشکوف بردارمحافظوں کا کوئی نام ہی نہیں لیتایا جیسے کوئی وزیر آئے تو اس کے ساتھ چھوٹے افسر موتے ہیں تو کہاجاتا ہے کہ فلاں وزیرصاحب تشریف لائے ہیں۔ چھوٹے افسروں کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔

جواب :....(٢) نفاس اوراستحاضد درحقیقت حیض ہی ہیں۔اس کے مستقل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

حيض كا لغوى معنى : .... سيلان (والحيض في اللغة السيلان يقال حاضت السمرة وهي

شجرة يسيل منها شيء كالدم ويقال الحيض لغة الدم الخارج)

حيض كى اصطلاحي تعريف: ....دم ينفضه رحم امرأة سليمةعن داء وصغرل بدون الولاد.

نفامس: اساس میں بدون الولاد کی جگہ بالولادہ کہدوتو خون تو وہی ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب علوق تھہر جاتا ہےتو تین علول تک شکل نہیں بنتی ۔ وہی رحم کاخون لوتھڑا، گوشت بنتا شروع ہوجاتا ہے۔ اور کچھ خون جمع ہوجاتا ہے۔ تو یہ جمع شدہ خون پھراس کی خوراک بنتا ہے۔ پہلے چلے میں علقہ دوسرے میں مضغہ غیر مخلقہ اور تبسر ہے میں مضغہ مخلقہ تو چار مہینے جب خون پھراس کی خوراک بنتا ہے۔ پہلے چلے میں علقہ دوسرے میں مضغہ غیر مخلقہ اور تبسر ہے میں مضغہ مخلقہ تو چار مہینے جب خون جمع ہوتا رہا ہوتی ہے۔ اس کے جب خون جمع ہوتا رہا اب جب حمل نکلا تو وہ خون بھی نکلنا شروع ہوگیا۔ ناف کے ساتھ ایک ناڑ ہوتی ہے۔ اس کے ذریعہ ہوتا رہا اب جب تکلا بلپ کی میانی سے داخل ہوا مال کی میانی میں کھایا حیض کا خون پھر نکلا مال کی میانی سے ۔ اور پھر تکلا بات استحاضہ کوالگ کیسے کریں مولو یوں کی مجلس ہے اور علاء تو اس کو جانتے ہیں ۔ استحضارا عرض کردیتا ہوں۔

استحاضه کی تعریف .....دم ینفضه عرق رحم امرأة زاد علی مدة الحیض اونقص من مدة الحیض الحداد الحیض الحداد الحیض الحداد الحیض الحداد الحداد

سوال: ....استاخه کواستاخه کیون کها؟ به

جواب : .....اس کے کہ جب حض کثیر ہوجائے تواستحاضہ ہے یا تبدیل ماخذ۔ کہ بگڑا ہوا حیف ہے جب حیض بگڑ جائے تواس کواستحاضہ کہتے ہیں لیکن چونکہ کثرت آگئ یا تبدیلی آگئ تواحکام میں بھی تبدیلی آگئ اس لحاظ ہے مستقل باب قائم نہیں کیا۔

قول الله تعالى وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ: ....

سوال: سيآيت استدلالاً ذكركي إاستبراكاً؟

ارع ج ٣ص ٢٥٠) ع (الاستحاصة جريان الدم في غيراوانه ع ج ١٥٥٥)

جواب: ....استبراکا کی نفی تونہیں ہوسکتی کہ برکت تو یقینا ہوگی لیکن یہاں استدلالا ذکر کیا۔ کہ چین کے اکثر ماکل ای آیت ہے تابت ہوئے ہیں۔

واقعہ: .....ایک بارتبلیغی جماعت بیرون ملک گئے۔ زبان تو نہیں جانے تھے عورت ہاتھ پکڑ کر دستخط کرواتی تو جب
جماعت والوں کا ہاتھ پکڑنے گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اسلام میں بیرجا ئزنہیں ہے اس نے جیرانگی سے پوچھا کہ
تہمارے ہاں عورتیں دفتر وں میں کا منہیں کرتیں تو انہوں نے کہانہیں ۔ ہمارے ہاں صرف مرد دفتر وں میں کام کرتے
ہیں اس نے کہا پھرتمہارے ہاں تو عورت بادشاہ ہے دیکھو میں ادھر ملازمت کرتی ہوں اور میرا فاوند مجھ سے تین سومیل
دور ملازمت کرتا ہے میراخرج بھی برداشت نہیں کرتا ہفتہ دو ہفتہ کے بعد جا کر ملاقات ہوتی ہے۔

مسئله ثانيه: .... وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ الابة .... قرِبان عمراد يهال وطى بي يا استمتاع من تحت الازار.

قربان بعد المطهارت: سیم تفصیل ہے اگر طہارت اکثر مدت چیف گزرجانے کے بعد حاصل ہوئی ہوتو بدول خسل وطی جائز ہے اور اگر اکثر مدت چیف نہیں گزری تو غسل کرنے کے بعد جائز ہے یا اتناوقت گزرجائے کے خسل کرکے تکبیر تح بمد کہ سکے۔

حاصل: ..... بدے كديض اكثر مدت حيض كزرنے سے پہلے فتم موكيا توعشل وجوبى ہے ورندا تبابى ہے۔

استجاب میں تو اختلاف نہیں ۔اختلاف وجوب میں ہے کہ قربان کے لئے عسل واجب ہے یانہیں ؟او پر والی تفییر قربان امام صاحب ہے منقول ہے۔وَ لا تَقُرَبُو هُنَّ حَتَّی یَطُهُرُ نَ (الایة پ۲)۔اس کے بعد فرمایا فَاذَا تَطَهُرُ نَ الایة پ۲)۔اس کے بعد فرمایا فَاذَا تَطَهُرُ نَ الایة پ۲)۔اس کے بعد فرمایا فَاذَا تَطَهُرُ نَ الایة تَظیم ن مبالغہ کاصیغہ ہے اوراس پر عمل نہانے ہے ہوگا اس لئے بدول عسل وطی جا تر نہیں ہے جب ہے کہ اقل مدت میں حیض خم ہوا ہو۔لیکن اگر اکثر من مدۃ الحیض میں خم ہوا ہوتو بدول عسل کے بھی طہارت بالمبالغہ حاصل ہوجاتی ہے اس سے وطی فی الد برکی نفی ہو جو اتی ہے اس سے وطی فی الد برکی نفی ہوگئے۔کیونکہ امر اللہ وطی فی القبل کا ہے۔

(۲۰۳)
﴿ باب كيف كان بدأالحيض ﴾
حيض كابتداء كسطرح بوئي

وقول النبي عَلَيْتُ هذا شيء كتب الله على بنات ادم وقال بعضهم كان اول ما اور نجالية كافرمان به كه يا يك اين فيز به جمل كوالله تعالى ني آوم كى بينيوں كي تقريب لكوديا به بعض المل علم ارسل الحيض على بنى اسر آئيل قال ابوعبدا لله وحديث النبي عَلَيْتُ اكثر في المسل الحيض على بنى اسر آئيل قال ابوعبدا لله وحديث النبي عَلَيْتُ كامديث مَا مُؤدِّل كوثال به في المباهد الله على الله على المباهد الله ثنا سفين قال سمعت عبد الوحمن بن القاسم بم سعلى بن عبد الله ثنا سفين قال سمعت عبد الوحمن بن القاسم بم سعلى بن عبد الله ثنا سفين عائشة تقول خرجنالا فرى الا الحج قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنالا فرى الا الحج قالم سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنالا فرى الا الحج قاس سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنالا فرى الا الحج قاس سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنالا فرى الا الحج

فلما كنا بسرف حضت فدخل عَلَىَّ رسول اللهُ عَلَيُّ وانا ابكى فقال ما پنچے تو میں جا نضہ ہوگئی۔اس بات پر میں رور ہی تھی کہ رسول التُعلِی تشریف لائے۔ آپ میالی نے نے یو چھاشمیس لک انفست قلت نعم قال ان هذا امر کتبه الله علی بنات ادم لیاہوگیا۔کیامانصہ ہوگئی ہو؟ میں نے کہائی ہا۔آپ فرمایا کریایک ایس چیزے سی واللہ تعالی نے آدمی بیٹیوں کے لیے کھویا ہے فاقضى ما يقضى الحآج غير ان لا تطوفي بالبيت قالت اس لیے تم بھی مج کے افعال بورے کرلو۔ البتہ بیت الله کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشة "نے فرمایا وضحى رسول الله عَلَيْكُ عن نسآئه بالبق کہ رسول اللہ علی نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی بطابقة الحديث للترجمة في قوله أن هذا أمر كتبه الله على بنات أدم 7097, 7097, 6977, 1 - 77, 0 - 77, 9776, 0766, 9666, 2617, 9772,

### وتحقيق وتشريح

کیف کا ن .....کف کان سے شروع کیا جانے والا یہ تیسراباب ہے۔امام بخاری کیف کا ن سے اصالۃ تیس (۳۰)باب منعقد فرماتے ہیں۔ بیس جلد اول میں اور دس جلد ان میں ا

غوض امام بخاری : .....ابتداءِیش کے بارے میں امام بخاری ایک اختلافی مسئلہ میں فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔ اختلاف یہ کہ دیش کر بشروع ہوا ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آ دم علیہ السلام کی بیوی (جوایک لحاظ سے حضرت آ دم علیہ السلام کی بیٹی ہیں کیونکہ مشہور روایات کی بنا پر آپ کی بائیں پہلی سے بیدا ہوئیں ) حواۃ سے شروع ہوا دوسری روایت آبن مسعود اور حضرت عائش سے ہے کہ اول ما ارسل المحیض علی بنی امسرائیل .

قال ابو عبدالله آلخ: سے امام بخاریؒ نے فیصلہ دیا کہ صدیث النبی اکثر ای اکثر شمولا یعنی بی اسرائیل کی عورتوں اوراس سے پہلی عورتوں کو بھی شامل ہے اس لئے اس صدیث کورجی ہوگی اور بعض روایتوں میں اکبر کالفظ ہے کہ صدیث نی انسانی تو اس سے اور کی سے زیادہ عظمت والی ہے امام بخاریؒ نے ترجیح کاطریق اختیار کیا اور بعض نے تطبیق کا سے کہ صدیث نی افزا ایس کی نی اسرائیل کی نا فرمانیوں کی وجہ سے کثرت بی اسرائیل کی عورتوں یہ ہوئی لیکن بی اسرائیل کی نا فرمانیوں کی وجہ سے کثرت بی اسرائیل کی عورتوں یہ ہوئی لیک

#### خلاصة

سوال: ....خض كى ابتداكب مولى؟

جواب .....قول النبي المسلطة علوم موتائه كه حضرت حواةً سے ابتداء موئى اور حضرت عبدالله بن مسعودً اور حضرت عائشةً كى روايت معلوم موتائه كه بني اسرائيل كى عورتوں سے اس كى ابتدا موئى۔

تعارض : .... قول نبي اورقول صحافي بظاهر متعارض مو كئي؟ رفع تعارض كي صورت كيا ہے؟

رفع تعارض: .....ابتداء حفرت حواءً سے ہاور شدت بن اسرائیل کی عورتوں کی شرارت کی وجہ سے بنو اسرائیل کے ذمانے میں ہوئی۔

سوال: ....حديث النبي عليه اكثرب يا كبر؟ كسطرح برهنا جابي؟

جواب: .....دونوں روایتی بیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث النبی مالی اللہ اکبر قوق واکثر طاقة یا پیمطلب ہے کہ حدیث النبی مالیہ اکثر شمولا و اکبر قوق ہے۔

#### مدت الحيض

سوال: ..... د ت حض كتنى ب؟

جواب: ....اس کے بارے میں شارع علیہ السلام ہے کوئی تحدید مروی نہیں ہے کہ اقل کیا ہے؟ اکثر کیا ہے؟ اس الان عالدراری جاس ۱۱۵) لئے کہ یہ کسی تقدیر میں آئی نہیں سکتی عمروں کے اختلاف کی وجہ سے ,علاقوں کے اختلاف کی وجہ سے غذاؤں کے اختلاف کی وجہ سے صحت ومرض کے لحاظ سے کثرت خون اور قلت خون کے لحاظ سے مدت مختلف ہو علی ہے۔ کسی عورت کو دنوں کا یابندنہیں کیا جاسکتا۔

سوال : ..... جب شارع مل کے کا طرف ہے کوئی تحدید نہیں ہے ( یعنی حض کی مدت کی تحدید نہیں کی ) تو آئمہ مجتدین نے کہاں سے تحدید قائم کرلی؟

جواب: اسم مجتدین فقر بی طور بر موات کے لئے تحدید بیان کی۔

#### مدت حيض ميں اختلاف

امام مالك :.... فرمات بين اقل مت حيض كوئي نبين ولو ساعة اوراكثر مت حيض سره يا تهاره ون بيل

امام شافعی :.... كنزد كاقل مت الكدن الكرات باوراكثر مت بندره دن بع

امام احمد : ..... كنزديك اقل مت ايك دن ايك رات ب اوراكثر مت ستره يا الهاره دن ـ تو اقل مين امام شافع كي سام م شافع كي ساته بين اوراكثر مدت بين امام ما لك كي ساته بين ـ

احناف : .... كنزويك اقل مت تين دن اوراكثر مت وس دن ب-

دلائل احنافُ: .....

دلیل اول: .....ایکروایت آپ نے پڑی ہے جس میں ہے کہ ورتوں نے کہا مانقصان دیننا یا رسول الله قال ونقصان دینکن الحیضة فتمکث احدیکن الثلاث والاربع لا تصلی سے

دلیل ثانی: استاضه کے باب میں ہے ولتظر عدد اللیالی والایام التی کانت تحیض ایام جمع اللہ اللہ اللہ کانت تحیض ایام جمع قلت ہے اور جمع قلت کم از کم تین کاعدد ہے اور لیالی جمع کثرت ہے اور اسکا کم از کم عدددس ہے اس سے معلوم ہوا کہ اقل مدت چیض تین دن ہے اور اکثر دس دن ہے۔

دليل ثالث: ..... طبراني من ابواسامةً بالل كي روايت ب اقل مدة الحيض ثلاثة ايام واكثرها عشرة

التنظيم الاشتات ج اص ٢٠٨) ع (تنظيم الاشتات ج اص ٢٠٩ ،عناييج اص ١١١) ع (ترندي ج عص ٨٩) ع (ابوداؤد ص ١٩)

ایام۔امام طحاوی اور دار قطنی نے کثیر آٹارنقل فرمائے ہیں تقریباً اجماع ثابت کردیا یہ چونکہ مدرک بالعقل نہیں ہیں اس لئے میر فوع کے تھم میں ہیں۔تواب انکل سے اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں لائی جاسکتی۔

دليل رابع:....ما روى الدارقطني عن ابي امامتقال قال النبي سَلَيْكُ اقل الحيض للجارية البكر والثيب الثلاث واكثر مايكون عشرة ايام فاذازادفهي مستحاضة 1

### دلائل امام شافعي : .....

دلیل اول: سام شافعی کی دلیل بیروایت ہے کہ تقعد اِحد هن شطر عمرها لاتقوم ولاتصلی شوافع کہتے ہیں کہ شطر سے مرادیہ ہے کہ ورت نصف عمرصوم وصلوۃ کے بغیر گزارے گی اگر ہر ماہ پندرہ دن حیض شارکیا جائے تو نصف عمر تعود ہوگائ لئے اکثر مدت حیض پندرہ دن ہیں۔

جواب ا:....اس مدیث کے متعلق بیصقی نے کہا اند لایجد ہ اور ابن الجوزی نے کہا فی التحقیق هذا لایعرف .

جواب ٢ :....عورت كوزمانه صغرومدت حمل اورزمانه ياس كاندرتو حيض بى نبيس آتاتواس كى عمر كے برماه سے نصف ساقط نبيس بوا، اب نصف عمر تعود كيے لازم آئے گالحذااس حديث ميں شطر سے مراد نصف عمر نبيس بلكه مقار باللشطر مراد بے ۔ جواكثر الحيض عشرة ايام لينے سے بھى حاصل بوتا ہے ٢

دلیل ثانی: .....امام شافعی میدد ایل بھی دیتے ہیں کہ اگر عورت حائصہ نہ ہوتو شریعت میں اس کی عدت تین ماہ ہیں نصف ماہ بالا تفاق طہر ہے لہٰذا بقید پندرہ دن حیض میں شار ہوں گے۔

جواب: ..... يقياس بمقابله احاديث صريحه وآثار جحت نهيس

مدت نفاس : الله مت کی کوئی تعین نہیں ہے ولو ساعة ۔ اکثر مدت چالیس دن ہے کیونکہ یہ نفاس وہی خون حیف کے کوئکہ یہ نفاس وہی خون حیف کی مدت خون کے جو حاملہ ہونیکی صورت میں رک جاتا ہے چالیس دن کے بعد چونکہ خون کا لوٹھڑ ابن جاتا ہے ہڈیاں شکل وجسم وغیرہ بنتا ہے۔ پھروہی خون اس بچے کی خوراک بننے لگ جاتا ہے تو چار ماہ خون رکا اور اکثر مدت حیض دس دن ہے ہر ماہ سے جب دس دن ہوئے و چالیس دن ہوگے لہذا اکثر مدت نفاس بھی چالیس دن ہوئے۔

ال عظیم الاشتات جاص ۲۰۹) (فق المقديرج اص ۱۱۱) ع (معظیم الاشتات جاص ۲۰۹) (فق القديروالعنابيرج اص ۱۱۱)

### اكثر مدت نفاس مين أختلاف

اهام اعظم : ....امام اعظم كيزويك جاليس دن إ

امام شافعی اور امام مالک :.... كنزد يك اكثرمت فاس ما تهدن بيل

اقل مدت نفاس میں اختلاف

زيد بن على : .... كنزديك بدر ون بير.

امام ثوری : .... کنزدیک تین دن ہے۔

جمہورائمہ: .... كنزديك اقل مت نفاس كے ليے كوئى حدمقر زہيں۔

لا نرى الاالحج: .....

سوال :....اس معلوم مواكرة ميالية فاحرام صرف في بي كاباندها تما؟

جواب : اس اس سے قر ان کی نفی نہیں ہو عتی ۔ کیونکہ ج کے موسم میں مکہ کی طرف جانے والا چاہے ج کے لئے جارہا ہو یا جج و عرود و و لئے وہ کی کہتا ہے کہ ج کے لئے جارہا ہوں اس سے عمرہ کی نفی نہیں ہوئی بید حمراضا فی ہے کتابسر ف: سس مکہ سے سات میل کے فاصلہ پر ہے و ضحیٰ رسول الله عَلَيْسَا ہُوعن نسائه

اشكال .....ازواج مطهرات تونو(٩) تصي اوركائ ايد يوايك كائے سنوى طرف سقربانى كيے موكى؟

جواب ا : ..... يبان جنس بندكه بيان عدد لين كائيون كاقرباني كي

جواب ٢: .....ايك گائے كى قربانى جميع نساء كى طرف سے نبيں ہاور نہ ى صديث ميں جميع كالفظ ہے ہوسكتا ہے كەبىض كى طرف سے گائے ہواور بعض كى طرف سے بچھاور ع

جواب سا: .... بڑاب کے لئے فلی قربانی کی تھی۔

(۲۰۴)
﴿باب غسل الحآئض رأس زوجها وتر جيله ﴾
مائضه عورت كال پنثوم كر كرودهونا اوراس مين كنگها كرنا

(٢٨٩) حد ثنا عبد الله بن يو سف قال اخبر نا ما لك عن هشا م بن عروة م سے عبداللہ بن پوسف نے بیان کیا کہا ہمیں خبر دی مالک نے ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے وہ عائشة سے کہ عن ابيه عن عآئشة قالت كنت ارجل رأس رسول اللهُ عَلَيْتِكُمْ وانا حآئض آ یہ اُنے فر مایا میں رسول اللہ علیہ کے سرمیا رک کو جا تضہ ہونے کی جالت میں بھی کنگھا کرتی تھی قة الحديث للترجمة في ترجيل رأس رسول الله منتجة واما امر الغسل فلا مطابقة له وقال بعضهم الحق به الغسل قياسا او اشارة الى الطريق الآتية في باب مباشرة الحائض فانه صريح في ذلك (عمدة القارى ج٣ ص ٢٥٨) • ٢٩) حد ثنا ابر اهيم بن موسلي قال اخبر نا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبر هم ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا۔ کہاہم سے ہشام بن بوسف نے بیان کیا کہ ابن ہر یج نے انھیں اطلاع دی کہا قال اخبرنی هشام بن عروة عن عروة انه سئل اتخدمنی الحآئض او مجھے ہشام بنعروہ نے عروہ کے واسطہ سے بتایا کہان ہے کسی نے سوال کیا۔ کیا حا کضہ میری خدمت کر سکتی ہے یا تدنومنی المرأة وهی جنب فقال عروة كل ذلك عَلَيَّ هَيّن نایا کی کی حالت میںعورت مجھ سے قریب ہو تکتی ہے۔عروہ نے فر مایا میرے نز دیک اس میں کوئی حرج نہیں۔اس وكل ذلك تخدمني وليس على احد في ذلك بأس اخبر تني عا ئشة انها طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ۔ مجھے عائشۃ ؓ نے بتایا کہوہ كلت ترجل رسول الله عَلَيْكُ وهي حائض و رسول الله عَلَيْكِ عن عند مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي رسول الله عليه و انضه ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھی حالانکہ رسول التعلیم اس وقت مسجد میں معتلف ہوتے

### في حجر تها فتر جله وهي حآئض

آپ اپناسرمبارک قریب کردیتے اور حضرت عائشة عائضه ہونے کے باوجودا پنے حجرہ ہی سے کتکھا کردیتیں

### وتحقيق وتشريح

یہ فاعتز لوا النساءے پہلااسٹنائی باب ہے۔ کہ حاکضہ عورت خاوند کا سروھو سکتی ہے اور کنگھی کرسکتی ہے تو امراعتز ال عموم پرمحمول نہیں۔

سوال: .....رواية الباب مين صرف ترجيل كاذكر بي عسل الرأس كاذكر نبين توروايت الباب ترجمة الباب كم مطابق نه دني؟

جواب: الم بخاری نے اسے قیاساً ثابت فرماد یا یا شراح بخاری فرماتے ہیں عموماتر جیل سے پہلے شل راس مجلی ہوا کرتا ہے ا

مجاور في المسجد: ....

سوال: .... معتلف تومعدين موتاب ادرجائف عورت تومعدين داخل نبين موسى ؟ \_

جواب: الله عليه الله المرمبارك جرك كاطرف بابرنكال ليت تقدة معزت عائشًّا بابر بين بين بين بين المرتبل كرتين نه كه مجد بين واخل بهوكر-

سوال: .....معتكف كا نكلنا تؤ درست نهيل ہے تو آپ تابطہ سر كيوں نكالتے تھے؟۔

جواب .... خروج و دخول معروف چیزیں ہیں اعضاء کے نکا لنے اور داخل کرنے کومعتکف کاخروج و دخول نہیں کہتے۔

 $(r \cdot a)$ 

باب قرآاء ة الرجل في حجر امرأته وهي حآ ئض وكان ابووائل يرسل خا دمه وهي حآئض الي ابي رزين فتاتيه بالمصحف فتمسكه بعلا قته

مرد کا پی بیوی کی گود میں حائضہ ہونے کے باوجود قر آن پڑھنا ابودائل اپی خادمہ کوچف کی حالت میں ابورزین کے پاس بھیجے تصاور خادمہ قر آن مجیدان کے یہاں سے جزدان میں لپٹا ہواا پنے ہاتھ سے پکڑ کرلاتی تھی

(۲۹۱) حد ثنا ابو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية ان

ہم ہے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا۔انھوں نے زہیر سے سنا۔وہ منصور بن صفیہ سے کدان کی مال نے ان سے

امه حدثته ان عائشة حدثتها ان النبي عَلَيْكُ كا ن يتكي في حجري وانا

بیان کیا کہ عائش نے ان سے بیان کیا کہ نی اللے میری گود میں سرمبارک رکھ کرقر آن مجید بڑھتے تھے حالا تک میں اس

حآئض ثم يقرأ القر ان

ونت حائضه موتی تقی۔

انظر: ۹ ۲۵۲۹

وتحقيق وتشريح

و كان ابو و ائل يوسل خادمه: .... يهال مرادخادمه كونكه خادم كالفظ مذكروم و نشكوعام بـ

سوال: ....اس اثر كاربط كياب؟

جواب .....امام بخاری اس اثر کولا کر استدلال فرمانا جائے ہیں کہ قرآن پاک غلاف کے اندر ہوتو عورت کے لئے اس کے علاقہ (جزوان) کو ہاتھ لگانا جائز ہے تو ایسے بچھ لینا چاہیے کہ مصحف (قرآن پاک) کوغلاف کے ساتھ اٹھانا جائز ہے تو وہ مردجس کے سینے میں قرآن پاک ہے اس کا جسم اس کے غلاف کی مانند ہے تو یہ عورت کو اور عورت اسکوچھو کتی ہے اور وہ حائضہ عورت کی گودھی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔

سوال: .... جزوان كساته حائضة قرآن ياك الماسكى بي ينبين؟

جواب : سد حفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اٹھا سکتی ہے۔ جبکہ مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک نہیں اٹھا سکتی۔ امام بخاری گ نے اس مسئلہ میں احناف کی تائید فرمائی ہے لے

اس پر چندواقعات قرآن پاک کی مناسبت سے تحریر کئے جاتے ہیں ان شاءاللہ مفید ہو نگے۔

واقعدا: .... ایک مخص ابن سیرین کے پاس آیا کہ میں نے خواب میں دیکھا قرآن پر پیشاب کررہا ہوں تو فرمایا کہ یہ پریشانی کی بات نہیں تیرا حافظ سے نکاح ہوگا۔

واقعہ انسس ملکہ زبیدہ نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس سے زنا کررہے ہیں اس نے باندی سے کہا کہ ابن سیرین کے پاس جا وَاوراس خواب کی تعبیر پوچھو مگرخواب کی نسبت اپنی طرف کرنا۔ مدہ گئی اس نے اپنی طرف خواب کی نسبت کرتے ہوئے تعبیر جا ہی ۔ تو ابن سیرین نے فرمایا کہ بیتیراخواب نہیں ہے پہلے بتاؤ کہ خواب و کیھنے والی کون ہے؟ پھرتجبیر دوں گا ملکہ زبیدہ نے سوچا کہ رسوائی جوہونی ہو ہوگی دل کی تعلی ہونی جا ہیں۔

بلبلامزده بهار بيار ..... خبر بد ببوم بگزار

باندی نے بتلادیا کہ فلان صاحب نے دیکھا ہے تو ابن سیرین نے کہا کہ ہاں وہ ہو عمق ہے جاکرا سے بتلا کہ وہ ایسا کام کرے گی جس کا بہت سارے لوگوں کو فائدہ پنچے گا پھر ملکہ زبیدہ نے نہر کھدوائی جس سے بہت سے لوگ مستفید ہوئے اور اب تک ہور ہے ہیں۔

واقعہ انسسمیرے پاس ایک محف نے آ کرکہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنی بیوی کو ذیح کررہا ہوں۔ میں نے اس کو تعمیر دی کہ تیری بیوی بہت فرما نبر دار ہے تو اس سے زیادہ کام لیتا ہے یعنی اس کے جذبات کو ذیح کرتا ہے اس از تقریب خاری جمس ۹۵)

نے تسلیم کیا کہ واقعتا میری بیوی بہت زیادہ فر ما نبر دار ہے اور میں اس سے اسکی استطاعت سے زیادہ کام لیتا ہوں۔ واقعہ ہم: ......ایک شخص نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک کاغذ پر کلمہ شریفہ لکھا ہوا ہے اور میں اس پر پیشا ب کرتا ہوا جار ہا ہوں اور وہ شخص تبلیغ میں لگا ہوا تھا میں نے اسے بتلایا کتم بہت زیادہ لوگوں کوکلمہ سکھلاؤگے۔



ر ۲۹۲) حد ثنا المکی بن ابر اهیم قال حد ثنا هشام عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمة جم سے کی بن ابراتیم نے بیان کیا ۔ کہا ہم سے ہشام نے یکی بن ابی کثیر کے واسط سے بیان کیا وہ ابوسلمہ سے کر ذیب ان زینب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثته قالت بیناانامع النبیءَ الله مضطجعة فی حمیصة بنت ام سلمہ خدثته ان ام سلمہ خدیبیان کیا کہ بین کی الله اللہ کے ساتھ ایک چاور بیل لیٹی ہوئی تی اللہ بنت ام سلمہ خوات شاب حیضتی اللہ حضت فانسللت فاخذت ثیاب حیضتی میں مجھے بیش آ گیا۔ اس لیے بین آ ہمت سے باہرنکل آئی اور اپنے بیش کے کہڑ ہے بہن لیے۔ آس حضور علی اللہ فقال انفست قلت نعم فدعانی فاضطجعت معه فی الخمیلة پوچھا کیا تصویر عین آ گیا ہے؟ بین نے عمل فدعانی فاضطجعت معه فی الخمیلة پوچھا کیا تصویر عین آ گیا ہے؟ بین نے عمل فدعانی فاضطجعت معه فی الخمیلة پوچھا کیا تصویر عین آ گیا ہے؟ بین نے عمل فدعانی فاضطجعت معه فی الخمیلة پوچھا کیا تصویر عین آ گیا ہے؟ بین نے عمل فدعانی فاضطجعت معه فی الخمیلة پوچھا کیا تصویر عین آ گیا ہے؟ بین نے عمل فدعانی فاضطجعت معه فی الخمیلة پوچھا کیا تصویر عین آ گیا ہے؟ بین نے عمل فی الخمیل آ گیا ہے کہ اس نے عمل کی تاتھ لیٹ گیا ہے۔ اس تو نور عین آ گیا ہے کہ ساتھ لیٹ گیا ہی اس نے عمل کی تو نور عین آ گیا ہے؟ بین نے عمل کی تو نور عین آ گیا ہے؟ بین نے عمل کی تو نور عین آ گیا ہے کہ ساتھ لیٹ گیا ہے کہ ساتھ لیٹ گیا ہے۔ اس نور عین آ گیا ہے کہ ساتھ لیٹ گیا ہے۔ اس نور عین آ گیا ہے کہ ساتھ لیٹ گیا ہے۔ اس نور عین آ گیا ہے کہ ساتھ لیٹ گیا ہے۔ اس نور عین آ گیا ہے۔ اس نور عین آ

انظر: ۱۹۲۹،۳۲۳،۳۲۲

ام سلمةً ام المؤمنين: اسمها هند بنت ابي امية

### وتحقيق وتشريح،

غرض الباب :.....امام بخاريٌ كى غرض اس بات كوبيان كرنا ہے كەنفاس اور حيض مادہ اور احكام كے لحاظ سے

ایک ہی ہیں اس لئے ان کا ایک دوسرے پراطلاق ہوتا ہے ا

حميصة .....گررى كوكت بين لينى ده چادرجس مين پوند كيهوئ مون اس كافقابله مين خميله ب-

خميله: كامعنى بدبداريعنى جمالرول والى جادر خميصه: خاص باورخميله عام ب-

فاخذت ثیاب حیضتی: سی اس معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات یف کے لئے علیمدہ کیڑے رکھتی

قال انفست: ....اس سے رجمۃ الباب ثابت ہوا۔ انفست بمعنی حضت

مسوال: ..... ترجمة الباب تو ثابت نبيس مواكونكه مقصد ترجمه يهدي كدنفاس كانام حيض ركها اور وايت الباب ے اس کے الث معلوم ہوتا ہے کہ چیش کا نام نفاس رکھا۔

جواب ا: ..... معلوم موتا ہے کہ ترجمة الباب میں قلب موگیا اصل عبارت یوں مونی عاہیے تھی من سمی الحيض نفاسا.

جواب ٢: .... سمى جمعنى اطلق كے ہے يعنى جس نے حض پرنفاس كالفظ بولا اور روايت الباب ميں ايسے بى ہے۔ جواب ا :.... غرض امام بخاري صرف لغوى تشريح نہيں ہے كدايك دوسرے براطلاق ہوتا ہے بلك مقصد تلازم في الاحكام بتلانا ب كداحكام دونول كايك بي ترجمه مين كها كدنفاس كويض كهاجا سكتاب اورروايت سيمعلوم بوا کہ چف کونفاس کہا جاسکتا ہے سے

جواب م: .... استدلال بالتعاكس بيعن عكس ساستدلال كيا كيا كل حائض ذات نفاس اس كاعكس ب كل ذات نفاس حائض ـ



(۲۹۳) حدثنا اسمعیل بن خلیل قال اخبرنا علی بن مسهر اخبرنا ابواسحاق بم سامعیل بن طیل نے بیان کیا بم سامعیل بن عمیل بن مسیر نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسحاق شیبانی نے بیان کیا ہم سے اسمعیل بن طیل نے بیان کیا کہا ہم سے الواسحاق شیبانی نے بیان کیا ہم سے السود عن ابیه عن عائشة قالت کانت عبدالرحمن بن الاسود عن ابیه عن عائشة قالت کانت برالرحمٰن بن اسود کے واسطے سے وہ اپنے والد سے وہ تاکشہ کہ آپ نے فرمایا ہم ازواج مطہرات میں سے کوئی جب

احدانا أذا كانت حائضا فاراد رسول الله عَلَيْكُ أن يباشرها امرها أن تتزر في حائصه ہوتیں اس حالت میں رسول التعلیق اگر مباشرت کا ارادہ کرتے تو آپ از ارباند صنے کا حکم دیتے باوجودیش فورحيضتهاثم يباشرها قالت وايكم يملك اربه كماكان النبيء السلام يملك كے جوش كے، پرمباشرت كرتے آ ب نے كہاتم ميں ايساكون ہے جونى كريم اللہ كى طرح الى خواہش برقابور كھتا الشيباني خالد شیبانی ہے کی مدیث کی خالد 17. مثالعت (٢٩٥) حدثنا ابو النعما ن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيبا ني قال ابونعمان نے ہم سے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبانی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن حدثنا عبدالله بن شداد قال سمعت ميمو نةقالت كان رسول الله عَلَيْكُ اذا اراد شداد نے بیان کیا ،کہامیں نے میمونہ ہے سنا انھوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم انسانہ اپنی از واج میں ہے کسی سے ان يباشر امرأةمن نسآئه امرها فاتزرت وهي حائض ورواه سفين عن الشيباني مباشرت كرناجائ خ اوروه حائضه بوتس تو آب ح حكم سده يهل ازار بانده ليتس اوراس كوسفين في شيباني سے روايت كيا (یہ یا درہے کہ ان تمام احادیث بیں چیش کی حالت میں مباشرت سے مراد شرمگاہ کے علا وہ سے مباشرت کرا ہے)

## وتحقيق وتشريح

غرض الباب: .....غرض امام بخاری اس باب سے یہ ہے کہ یض کی حالت میں مباشرت فاحشنا جائز ہے۔ مباشر ت کی تعریف: ..... یہ ہے کہ دونظے جسموں کا آپس میں ملنا۔ بشر چر سے کو کہا جا تا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ دوماتھ پر ہاتھ رکھ دو، مندر خسار پر رکھ دو ،سینہ سینے پر رکھ دو تو یہ سب صور تیں مباشرت کی ہیں۔

### اقسام مناشرت: الله وتقسيمين بين تقسيم اول الكي دوسمين بين

- (۱) فاجشه
- (٢) غيرفاحشه
- (۱) فاحشہ قطعاً حرام ہے کہ خاص بدن کے جھے آپس میں مل جائیں وہ کو نبے دوجھے ہیں اس شعر سے آپ کو سمجھ آجا کیں گے۔

هر كه را شد مباشرت فاحش....فرج در فرج إير در بالش

یشعرنام حق میں ہے۔استاد بڑھاتے وقت بچوں کو ختاط طریقے سے پڑھادیا کرتے ہیں تا کہ حیامیں فرق نہ آئے اور ترجمة الباب بیں مباشرت سے مراد مباشرت غیر فاحشہ ہے۔اور عرف میں مباشرت کا اطلاق جماع پر ہوتا ہے۔

(٢) غير فاحشه: ....ايدون كابر باناجس مين جماع نهو

تقسيم ثانى .....مباشرت حائض على ثلاثة انواع بـــ

- (۱) جماع: ....جس كومباشرت فاحشه كهتے بيں به بالا جماع حرام بـ
- (٢) ما فوق السرة تحت الركبة: .... يبالا جماع جائز -
- (٣) تحت السره فوق الركبة: .... اس مين اختلاف بالم احدًا ورامام محرّ قرمات بين كديبي الله المراد الم محرّ قرمات بين كديبي الم المرتبين المربق سب جدّ جائز بين المربق الله المرتبين المربق الله المرتبين المربق الله المرتبين المربق الله المرتبين المربق المرب

عند الجمهور : .... يناباز -

امام بخاری : ....اس اختلافی مسئله میں جمہور کی تائید فرمار ہے ہیں اس لئے کدامام بخاری نے اس باب میں جنتی روایات نقل کی ہیں ان میں اِنّز ارکاذ کر ہے اس معلوم ہوا کہ تحت السرة فوق الو کبة مباشرت جائز نہیں ہے اس کوما تحت الازار بھی کہتے ہیں کیونکہ ازار کم از کم گھٹے تک ڈھا نیتا ہے۔

ا تقریر بخاری ج عص ۹۹)

جواب السكاح وماقارب النكاح ل

جواب سن سی حدیث دوسری روایات کی بنا پر مقید ہے۔ قریداس پر صحاح کی روایات ہیں اس کے علاوہ صریح روایات ہیں جن میں تحت السرة فوق الرکبة مباشرت سے ممانعت وارد ہے جیسا کہ دھزت معاذبین جبل سے روایت ہے کہ میں نے سوال کیا ما یعل لی من امو أة و هی حائض قال ما فوق الازار پھر فر بایاو التعفف عن ذلک افضل میں نے سوال کیا ما یعلی میں آجائے قال عطاق کان النبی یباشر و هو صائم میں نے آپ کے سامنے جو مباشرت کی قسمیں بیان کی ہیں ان سے منکرین حدیث کا جواب ل گیا۔ منکرین حدیث اس کو لے کرطعن کرتے ہیں کہ مباشرت کی قسمیں بیان کی ہیں ان سے منکرین حدیث کا جواب ل گیا۔ منکرین حدیث اس کو لے کرطعن کرتے ہیں کہ آ خضرت قال و زے کی حالت میں جماع کرتے تھے۔

فی فور حیضتھا: .... فور کامعنی جوش ہے۔اس کامعنی کثرت اور ابتداء بھی آتا ہے۔ کیونکہ ابتداء میں عام طور پر جوش ہوتا ہے۔

ایکم یملک اربه: ..... بالفتح بمعنی حاجت کے ہاکسر بمعنی ذکر کے ہے۔

مسوال: ....اس جلد مقعود كياب، روك ربي بين يا اجازت در بي بين؟

جواب: ....اس میں دونوں قول ہیں۔

- (۱) یکدروک رہی ہیں کہ آپ آیٹ کو قابوتھا آپ آیٹ توابیا کر سے تھے تم نہیں کر سے تم میں ہے کس کوا تنا کنٹرول ہے۔
- (۲) اجازت دے رہی ہیں کہ آپ اللہ است قابودائے ہو کر بھی مباشرت کر لیتے تھے قدم اتنا کہاں قابو پاسکتے ہوادر کہال تمہاری اتن طاقت ہے تم بھی کرلیا کرو ع

الاستات جاس١١١) ع في الباري جام١٠)

مسوال: .... سفيانٌ تودوين (١) سفيان توريٌ (٢) سفيان بن عيينة تويها لونهم ادبين؟

جواب: ....اس میں جہالت ہے۔ یعن صراحت نہیں کہ کون سے مراد ہیں۔

سوال: .... جہالت تومفرہوتی ہے؟

جواب : ..... دونول ثقة بين لهذا جهالت مضرنهين \_

(۲۰۸) باب ترک حائض الصوم مائضه روز بچهور دیگی

ابن اسلم عن عياض بن عبدالله عن ابي مويم قال حدثنام حمد بن جعفو قال اخبر ني زيد هو المن المرام عندين الجام عن عيان كيا، كها بم عن عيان كيا، كها بم عن عيان كيا، كها بم عن عياض بن عبدالله عن ابي سعيد المحد رى قال خوج رسول الله علي المن السلم عن عياض بن عبدالله عن ابي سعيد المحد رى قال خوج رسول الله علي المن المعلى المعلى واسط عن كرا بي ن فرايار سول الله علي عبدالله على النسآء فقال يا معشو النساء تصد قن فاني الفطر كروق بوعير الله المصلى فمو على النسآء فقال يا معشو النساء تصد قن فاني الفطر كروق بوعير الله المصلى فمو على النسآء فقال يا معشو النساء تصد قن فاني الفطر كروق بوعير الله النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن البعن المعرف الكثر العن المعن المعرف المن المعن المعن المعرف المعن المعن المعرف المعن المعرف المعن المعرف المعن المعرف المعن المعرف المعن عن المعن المعرف المعن المعرف المعن المعرف المعن المعرف المعن المعن المعرف المعرف المعن المعرف المعرف المعن المعرف الله المعرف ا

قال الیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلی نقصان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا عورت کی شہادت کے نصف کے برابرنہیں ہے انھوں نے کہا جی ہے قال فذلک من نقصان عقلها الیس اذا حاضت لم تصل آپ ایک ہے نفر ملیا ہی کہ میں نقصان عقلها الیس اذا حاضت لم تصل آپ ایک ہے نفر ملیا ہی کہ میں نقصان ہے ہو آپ نے پوچھا کیا ایمانہیں ہے کہ جب عورت حائف ہو و نئر الی قال فذلک من نقصان دینها نہ روزہ رکھ کئی ہے۔ عورتوں نے کہا ایما ہی ہے ، آپ نے فرمایا کہ یہی ان کے دین کا نقصان ہے دروزہ رکھ کئی ہے۔ عورتوں نے کہا ایما ہی ہے ، آپ نے فرمایا کہ یہی ان کے دین کا نقصان ہے

انظر:۲۹۵۸۰۱۲۹۵۱۱۲۹۲۰۹۵۲

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ((ولم تصم))

### وتحقيق وتشريح

غرض الباب: ....اس باب سے غرض میرے کہ حائصہ روزہ نہیں رکھ عتی۔

سوال:.....نماز بھی تونہیں پڑھ عمی توا کیلے روز ہ کا کیوں ذکر کیا۔

جواب: ..... دونوں کے تھم میں چونکہ فرق ہاس لئے جداجداباب میں بیان کردیا۔

سوال:....فرق کیاہے؟

جواب ..... فرق دوطرح ہے۔

الفوق الاول: .....دوزة ترك كرتى ہے مگراس ميں الميت ہوتى ہے تو چونكه نفس وجوب ہوتا ہے اس لئے قضاء لازم آتى ہے اس لئے كه حائضه ہونا منافی صوم نہيں ليكن كمزورى كى وجہ سے روك ديا جاتا ہے بخلاف نماز كے كه حالت حيض منافی صلوق ہے كيونكه نماز كے لئے طہارت شرط ہے اور حالت حيض ميں طہارت حاصل نہيں ہو سكتى لبذا نمازكى قضاء نہيں ہوگى كيونكه نفس وجوب ہى نہيں ہوتا۔

الفوق الثانى :....روز \_ سال ميں ايك مرتبة تے ہيں دى روز \_ چھوٹ گئة قضاء كركتى ہے \_ مشكل نہيں ہے جب كذار تضاء كرنامشكل نے خاص طور پرامام شافعیؓ كے ندجب پركدان كنزد يك اكثر مدت يض پندره دن ہے اخھب للب الوجل الحازم: ....عقل مند، بها دركی عقل كولے جاتی ہیں ۔

سوال : .....خودان کوتو بوقوف کہا جارہا ہے اور عقلندوں کو بوقوف بناتی ہیں یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ یہ تو بظاہر صدیث میں تعارض ہو گیا کیونکہ عقل مندوں کو بوقو ف بنانا تو بظاہر عقل مندوں ہی کا کام ہے نہ کہ بیوقو فوں کا۔ جواب : ..... یہ مطلب نہیں کہ دلائل سے غالب آ جاتی ہیں بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناز سے اپنی کمزوری دکھا کر بات منوالیتی ہیں۔

واقعہ: .....ایک ہزرگ کا قصہ ہے کہ ان کو کشف ہوا کہ ان کی تین دعا کیں قبول ہوں گی ہوی کو ہتلایا تو اس نے کہا کہ ایک دعا میرے لئے کردو کہ میں بہت خوبصورت ہوجاؤں تم گھر آؤگے تو تنہیں دیکھ کرخوشی ہوگی اس نے دعا کی وہ خوبصورت ہوگئی تو اس نے اور وں کی طرف جھا نگنا شروع کردیا۔ بزرگ کو غصہ آیا دوسری دعا کردی کہ اس کا گدھے کا مند بن جائے چنا نچہ وہ بن گیا ہوی نے کہا کہ دعا کردو کہ پہلے ہی کی طرح ہوجاؤں اس بزرگ نے تیسری دعا بھی کردی۔ وہ پھر پہلے ہی کی طرح ہوجاؤں اس بزرگ نے تیسری دعا بھی کردی۔ وہ پھر پہلے ہی کی طرح ہوگئی توعورتوں کے پیچھے لگ کربڑے بڑے زیرک بزرگ بہت کچھ کھو بیٹھے اس لئے ہم کہتے ہیں کہتم عورتوں کے پیچھے لگ کر کہیں ملک نہ کھو بیٹھنا۔ (پھھ عرصہ تک پاکستان میں ایک عورت نے ملک کی باگ ڈورسنجالی تھی اسکی طرف اشارہ ہے)

سوال: ..... بہت ی عورتیں بہت سے مردوں سے افضل اور عقل مند ہوتی ہیں۔جواب بی تقابل جمیع مردوں کا جمیع عور توں سے ہے۔ شعر۔

خدا پنج انگشت یکساں نه کرد

نه هر زن ،زن است نه هرمرد،مرد

باب تقض الحآئض المناسك كلها الا الطواف بالبيت مائضه بيت الله كطواف كعلاوه في كياقي مناسك يوراكركي

وقال ابراهيم لاباس ان تقرء الايتولم ير ابن عباس بالقراةللجنب بأسأ وكان ابراهیم نے کہا کہ آیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ابن عباس جنبی کے لئے قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج النبي عَلَيْكُ مِلْ الله على كل احيا نه وقالت ام عطية كنا نؤمران نحرج الحيض نہیں بچھتے تھے،اور نبی کریم اللہ اللہ اوقت ذکر اللہ کیا کرتے تھے۔ام عطیہ نے فرمایا جمیں محم ہوتا تھا کہ ہم حائصہ فیکبرن بتکبیرهم ویدعون وقال ابن عباس اخبرنی ابوسفیان ان عورتوں کو (عید کدن )بام رنگالیں ،پس وہمردوں کے ساتھ تکبیر کہتیں اور دعا کرتیں ،ابن عبال نے فرمایا کدان سے ابو مفیان نے بیان کیا هرقل دعا بكتا ب النبيءَ الله فافراه فاذافيه بسم الله الرحمن الرحيم وَيَآاهُلَ كربرول نے بى ريم الله كام كام كاملى الله كيادات يوماس شركمات (ترجم) شروع كتابول شرك الله كام يودوم بان بايت و مال الْكِتَابِ تَعَالُوا اِلَى كُلِمَةٍ سُواءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الابِهَ اَلَّانَعُبُدَ اِلَّا اللهَ اوراے اہل کتاب ایک ایسے کلمہ کی طرف آؤجو ہارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم خدا کے سواکس کی عبادت نہ کریں وَلَا نُشُرِكَ به شَيئًا الى قوله مُسُلِمُونَ وقال عطاء عن جابر اوراس کا کسی کوشریک نہ مخرائیں خداوند تعالی کے قول مسلمون تک عطاء نے جابڑ کے حوالہ سے بیان کیا ہے

راجع: ۲۹۳

(۲۹۷) حداثنا ابو نعیم قال حداثنا عبدالعزیز بن ابی سلمة عن عبدالوحمن بن القاسم هم سے ابولیم نے روایت کی کہا کہ جمیں عبدالعزیز بن ابی سلمة نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے روایت بیان کی عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خوجنا مع رسول الله عَلَیْ الله عَلی الله عَلی النهی عَلی النهی عَلی الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی بنات الله علی بنات الدم الله علی بنات الدم الله علی بنات الدم الله علی بنات الدم آپ نے فرانایا تو الله الله علی بنات الدم آپ نے فرانایا تو الله الله علی بنات الدم آپ نے فرانایا تو الله الله علی بنات الدم الله علی ما یفعل الحاج غیر ان لا تطوفی بالبیت حتی تطهری فافعلی ما یفعل الحاج غیر ان لا تطوفی بالبیت حتی تطهری فافعلی ما یفعل الحاج غیر ان لا تطوفی بالبیت حتی تطهری کی کروتم وہ کام جو تجاج کررہے ہیں البت بیت الله کا طواف نہ کرنا یہاں تک کرتو یاک ہوجائے کہی کرتو کا کہ ہوجائے کہی کرتو یاک ہوجائے کہی کرتو یاک ہوجائے کہی کرتو یاک ہوجائے کہی کرتو یاک ہوجائے کردہ کرنا یہاں تک کرتو یاک ہوجائے کہی کرتو یاک ہوجائے کردہ کرنا یہاں تک کرتو یاک ہوجائے کہی کرنے کہیں البت بیت الله کا طواف نہ کرنا یہاں تک کرتو یاک ہوجائے کہی کہی کرتو یاک ہوجائے کہی کہی کرتو یاک ہوجائے کردہ کرنا یہاں تک کرتو یاک ہوجائے کہی کرنا یہاں تک کرتو یاک ہوجائے کہی کہی کرنا یہاں تک کرتو یاک ہوجائے کہی کہی کرنے کرنا یہاں تک کرتو یاک ہوجائے کہی کرنا یہاں تک کرتو یاک ہوجائے کہی کرنا یہاں تک کرتو یاک ہوجائے کہی کرنا یہاں تک کرتو یاک ہوجائے کرنا یہاں تک کرنا یہاں تک کرنا یہاں تک کرتو یاک ہوجائے کرنا یہاں تک کرنا ی

## وتحقيق وتشريح

غرض الباب: سبیہ کہ مائضہ سارے کام کر سکتی ہے سوائے بیت اللہ کے طواف کے ۔ اوراس کی دووجہیں ہیں۔ (۱) طواف مجد میں ہوتا ہے اور مائضہ کا دخول فی المسجد منع ہے۔ (۲) طواف بمزل صلوة کے ہمیے نماز کے لئے طہارت ضروری ہے ایسے ہی طواف کے لئے بھی ضروری ہے۔ روایت الباب کی ترجمۃ الباب سے مطابقت: سبب ہے بالکل آخریں ہے ان لا تطوفی بالبیت حتی تطہری .

سوال: .... ترجمة الباب توبوي آساني عابت موكياليكن آكے جوا ثار آرب بين ان كاكيار بطب؟

جواب: .....اسباب میں صرف بینیں ثابت کرنا چاہتے کہ مائضہ طواف کے علاوہ باتی سب پھر کئی ہے بلکہ امام بخاری ٹی ہتلا ناچاہتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھ کام بخاری ٹی ہتلا ناچاہتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھ کئی ہوتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھ کئی ہوتے ہیں ترجمۃ الباب میں بھی عموم ہوتے ہیں ترجمۃ الباب میں بھی عموم ہے لے

اختلاف: .... ما كف كياع قرآت قرآن من آئم كا فتلاف -

امام مالک : .... فراتے ہیں مطلقا جائز ہے ج

دوسوا مذهب: .....ي كمعلمك كي مطلقا جائز بـ

امام شافعي أور امام احمد : ..... كنزديك قرأة للجنب والحائص مطلقا تاجا تزب

حضوت ابواهیم نخعی : .... کنزدیک تحدی کم جائزے۔

احناف : ..... كنزديك آيت م ما نز بام بخاري يهال بحى بهت سة الانقل كرر بي جيم يهل ايك بيل المحتال الم المجاري بيا الك جدر الب القع من النجاسات ) ذكر ك مرجب تك مديث مرفوع نه بوتوان آثار سے استبدال تا م بيل بوتا۔ وقال ابر اهيم لا باس ان تقرء الاية : ..... ابرا بيم نخى كا دعوى ثابت نبيل م كونكدان كنزديك تو مادون المتحدى م اور بيان كا اپناند بهب فلا حجة علينا.

ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا: .....يجى دليل نهيس بن عتى كيونكه موسكات كمبنيت

الامع الدراري ج اص ١١٩، فتح الباري ج اص ٢٠١) ع ( تنظيم الاشتات ج اص ١٤١)

دعا ہو۔ (دعا کی نیت سے ہو)

و کان النبی عَلَیْ الله علی کل احیانه: سسان احیان میں سے مین جنابت بھی ہاور ذکر اور آور اُو قرآن بھی ہوسکتا ہے، تو حالت جنابت میں قرآت قرآن ثابت ہوا۔

جواب ا: ..... " " " فى مىر ذكر كى طرف لونادوتواب بات بن جائے گا۔

جواب ا : ....کس نے کہا کہ ذکر قلبی مراد ہے اور وہ فکر ہے۔

جواب انسساپ علیہ کادیان دوسم پرتھے۔

(۱) احیان متشابهه (۲) احیان متوارده

احیان متشابھہ:....وہ ہیں کہ آپ اللہ کو ایک ہی حالت پر قرار ہوتا تھا کہ بیٹے ہیں تو بیٹے رہے چل رہے ہیںتو چل رہے ہیں۔ ہیںتو چل ہیں۔

احیان متوارده : ..... که پہلے مجد سے باہر تھاب داخل ہور ہے ہیں ۔ پہلے مجد کے اندر تھاب خارج ہور ہے ہیں ۔ پہلے مجد کے اندر تھاب خارج ہور ہے ہیں فار کر تے تھے کی بھی ان میں ایسے ہور ہے ہیں فار القیاس توالیت میں ان میں ایسے احیان بھی آ جاتے کہ ان میں ذکر نہ ہوتا تھا مثلا جب کی سے کلام کررہے ہوں تو اب ذکر کیسے ہوگا؟ لیکن احیان متواردہ میں ہروقت ذکر کرتے تھے لے

جواب ٢: .... يهال احيان عاحيان طهارت مراديس

وقالت ام عطية كنا نؤمر ان نحرج الحُيَّضُ: .....يعن عيدى نمازك لئ ما نضه عورتو ل وبهى تكلن كا كلم موتا ـ

مطابقت: .... اس سے استدلال اس طرح ہے کہ جیسے تکبیر کہ مکتی ہے ایسے ہی تلاوت بھی کرسکتی ہے حائضہ جمعنی بالغہ عید پڑھ سکتی ہے اور بالفعل حائضہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی ۔ آپ اللغی کے زمانہ میں حائضہ عور تیں نکاتی تھیں لیکن عید

إ ( فيض الباري ج اص ٢٤٩) ع ( تنظيم الاشتات ج اص ١٤١)

کی نماز نہیں پڑھتی تھیں بلکہ دعاؤں میں شریک ہوتی تھیں دعا تو عید کی نماز کے اندر بھی ہے جیسے فاتحہ بھی دعا ہے اور خطبہ بھی دعا ہے علیحدہ کوئی دعا مراد نہیں لیکن اس سے بیٹا بت کرنا کہ دعا کیں مائلتی تھیں تو نماز بھی پڑ ہتی تھیں لہذا قرآن بھی پڑ ہتی تھیں بداست نہیں ہے اس سے بیھی معلوم ہوگیا کہ عید کے خطبہ کے بعد یا نماز کے بعد کوئی بھی دعا کوروایت نہیں کرتا دعا کے لئے عمومات سے استدلال نہیں کرنا چا ہے البتہ حیلہ ہوسکتا ہے کہ بچھ بیان کرلیا جائے اس کے بعد دعا ما تک کی جائے ۔ (خ الباری جام ۲۰۱۳) علاء کوئل میں سنت کا اہتمام کرنا چا ہے اور بدعت سے پر ہیز کرنا چا ہے کوئکہ لوگ علاء کرام کے مل سے نا جائز استدلال کر لیتے ہیں۔ اس پرایک واقعۃ کرنے کیا جاتا ہے۔

و اقعه: ..... میں جامعہ کے دفتر میں بیشاتھا کہ پیپلز پارٹی کا وزیر فدہی امور آیا اس کا نام بہادر خان تھا، میں ان لوگوں ہے میل جول نہیں رکھتا گرا کرام میں تھوڑی دیر بیشار ہا۔ اس نے بات چیت شروع کروی کہ میں تو جاہل ہوں قرآن وحدیث کے لحاظ سے کیا تھم ہے عورت کی سربراہی جائز ہے یا نہیں؟ میں نہیں جانا۔ البتہ پاکستان کے آئین کے لحاظ سے درست ہے تو آپ بھی کہد یں کہ آئین کے لحاظ سے درست ہے تو میں نے کہا جو آئین قرآن وحدیث کے خلاف ہو ہم اس کو آئین ہی نہیں مانے اگر میں کہد یتا کہ آئین کے لحاظ سے درست ہے تو باہر جاکر کہتا کہ فلال جامعہ کے شخ الحدیث نے کہا ہے کہ عورت کی سربراہی جائز ہے۔

وَيَا اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا الخ: ....

سوال: .... ظاہر ہے کہ ہرقل نے یہ آیت پڑھی ہوگی اور وہ کا فرتھا جنبی تھا تو آپ علی نے کیے آیت کا فر جنبی کے ہاتھ میں دیدی؟

جواب ا: ..... كفارفروعات كمكففنيس بين-

جواب ٢: ..... آ پِيَّالِيَّةِ نِهُ من حيث القرآن تهي بهيجا بلكه من حيث التبليغ بهيجا به اوراس نے بھی من حيث القرآن بيس پڙها۔

جواب٣: .... اهون البليتين يُمِيل فرمايا ـ

الاية: ....اس مِن تين طرح اعراب پڙھے جاتے ہيں۔ضمہ، فتح،جر۔

الشكال: .... اللية كهدر پرآ كة يت شروع كردى حالانكه يوتو آيت كے جيمور دينے كي نشاني ہے۔

جواب: ..... امام بخاری نے دوسخوں کو جمع کیا ہے جنہوں نے الایة لکھا ہے انہوں نے آگے ان لا نعبد الا الله نہیں لکھااور جنوں نے آگے آتے ہے۔ اور کسمی ہے۔

سوال: .... طواف كعلاوه باقى اركان تواداكرتى تفيس اوراركان مين ذكر موتا بيتوجب ذكر ثابت مواتو قرأة قرآن بهى ثابت موا

جواب: ..... یہ کہ جب صریح نص میں جنبی کے لئے قراۃ قرآن کی ممانعت ہے تو ذکر کے عموم سے قراۃ قرآن ثابت کرنادرست نہیں۔

وقال الحكم انى لاذبح وانا جنب: .... ذيح ذكركولازم بيتوذكر في عالت البحب ثابت موار

جواب: ..... بیہ کہ جب صریح نص میں جنبی کے لئے قرآن کی ممانعت ہے تو ذکر کے عموم سے قرأة قرآن ثابت کرنادرست نہیں۔

وقال الله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمُ يُذُكِّرِ اسُّمُ اللَّهِ عَلَيُهِ ﴾ [ ....

حضرت ثناہ صاحبؓ نے اس جملہ کے تحت ایک قصد لکھا ہے حرم میں شوافعؓ نے اپنے ایک عالم کو بلایا اور بھرے مجمع میں شوافعؓ نے اپنے ایک عالم کو بلایا اور بھرے مجمع میں اس سے سوال کیا کہ مصراۃ کے بارے میں کیا مسکلہ ہے تو اس عالم نے جواب دیا کہ اس میں امام ابوضیفہؓ اور حضورہ اللہ کے کا ختلاف ہے اس کے بعداحناف نے بھی ویسے ہی ایک حنفی عالم کو بلایا اور اس سے سوال کیا کہ مسروک التسمید عامدا کا کیا تھم ہے؟

تواس عالم نے جواب دیا کہ اس میں امام شافعی اور اللہ تعالی کا اختلاف ہے سے



# «تحقيق وتشريح»

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

بخاری میں تو یہ مسلم آسان ہے ابوداؤد میں آ کرمشکل ہوجا تا ہے اس لئے کہ ابوداؤد کی روایات میں کثیر اختلاف ہے، مستحاضہ کی ایک شم تحیرہ ہے دہ سب کو تحیر کردیت ہے۔

اقسام مشخاصه .... عندالاحناف مستحاضه کی تین قسمیں ہیں

(۱) مبتدئه (۲) معتاده (۳) متحیره ـ

پهرمتحيره کی دونشميس ہيں

(۱) مستمرة الدم (۲) غير مستمرة الدم

شوافع کے نزدیک ایک چوتھی تتم "ممیزہ" بھی ہے۔ حنفیہ اُس کی نفی کرتے ہیں اب ہمارے ذمه ان پانچ قسمول کا تھم بیان کرتا ہے۔

( ا )مبتدئه : .... جس كويض شروع بوااورخون بندى نبيس بوتا\_

حكم: ....اسكا كلم يدبي كديبل دن دن حيض شاركر باقى استخاضد

(٢) معتاده: ..... جس كى عادت معلوم بو

حكم: .... الكاحكم بيب كه عادت كے مطابق حيض ب باقى استحاضه

(٣) متحیر ٥ : ..... جونه مبتدهٔ ہے اور نه معتاده - دونوں کو بھول چکی ہے یہ بھی یا دنہیں کہ حیض کتنے دن آتا تھا اور یہ بھی یا دنہیں کہ کو نسے دن آتا تھا اس کی دوحالتیں ہیں (۱) خون بند ہی نہیں ہوتا (۲) یا بھی بند ہوجاتا ہے اور بھی چل پڑتا ہے مثلا دن کو بند ہوجاتا ہے اور رات کو جاری ہوجاتا ہے۔ اسکا تھم مستحاضہ کے تھم کے بعد آر ہاہے۔

(٣) معيز 3: .... جورنگوں سے تميز کرے ۔حنفية اس کونہيں مانتے اس لئے که حيفوں کے رنگ موسموں سے غذاؤں سے عمر کے فرق سے برلتے رہتے ہیں چیف ایک رنگ کانہیں ہوتا آپ عنداؤں سے عمر کے فرق سے برلتے دہتے ہیں چیف ایک رنگ کانہیں ہوتا آپ علیہ فیصلے نے اگر بتلایا ہے تو وہی سے بہچان کریا کہیں دم الاسو دکہا ہے تو اس لئے کہ وہ اپنی اصلی حالت سے بدلا ہوا ہے نہ یہ کہ چیف کارنگ کالا ہوتا ہے۔

حكم اقسام متحير ٥: ..... متحيره كي دوشميل بين دونون كي كم الك ، الك بين - اس ليم متحاضه كا حكم بيامعلوم بونا چا بير -

مستحاضه کا حکم: ..... متحاضه کا حکم عندور کا حکم ہے جیسے سلسل بول اور انفلات رہے وغیرہ معدور بننے کے لئے ضروری ہے کہ ایک نماز کا پوراوقت گزرجائے اور اتناوقت بھی نہ طے کہ دورکعت یا چار رکعت پڑھ سکے تو سیمغذور بن گیا اور معذور رہنے کے لئے پورے نماز کے وقت میں ایک مرتبہ بھی اس عذر کا پایا جانا کافی ہے معذور کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ وضوکر ہے اور نماز بڑے۔

(۱/۱) اب مستحاضہ متحیر ہ جوکہ مستمر ۃ الدم ہاں کے بارے میں بیا تمال ہے کہ یہ وقت انقطاع حیض کا ہوتو ہروقت نماز کے لئے شل کرایا کرے اور نماز پڑھایا کرے کونکہ انقطاع حیض سے شل واجب ہوتا ہے (۵) گو غیر مستمر ۃ اللم ہوتو ظہری نماز تاخیر سے شل کر کے اور عمری نماز جلدی وفو کر کے پڑھ لے مغرب کی نماز تاخیر سے شل کر کے اور عشاء کی نماز جلدی وفو کر کے پڑھے اس مغرب کی نماز تاخیر سے شل کر کے اور عشاء کی نماز جلدی وفو کر کے پڑھے اور فیجر کی نماز ول کے لئے کل تین شل کر سے گی اگر درمیان میں خون جاری ہوجائے تو پھر آگلی نماز کے لئے شال کر سے اس اصول کو پیش نظر رکھ کر جتنی روایا ہے متحافہ کے بارے میں ہیں ان کو منطبق کر سکو گے۔ اگر وفو لکل صلوۃ والی روایت ہے تو وہ اس متحافہ کے بارے میں انقطاع حیض کا احتمال نہیں ہے۔



فقالت یارسول اللهارأیت احدانا اذااصاب ثو بها الدم من الحیضة کیف تصنع ایک ایی عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر چیش کافون لگ گیا ہو،اے کیا کرنا چاہیے؟ فقال رسول الله عَلَیْ اُذا اصاب ثوب احدا کن الدم من الحیضة فلتقرصه آپ نے فرما یا کہ اگر کی عورت کے کپڑے پر چیش کافون لگ جائے تو اے رگز ڈالے اس کے بعد ثم لتنضحه بمآء ثم لتصل فیه:

اسے پانی سے دھونے پھروہ اس کپڑے میں نماز پڑھ کتی ہے۔

راجع:٢٢٧ مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

( • • ٣) حد ثنا اصبغ قال احبر ني ابن وهب قال احبر ني عمرو بن الحارث

ہم سے اصبع نے بیان کیا ، کہا مجھے ابن وهب نے خبر دی کہا مجھے عمر و بن حارث نے عبد الرحمٰن بن قاسم کے واسطہ سے

عن عبدالرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة قالت كانت احد انا تحيض

خردی انھوں نے اپنے والد کے واسط سے بیان کیا وہ عا کشٹ سے کہ آپ فرمایا کہ ہم میں سے کسی کو چض آتا تو کپڑے کو پاک

ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله و تنضح على سائره ثم

کرتے وقت ہم خون کو مل دیتیں پھر ای جگہ کو دھو لیتیں اور تمام کپڑے پر پانی بہا دیتیں

تصلى فيه:

اوراہے پہن کرنماز پڑھینیں۔

# وتحقيق وتشريح،

غرض الباب ....اس سے مقصود دو چیزوں کا بیان ہے۔ (۱) دم چیض سے تطہیر کے لئے خسل واجب ہے کھر چنا کافی نہیں ہے۔ (۲) یر جمه شارحه به که حدیث میں لتنضحه کالفظ آیا ہاں سے مراد مسل ہو ایک غرض بیان مسکلہ ہو اور دوسری غرض شرح حدیث ہے۔



(١٠٠١) حدثنا اسحق بن شاهين ابوبشر الواسطى قال احبرنا حاللبن عبد الله عن خا للعن عكرمة ہم سے اتحق بن شاہین ابوبشر واسطی نے بیان کیا، کہا ہمیں خالد بن عبداللہ نے خبر دی، خالد سے وہ عکر مہسے وہ عا کشہ سے عَن عائشةً ان النبيءَ السي السي المستحاضة ترى الدم کہ نبی کریم اللہ کے ساتھ آ کی بعض از والے نے اعتکاف کیا حالانکہ وہ متحاضہ تھیں ،اورانہیں خون آتا تھا ،اس لئے فربماوضعت الطست تحتها من الدم وزعم ان عآئشةرأت مآء العصفر فقالت خون کی وجہ سے اکثر طشت اینے نیچے رکھ لیتیں ،اور عکرمہ نے کہا کہ عا کشہ نے زردر مگ کا پانی دیکھا تو فرمایا کر بہتو ایسا كان هذاشئي كانت فلانةتجده معلوم موتا ہے جیسے فلال صاحبہ کواستحاضہ کا خون آتا تھا: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة (٣٠٢)حد ثنا قتيبة ثنا يزيد بن زريع عن خا لد عن عكرمه عن عائشة قالت ہم سے قتیبہ نے بیان کیا ،کہا ہم سے زید بن زرلیع نے بیان کیا ، خالد سے وہ عکرمہ سے وہ عآ کشہ ہے آپ نے اعتكفت مع رسول الله عَلَيْتُ امرأة من ازوا جه فكانت ثرى الدم والصفرة

فر مایا کہ رسول النُّعَافِی کے ساتھ آپ کی از واج مطہرات میں سے ایک نے اعتکاف کیا ،وہ خون اور زردی

### والطست تحتها وهي تصلي

(نکلتے) دیکھنیں طشت ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی تھیں

راجع: ۳۰۹

(٣٠٣)حدثنا مسدد ثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة ان بعض

ہم سے مسدد نے بیان کیا،کہا ہم سے معتمر نے خالد کیواسطہ سے بیان کیا وہ عکرمہ سے وہ عا کشاسے کہ بعض امھات

امهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة

مؤمنین نے استحاضہ کی حالت میں اعتکاف کیا۔

### وتحقيق وتشريح

مستحاضه کا حکم: ..... متخاضه کے اعتکاف کا تھم ہے کین مجد میں نہیں بلکہ مجد دار میں ، لیکن از دان مطہرات کی خصوصیت ہے کہ وہ مجد کے اندر بھی اعتکاف کرتی تھیں امام بخاری عموی طور پر جواز کو ثابت کر رہے ہیں اور جواز کے ہم بھی قائل ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ مجد دار میں اعتکاف کرے۔

اعتکف معہ بعض نسائہ وھی مستحاضة : پہلے باب کی آخری مدیث میں ہے کانت احدانا تحیض بعض حضرات نے اس میں بحث کی ہے کہ از داج مطہرات ستحاضہ وقی تغیس یانہیں؟ اللہ تعالی نے بنات آدم علی نیونا وعلیه السال مرجیض جاری تو کیا ہے لیکن کیا کوئی زوج معظہرہ ستحاضہ ہوئی ہے یانہیں؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔

قول ا: ..... بعض حضرات نے کہا کہ آئہیں دم استحاضہ نہیں آتا تھا کیونکہ یہ دیکھند شیطانیہ ہے اور از واج مطہرات شیطان کے دکھند سے محفوظ تھیں۔

قول ۲: .... بعض نے کہا ہے کہان کودم استحاضہ آتا تھا اور بھی قول رائح ہے کیونکہ نصوص سے دم استحاضہ کا آتا ثابت ہے۔ کہ حفرت سودہ، حضرت ندنب اورام حبیبہ پراستحاضہ کی کیفیت طاری ہوئی۔

سوال: .... حديث الباب مين بعض نساء عي كون مرادين؟

جواب: ... اسبارے میں محدثین کا اختلاف ہے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں۔

(١)قال البعض سودة (٢) قال البعض ام حبيبة (٣)قال البعض زينب بنت جحش (١)قال البعض ام سلمة .

علامة تسطلانی فرماتے ہیں کہ بعض محدثین نے امسلم والے قول کورجے دی ہے۔

و زعم ان عائشة : ..... زعم كافاعل عكرمه به كانت فلانة تجده فلانة كوغير منصرف پر بهنا به كيونكه نام و زعم ان عائشة و بين بين بي بي كواز واج مطبرات مين يقس ا

(117)

باب هل تصلی المرأة فی ثوب حاضت فیه کیاعورت ای کروے سے نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اسے حیض آیا ہو؟

(۳۰ ۳) حد ثنا ابو نعیم قال حد ثنا ابراهیم بن نافع عن ابن ابی نجیح عن مجاهد جم سابونیم نے بیان کیا، کہا ہم سابراهیم بن نافع نے بیان کیا، بن ابونی سے دہ کو ایک کیا ہی ابراهیم بن نافع نے بیان کیا، بن ابونی سے دہ کو ایک کیا ہی تا ہو گال قالت عائشة ما کا ن لاحد انا الا ثوب و احد تحیض فیه فاذا اصابه شئی من دم جمارے پاس صرف ایک کیڑا ہوتا تھا جے ہم حیض کے وقت پہنتے تھے ،جب اس میں خون لگ جا تا تو قالت بریقہا فیصعته بظفر ها اس برتھوک ڈال لیتے اور پھراسے ناخوں سے مسل دیتے اس برتھوک ڈال لیتے اور پھراسے ناخوں سے مسل دیتے اس برتھوک ڈال لیتے اور پھراسے ناخوں سے مسل دیتے

ا (فتح البارى جاص ٢٠٥)

### ﴿تحقيق وتشريح

سوال: ..... روايت الباب مسكد صاف معلوم مور بالية و بمرترجمة الباب مين هل كيون ذكركيا؟

جواب : .....امام بخاری کی نظر مختلف روایات پر ہے چنانچہ ام سلمہ کی روایت ہے کہ فانسللت فاحذت شیاب حیضتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چیش کا کپڑ ادوسرا ہوتا تھااس لئے امام بخاری نے اس طرف توجہ کرنے کیلئے ترجمہ میں حل ذکر فرمادیا لے '

قالت بریقها: ..... تھوک واغ مٹانے کے لئے صابن اور سرف سے زیادہ مؤثر ہے امام بخاری کا مقصد ترجمة الباب سے واضح ہے کہ جب ناپا کی نہ ہوتو پڑھ کتی ہے۔

سوال: ..... جب صراحة ثابت ہو ال کالفظ کیوں بڑھایا؟ هل تو محل شک میں بڑ ہایا جاتا ہے یہاں کونساشک ہے؟
جواب: اس روایت سے قوصراحة ثابت ہے کین تعارض ادلہ کی وجہ سے ال کالفظ بڑھادیا بعض روایات سے
معلوم ہوتا ہے کہ از واج مطہرات کے حیض کیلئے الگ کپڑے ہوتے تھے ورنہ عند البخار گ تو جواز کا تھم ہی ہے اس
روایت سے معلوم ہوا کہ تھوک سے کپڑ اپاک ہوجاتا ہے بلکہ نجاست زائل ہوجاتی ہے ائمہ احناف نے اس حدیث
سے ایک اصولی مئلہ متنبط کیا ہے کہ کپڑ اہراس چیز سے پاک ہوجاتا ہے جو مائع ہواور قالع للنجاست ہوبطھر البدن
والثوب بکل شی مائع قالع للنجاسة۔

ہ سئلہ اُولیٰ: ..... بلی کا جموٹا مکروہ ہے اگر تازہ چو ہاوغیرہ کھایا ہوتواس کا جوٹھا حرام ہے۔اگراس نے دیر کا کھایا ہوا در منہ کو چاٹ لیا ہوتو منہ پاک ہوجا تا ہے تو اس کا جوٹھا بھی پاک ہے صرف مکروہ کے درجہ میں ہے اگرانسان میمل کرے تواس کے لئے بیمل جائز تو نہیں لیکن منہ تین بار چاٹ لینے سے پاک ہوجائے گا۔

مسئله ثانیه: .... اور چران ویریشان کن مئله بیدے که اگر کسی کی انگلی کونایا کی لگ جائے اور وہ چوس لے تو ایسا کرنا

ناجائز ہے کیکن انگی پاک ہوجائے گی (بیمسکلہ بہتی زیور میں بھی ہے اور اس کا ماخذیبی صدیث معلوم ہوتی ہے جس کوامام بخاری لائے ہیں کیکن بدعتوں اور غیر مقلدین نے اسے اس صدیث سے لاعلمی کی بناپر اور تعصب کے پیش نظر خوب اچھالا ہے اللہ تعالی ان کوہدایت نصیب فرمائے (امین)۔

(۲۱۳)
﴿ باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض ﴾ حيض كفسل مين فوشبواستعال كرنا

(٣٠٥) حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب (۳۰۴) ہم سے عبداللہ بن عبدالو ہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ایوب سے وہ هصه سے وہ ام عن حفصةعن ام عطية قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلث الا على عطیہ "ے آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی میت پرتین دن سے زیادہ عم منانے سے روکا جاتا تھا،کیکن شوہر کی موت پر چار زوج اربعة اشهروعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا مہینے دی دن کے سوگ کا تھم تھا،ان دنوں میں ہم نہ سرمہ استعمال کرتیں، نہ خوشبوا ورعصب ( بمن کی بی ہوئی ایک جادر جورتین ثوب عصب وقد رخص لناعند الطهر اذا اغتسلت احدانا في محيضها في بھی ہوتی تنی ) کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتیں تھیں اور ہمیں (عدت سے دنوں میں ) جیفن کے قسل کے بعد پھھ اطفار نبذة من كست اظفار و كنا ننهى عن اتباع الجنآئز ( بحرین عن ایک عبد کا ، م یا جورتوں کی ایک خاص خوشو ) کے کست (ایک خوشو جو چین اور مثیر عن پیداموتی دیے) استعال کرئے اجا زت تھی اور ہمیں جنا زہ کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں تھی

رواہ هشام بن حسان عن حفصة عن ام عطیة عن النبی علاق علاق النبی ال

مطابقة الحديث للترجمة في قوله وقد رخص لنا عند الطهر الخ

ام عطية: من فاضلات الصحابة كانت تمرض المرض وتداول الجرحي وتغسل الموتى واسمها نسيبة بنت الحارث

### ﴿تحقيق وتشريح

غوض الباب: .....امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ورت جب حیض سے خسل کرے تو عورت کوخوشبو لگانا جائز ہے تعفن اور بد بوکوز ائل کرنے کے لئے خوشبولگانی جا ہے۔

ان نحد على ميت فوق ثلاث : سسوگ منانا يعنى زينت كاترك تين دن سے زيادہ جائز نہيں البتہ خاوندكی دفات پر چار ماہ اور دس دن سوگ منانے كی اجازت ہے جيا كہ قرآن پاك كے پارے سورة بقرہ ميں ہے ((وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُوَاجًا يَّتَرَبَّصُنَ بِانْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَعَشُرًا (الابنب ا آيت ١٣٣) الا ثوب عصب : سساس سے يمنی چاور مراد ہے اور يه مرادي ترجمہ ہے۔ يمن والے سوت كے دھا گے كو بائدھ كر رنگ ديت تھے چر بنتے تھے تو ظاہر ہے كہ جب بائدھ كر گرہ لگا كررنگ ديں گے تو رنگ سارانہيں چڑھے كا۔ اس لئے اس كود ہارى دارچا در بھی كہددية ہیں۔

سوال: .... جبزين سيمنع كيا كياتواس زينت والي كيرْ على اجازت كيون وي كي ؟ -

جواب ا: .... ایک کیراجتنا بھی قیمی ہوعام استعال میں جب آتا ہے تواس کی اجازت ہوتی ہے۔

جواب ۲: ..... عرف میں زینت والا کپڑا شارنہیں ہوتا تھا کہ جیسے بعض مرتبدایک کپڑا جاہے کتنا ہی قیمتی ہواس کو زینت والاشارنہیں کرتے جیسے کھدر جاہے جتنا بھی قیمتی ہو بخلاف جا پانی کے۔ٹی کے کداس کو باعث زینت سمجھا جا تا ہے جو اب ۳: ..... ضرورت کی بنا پرا جازت دی۔ نبذة من كست اظفار: ..... ال كوكست بحرى بهى كتبة بين اوركست بهندى بهى ـ يدايك چهوئى سى بوثى كانام به ـ كست اور قسط دونو ل طرح پردها جاتا ب ـ يا ايك خوشبوب جونا خنوں كى شكل پر كلا \_ كلا به وتى به دهونى كي صورت بين خوشبولى جاتى ہے ـ يسارى تقرير توجب به كداظفار بالهمزة پرهيس اور بعض روايتوں بين كست ظفاريہ بهن كاقہ بين كوئانام به وہاں يخوشبويائى جاتى ہے ـ

باب دلک المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض و كيف تغتسل وتاخذفرصة ممسكة من المحيض و كيف تغتسل وتاخذفرصة ممسكة فتتبع بها اثر الدم حيض عن الحد بعد ورت كاله بين كونهات وقت ماناوريد كورت كيم عنسل كراور مثك مين بها مواكر الحرفون كلى مونى جگهول يراس كيمرد عنسل كراور مثك مين بها مواكر الحرفون كلى مونى جگهول يراس كيمرد عنسل كراور مثك مين بها مواكر الحرفون كلى مونى جگهول يراس كيمرد عنسل كراور مثك مين بها مواكر الحرفون كلى مونى جگهول يراس كيمرد عنسال كراور مثك مين بها مواكر الحرفون كلى مونى جگهول يراس كيمرد عنسال كراور مثل مين بها مواكر الحرفون كلى مونى جگهول يراست كيمرد عنسال كراور مثل مين بها مواكر الحرفون كلى مونى جگهول يراست كيمرد عنسال كراور مثل مين الحرفون كلى مونى جگهول يراست كيمرد عنسال كراور مثل مين الحرفون كلى مونى جگهول يراست كيمرد عنسال كراور مثل مين الحرفون كلى مونى جگهول يراست كيمرد عنسال كراور مثل مين الحرفون كلى مونى جگهول يراست كيمرد عنسال كيمرد عنسال كيمرد كلى موني كيمرد كيمر

 فاجتذبتھا اِلَی فقلت تتبعی بھا اثر الدم ، پھر میں نے انہیں اپنی طرف کھنچ لیا اور کہا کہ انھیں خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کرو

انظر: ۵ ا ۲۵۷،۳۵ ۲۵

### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة الافي الدلك وكيفة الغسل صريحا

غرض امام بخاری :....اس رجمه ام بخاری نے دوباتیں ثابت کی ہیں۔

- (۱) دلک ثابت کیا ہے کہ چیش ہے یاک ہونے کے بعدایے جسم کواچھی طرح ملے اور خوشبولگائے۔
- (٢) روایت الباب میں جوآتا ہے فرصة من مسك اس جمله كی شرح كرنا ہے۔اس كودوطرح سے پڑھا گيا ہے
- (۱) مک بالفتح بمعنی چڑے کا کلڑا کہ اِس کو لے کراس سے صاف کر۔(۲) میک بلسر المیم کہ کتوری کا کلڑا لے کراس جگدلگائے۔ یہی رائج ہے تو بیرتر جمہ شارحہ ہے۔

تطهرى بها: ..... بمعنى تنظفى بها.

سوال: ..... ت علی نفس فرمایا که تطهری بها تووه کیون نه محی ؟ ـ

جواب: ..... وہ طہارت ہے مراد طہارتِ اصطلاحی لے رہی تھیں اور آپ علیہ لغوی معنی لے رہے تھے اس کئے اس عورت کو مجھنہیں آیا۔ (نین الباری جام ۳۸۳)



راجع: ۱۳۱۳

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

غسل: ..... بالضم یابالفتے ہے۔راج اول ہے۔مراداس سے بیہ کدانقطاع حیض کے بعد سن کیے کرنا ہے۔

(ع، المحيض) المحيض الم

عائشة قالت اهللت مع النبي النبي المناهب في حجة الو داع فكنت ممن تمتع بیان کیا کہ حضرت ما کشٹ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علی کے ساتھ ججة الوداع کیا میں بھی تمتع کرنے والوں میں سے تھی ولم يسق الهدى فزعمت انها حاضت ولم تطهرحتي دخلت ليلةعرفة اورجو مدی (قربانی کاجانور) اپنے ساتھ میں لے گئے تھے، حضرت عا کشنے اپنے متعلق بتایا کہ وہ حاکضہ ہوگئیں عرف کی رات آگئی قالت یارسول الله هذه لیله یوم عرفه و انماکنت تمتعت اور ابھی تک وہ یا کنہیں ہوئی تھیں،اس لیے انھوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ آج عرفہ کی رات ہے بعمرة فقال لهارسول الله عَلَيْكَ انقضى راسك وامتشطى وامسكى عن عمرتك اور میں عمرہ کی نیت کرچکی تھی رسول اللہ نے فرمایا کہ اینے سر کو کھول ڈالو اور کنگھا کرلواور عمرہ کوچھوڑ دو ففعلت فلما قضيت الحج امر عبدالرحمن ليلة الحصبة میں نے الیابی کیا ، پھر میں نے ج پورا کر لیااور لیلہ الحصبہ میں عبدالرحمٰن کو آنحضور عظی نے تھم دیا کہ وہ فاعمرنى من التنعيم مكان عمرتى التى نسكت مجھے اس عمرہ کے بدلہ میں جس کی نیت میں نے کی تھی تنعیم سے (دوسرا )عمرہ کرالا ئے

راجع:۲۹۳

# وتحقيق و تشريح،

غرض الباب: ....اسباب كى غرض يه بتلانا ہے كہ جب خسل يف كر يوكنگھى كرے كونكه مديث سے ثابت ہے تم متعت بعموة : ....اس كى قائله حضرت عائش ميں جو پہلے كهدرى تقى لانذ كو الا الحج .

لیله حصبه: ..... تیر ہویں کے بعدوالی رات ہایامنی میں ،اس رات وادی محصب میں تفہرتے ہیں۔اور وادی محصب میں تفہر نے ہیں۔اور وادی محصب میں تفہر نے کی رات۔

سوال: .... ترجمة الباب كيع ثابت موا؟

جواب: .... عِفْ کی حالت میں احرام باند ہے کے لئے تکھی کرنے کا حکم کیا تو حیض سے خسل کرنے کے بعد بدرجداولی ثابت ہوا یوں سجھے لیجے کے خسل احرام جو کہ سنت ہے اس میں کنگھی کرنے کا حکم ہے تو خسل فرض سے وقت کنگھی کرنا بدرجداولی ثابت ہوا، الحاصل غسل عندالاحرام پرغسل عندانقطان کو قیاس کیا گا

(۲۱۸)
﴿باب نقض المرأة شعر ها عند غسل المحيض ﴿
جين عِسْل كونت ورت كااپنالول كوكولنا

 واهلی بحج ففعلت حتی اذا کان لیلةالحصبة ارسل معی اخی اورج کااترام بائدهاو، میں نے ایسائی کیا یہاں تک کہ جب صبہ کی رات آئی تو آنحضور الله نے میر سے ساتھ عبدالوحمن بن ابی بکر فخوجت الی التنعیم فاهللت بعمر قمکا ن عمر تی میر سے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر کو بھیجا، میں تعیم گی اور وہاں سے اپنی عمره کے بدلے دوسرے عمر سے کا اترام باندها قال هشام ولم یکن فی شنی من ذلک هدی ولا صوم ولا صدقة بشام نے کہا کہ ان میں سے کی بات کی وجہ سے بھی نہ ہدی واجب ہوئی، نہ روزہ، نہ صدقہ دراجع: ۲۹۳

### وتحقيق وتشريح

غرض الباب: ایک اختلافی مسئله میں امام بخاری جمہور کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں جمہور کے نزدیک نقض شعر کے معاملہ میں خسل جنابت اور خسل جیض میں کوئی فرق نہیں دونوں میں بال کھولنا ضروری نہیں ہے لیکن امام احمد کی ایک دوایت میں تفصیل ہے کے خسل جیف میں بال کھولنا ضروری ہے خسل جنابت میں نہیں۔ امام مالک کا نہ بہم کے بی ہے ۔

و انقضی رأسک: .....اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہے۔ لیکن بیصدیث جمہورؓ کے خلاف نہیں۔ کیونکہ جمہور کے نزدیک بال کھولنا ناجا ئز تونہیں ہے .

موافين لهلال ذى الحجة : ..... ذوالجة كعاندكوقريب بإن والـــ

سوال: .....اس میں لفظ ہلال سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ دوالحبہ کی پہلی تاریخ کو نکلے ہیں کیونکہ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں حالانکہ بعض روایات میں ہے اور سیحے بھی یہی ہے کہ آپ ایکٹے ذوالقعدہ کی چیمیس، یاستا کیس کو نکلے۔ جو اب: ..... یہجاز بالمشارفہ کے قبیل سے ہے یعن قربت کی وجہ سے حکم لگادینا۔

ولم يكن في شئ من ذلك هدى ولا صوم ولاصدقة:.....

سوال: ..... جب حفرت عائشً متمتعه تھیں توہدی کی نفی کیسے کی؟ کیونکہ تمتع پردم شکر ہوتا ہے اگر ہدی نہ تھی تو یا نتج البادی جام ۲۰۰۸) پھرصوم ہوتا يہال تو دونو ل كي نفي ہے اس كے متعدد جوابات ہيں۔

تنبيه: ..... جوابات سے قبل ایک بات ذہن نشین فرمالیس که احناف کے نزدیک حضرت عائشہ مفردہ تھیں لھذا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں اور شوافع کے نز دیک متحد تھیں لھذا شوافع یہ جوابات دیتے ہیں۔

جواب ا: .... حفرت جابر سے روایت ہے امدی عن عائشة بقرة \_ بوسکتا ہے ہشام کو بدروایت ند پینی موتو بنفی روایت کے لیاظ سے ہے کہ مجھے جوروایت پیچی ہاس میں اس کا ذکر تہیں۔

جواب : ..... لم یکن فی ذلک هدی ای بلا واسطة حضور الله کے واسطے سے جو بری تھی اس کی نفی

جواب ان وهو المجواب اس جنايت كوجنايت اختيارية قرارنبيس ديا گياييد جنايت غيراختياري باصل مقصد جنایت کی نفی کرنا ہے نہ کہ ہدی کی۔ ہدی تھی اور آپ علی نے نے دی ہے ثابت ہے کہ اثر کی نفی ہے مؤثر کی نفی مقصود ہے بعنی نفی مقید کی ہے کہ ہری تو تھی لیکن کسی ایسی جنایت کی وجہ سے نہیں تھی جو جنایت اختیاری ہو۔

جواب ٢ : .... بوسكا ب كنفي اين علم ك لحاظ س بو ف هل بعضهم بعمرة واهل بعضهم بحج ال ے لا نذکر الا الحج كامطلب واضح موكيا۔

> ﴿باب قول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة ﴾ الله عزوجل كاقول بي مخلقة وغير مخلقة ( كامل الخلقت اور ناقص الخلقت)

(٠ ١ ٣) حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد اللهبن ابي بكر عن انس بن مالك ہم سے مسدد نے بیان کیا،کہا ہم سے حماد نے بیان کیا عبیداللہ بن ابی بکر کے واسطے سے وہ انس بن ما لک سے ا (فيض الباري ج اض ١٣٨٥)

انظر: ۲۵۹۵،۳۳۳۳

### وتحقيق وتشريح،

محلقه: .... سے مرادیہ ہے کہ بچہ کی خلقت تام ہوجائے اور غیر مخلقہ ناقص الخلقت ہے جے سقط کہتے ہیں۔ سوال: .... کتاب الحیض سے اس باب کو کیار بط ہے؟ یہ تو کتاب النفیر میں ہونا چاہیے تھا کہ مخلقہ اور غیر مخلقہ کی کیاتفیرے؟

جواب: ..... جب تک غرض نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ربط سمجھ میں نہیں آئے گا امام بخاری کی غرض اس باب سے ایک اختلافی مسئلہ میں جمہور کی تائیہ ہے۔

اختلاف ......یے کہ حاملہ کواگرخون آجائے تو وہ چین کا خون ہوگا یا استحاضہ کا۔جمہور کہتے ہیں کہ وہ چین کا خون نہیں ہوگا ام شافع کی روایت جدیدہ اور امام مالک کا ایک تولیہ ہے کہ وہ چین کا خون ہوگا۔ امام بخاری جمہور کی تا نمیر کرنا چاہتے ہیں اس طرح کہ جب مخلقہ ہوتا ہے تو چین کا خون اس کی غذا بنرا ہے اور جب غیر مخلقہ ہوتا ہے تو جین کو چینک دیتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے والی اذا وقعت النطقة فی الرحم بعث الله ملکا فقال یارب مخلقہ اوغیر مخلقہ فان قال غیر مخلقہ مجھا الرحم دما وان قال مخلقہ قال یا رب فما صفہ ھذہ النطقة فیقال له انطلق الی ام الکتاب فانک تجد قصة هذہ النطقة فینطلق فیجد قصتها فی ام الکتاب ا

فیکتب فی بطن امه: ..... یه جزوی تقدیر ہے ایک عمومی اور کلی تقدیر ہے جس میں سب کچھ لکھا ہے اس سے نقل کرتے ہیں۔ نقل کرتے ہیں۔

ا (مین جس ۲۹۳،۲۹۳) (تح آلباری جاص ۲۰۸) بخاری ج اص ۲۸) (لامع الدراری جاص۱۲۳) النح

# (۲۲۰) ﴿ باب كيف تهل الحائض بالحج و العمرة ﴾ كانف ج اورعم ه كااحرام كن طرح بانده؟

(١١١) حدثنايحيي بن بكير قال ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا، کہاہم سے لیٹ نے قبل کے واسط سے بیان کیا، وہ ابن شھاب سے وہ عروہ سے وہ عن عائشة قالت خرجنا مع النبي النبي المالية في حجة الوداع فمنا اهل بعمرة ومنا عاً كُثَّرُ سے انھوں نے كہاہم نى كريم اللہ كے ساتھ جمة الوداع كے ليے فكے ہم ميں سے بعض نے عمره كالرام باندهااور بعض من اهل بحج فقد منا مكة فقال رسول الله عَلَيْ من احرم بعمرة ولم يهد نے جج کا، پھرہم مکہ آئے ،اور آنحضور علیہ نے فرمایا کہ جس کسی نے عمرہ کا احرام باندھا ہواور بدی ساتھ نہ لا یا ہوتو وہ فليحلل ومن احرم بعمرة واهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه حلال ہوجائے گااورجس کسی نے عمرہ کا احرام باندھا ہواور مدی بھی ساتھ لایا ہوتو وہ مدی کی قربانی کرنے سے پہلے حلال نہوگا رمن اهل بحج فليتم حجه قالت فحضت فلم ازل حآ نضا حتى كان يوم عرفة اورجس نے فج کااحرام باندھا ہوتوا سے فج بورا کرنا جا ہے ما کشٹ نے کہا کہ میں حائضہ ہوگئی اور عرفہ کے دن تک برابر حائضہ رہی ولم اهلل الا بعمرة فامرنى النبىء الشمان انقض رأسى وامتشط میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا، پس مجھے نی کریم علیہ نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں کنگھا کرلوں واهل بالحج و اترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجتم اور مج کا احرام باندھ لول اور عمرہ کو چھوڑ دو سیس نے ایبا ہی کیا اور اپنا حج پور اکر بھا

فبعث معی عبد الرحمٰن بن ابی بکر فامر نی ان اعتمر مکا ن عمرتی من التنعیم پرمیرے ساتھ آنحضو ر علیہ نے عبد الرحمٰن بن ابی بکر کو بھیجا اور مجھ سے کہا کہ میں اپنے چھوڑے ہوئے عمرہ کے عوض شعیم سے دوسرا عمرہ کر لول میں اپنے چھوڑے ہوئے عمرہ کے عوض شعیم سے دوسرا عمرہ کر لول

راجع:٣٩٣

### وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحدیث للترجمة فی قولها ((واهل بحج)) حاصل بیہ کم حیض احرام حج اوراحرام عمرہ سے مانع نہیں ہالا یہ کہ احرام کی دور کعتیں نہیں پڑھے گ

(۲۲۱)
﴿باب اقبال المحيض واد باره ﴾
حيض كاآنا وراس كافتم مونا

و کن نساء یبعثن الی عائشة با الدرجة فیها الکر سف فیه الصفرة فتقول لا عورتی حضرت ما تشگی فدمت می دیرا مجی تھی جس میں روکی ہوتی تھی ،اس میں زردی ہوتی تھی ،حضرت ما تشگی فرماتی تعجلن حتی ترین القصة البیضآء ترید بذلک الطهر من الحیضة و بلغ بنت کہ جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ صاف سفیدی نہ دکیر کو، اس سے ان کی مرادیض سے پاکی ہوتی تھی ، زید بن ثابت کی دیستاء یدعون بالمصابیح من جوف اللیل ینظرن الی الطهر صاحب ان کو دیکھتی ہیں تو آپ نے صاحب ادی کو معلوم ہو اکہ عورتیں رات کی تاریکی میں چراغ منگوا کر پاکی کو دیکھتی ہیں تو آپ نے صاحب ادی کو معلوم ہو اکہ عورتیں رات کی تاریکی میں چراغ منگوا کر پاکی کو دیکھتی ہیں تو آپ نے

## وتحقيق وتشريح

الدرجة . دُبيه ـ

ا مام بخاری نے تصریح نہیں کی کدا قبال حیض کیے ہوتا ہے بظاہر مالکی ایک تا سکد ہے۔

حیض میں لون معتبر سے یاعادت: ..... حنفیہ یکنزدیک اقبال دادبارایام دعادت کے لحاظ سے ہوتا ہے امام مالک : ..... کنزدیک الوان کا اعتبار ہے۔

شافعیلة اور حنابله أسس كنزدیک دونوں ہیں عندالتعارض امام احد ایام کواور امام شافعی الوان کور جيح ديج ميں مثلاً ایک عورت کومہينے كثر وع ميں سات دن كالاخون آتا ہے ایک دفعہ چھون كالاخون اور ساتويں دن سرخ خون آگیا اب حض سات دن ہے یا چھودن مارے نزدیک سات دن ہے اور مالکیة كنزدیک چھودن حنابلة

کے نزدیک چھون ۔ شافعیہ کے نزدیک سات دن ۔جمہور ؒ کے نزدیک عادت کا اعتبار ہے لہذا یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ ؒ عادت کے قائل ہیں میچے نہیں بلکہ جمہور ٌعادت کے قائل ہیں۔

القصة البيضاء القصه الحص وهو النورة . چونا، يكلام تثبيه پرمحول باس كامشه محذوف باى حتى توين الماء الذى كا لقصة البيضاء \_ يعنى سفيدياني \_

وعابت علیهن: .....رات کوائھ کرروئی دیمی تھیں۔ تو حضرت زید بن ثابت کی صاحبز ادی نے ان کے اس غیر ضروری اہتمام پر تقید فرمائی۔

سوال: بین پیتو دین کی برس سوچ وفکر ہے اس پرحضرت بنت زید بن ثابت عیب کیوں لگار ہی ہیں؟ حالانکہ جو رات کو پاک ہوجائے اس پرنماز فرض ہے اس فکرنماز پرحضرت بنت زید بن ثابت عیب لگار ہی ہیں۔

جواب انسس علامد سرحس في جواب ديا كه عيب ال عمل برنهين تفا بلكه عيب تو تكلف برتفا يعنى چراغ جلانا وغيره جيها كداس دوايت مين جواف الليل ينظون النح جيها كداس دوايت مين جوف الليل ينظون النح اليخ هم نه بوتا تويروسيول سے ما نگ كرد يكھتين اس تكلف برعيب لگايا۔

جواب انسسعیب تعمق فی الدین پرلگایا جویس (آسانی) کے خلاف ہے الدین یسر صبح اٹھ کرد کھ لواگرایا تعق مناسب ہوتا تو آپ اللہ کے زمانے میں عورتیں ایسے کرتیں یہ جواب علامہ شاطبی نے دیا ہے۔ (نین الباری عام ۲۸۱)

(TTT)

باب لاتقضى الحائض الصلوة وقال جا بربن عبدالله واب لاتقضى الحائض النبي عَلَيْكُ تدع الصلوة وابوسعيدعن النبي عَلَيْكُ تدع الصلوة وانضه نماز قضانبين كريم الله اور جابر بن عبدالله اور ابوسعيد نبى كريم الله عندالله وابوسعيد نبى كريم الله وابوسعيد في الله وابوسعيد نبى كريم الله وابوسعيد نبى كريم الله وابوسعيد في ابوسعيد في الله وابوسعيد في

اس المعدل قال شاهمام قال ثناهمام قال ثناقتادة قال حدثتنى معاذة الم السماعيل قال ثناهمام قال ثناقتادة قال حدثتنى معاذة الم الم الم المعدل المراة المعدل المراة قالت لعائشة التجزئ احدانا صلوتها اذا طهرت بيان كياكدا كورت نعاكش المثالث الماكدة بين (ين المراكد المعدل المعد

### وتحقيق وتشريح

یعنی جائضہ برنماز کی نہ قضاء ہے اور نہ ادا۔ یا تو دفع حرج کی وجہ سے یا عدم اہلیت کی وجہ سے کیونکہ حرج شریعت میں مدفوع ہے۔ اتحزی ای اتقضی مینی مسئلہ ہو چھا۔

احرورية انت: .....

اشكال: ....سائله كواتن ختى ہے كيوں دانيا؟

جواب ا: ..... حضرت عائش کرماند میں خارجیوں کا فتند کھڑا ہو گیا تھاسب سے پہلااجتماع انہوں نے حرورہ بتی میں کیا تھا انہوں نے نئے نئے مسائل بھی گھڑ لئے تھاورسب عقلی مسائل تھے۔وہ عقل کوڑ جے دیے تھے۔ان مسائل مختر عمیں سے ایک مسلدیہ بھی تھا کہ حائضہ نماز کی قضاء کرے گی۔ حضرت عائش گویہ بات بہنچ چکی تھی آو فرمایا کہ کیا تو بھی ان میں سے ہے؟ جواب ۲: ..... یااس وجہ کہ چونکہ وہ عقل ہے مسلے گھڑتے تھے تواس نے عقل دوڑائی کہ جب حاکھہ عورت روز ہونے ہے۔ اس باس وجہ ہے کہ چونکہ وہ عقل ہے مسلے گھڑتے تھے تواس نے جواب میں خارجیوں نے مشابہت کی بنا پر ڈائنا ۔سب سے پہلے انہوں نے خروج مسلہ تحکیم (حکم اور دوسر ہے جواب میں خارجیوں سے مشابہت کی بنا پر ڈائنا ۔سب سے پہلے انہوں نے خروج مسلہ تحکیم (حکم بنانا) میں کیا۔دوسراجنگ جمل میں آپ گی شرکت پر۔اس پران کا اعتراض تھا کہ دھزت عاکش کا جنگ میں شریک ہونا دوحال سے خالی نہیں حضرت عاکش مسلم مسلم مسلم مسلم کی بنا کہ مسلم مسلم کھوں کے ایک کے حال کے خالی نہیں حضرت ابن عباس مناظرہ کے لئے گئے دلاکل سے ان کولا جواب کردیا (فحت العرب) گرخارجیوں کے بیجھنے کی نیت نہی ۔حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مانتے ہو نجی کی بیوی امت کی مال ہوتی ہے اور جنت میں بھی ذوجہ مطہرہ ہوگی کیا اپنی مال کو باندی بناؤ گے؟ فرمایا کہ مانتے ہو نجی کی خور کے بھی بغاوت کے خلاف بھی اٹھتی ہے اور بھی غلطی سے آٹھتی ہے اور بہال بھی الی کہ مانے ہو نجی کی موالے ا

(۲۲۳) باب النو م مع الحائض وهي في ثيابها الله عائضه كيرون مين بو عائضه كيما ته سوناجب كه وه حيض كيرون مين بو

فخرجت منها فاخذت ثیاب حیضتی فلبستهافقال لی رسول الله مَالُّ الله مَالُوسِ الله مَالُولِ الله الله مَالُولِ الله الله مَالُولِ الله مِن الله من الله من الله والله من الله والله من الله والله من الله من

راجع:۲۹۸

# وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ: .....روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ آپ اللہ سے ثابت ہے۔

فقهاء: .... كمت بي شاب كے لئے مروہ ب اورشنے كے لئے بلاكرابت جائز ب

صوفیاء: ..... کہتے ہیں شاب کے لئے جائز ہے اور شخ کیلئے کروہ۔ چونکہ شاب میں قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آ پ ہے ۔ تو آپ حضرات چونکہ فقہاء اور صوفیاء دونوں کو مانتے ہیں۔ اس لئے ہم کہیں گے کہ دونوں کو احرّ از کرنا چاہیے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیق نے جوان کواجازت نہ دی اور بوڑھے کواجازت دے دی۔

اقسام قُبله: .... تبدچتم برے۔

(١) قُبلهٔ شهوت: .... جوفاوند بوى كالتاب يافاس فن كا وجد اجبيه كالتاب

(٢) قبله تحيه: .... سلام كودت ايك دوسر كابوسه ليت بيعرب مين آج بهي اسكارواج بي

(m) قبلة رافت: ..... جوباب بير كاليتاب.

( P ) قبله شفقت :.....جويتيم كى دلدارى كے لئے لياجائے۔

(۵) قبله عظمت: .... جوشا گرداستاد کالیتا بیم ید بیرکار

(١) قبليه محبت: ..... بدول شهوت بهائي كابوسه ليتا بـ

(TTM)

﴿باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر جس نے حیض کیلئے طہر میں پہنے جانیوالے کپڑے کے علاوہ کپڑ ابنایا

(٥ ١ ٣) حدثنا معاذ بن فضالة قال ثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمةعن زينب بنت ابي سلمة عن ام ہم سے معاذبن فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم سے صفام نے یحیٰ کے واسطے بیان کیا، وہ ابوسلمہ سے وہ زینب بنت سلمةقالت بيناانا مع النبي عَلَيْكُ مضطجعة في خميلة حضت فا نسللت ابوسلمہ سے وہ ام سلمہ ہے، آینے فرمایا کہ میں نبی کریم اللہ کے ساتھ حیا در میں لیٹی ہو کی تھی کہ مجھے حیض آگیا، میں جیکے فاخذت ثياب حيضتى فقال انفست فقلت نعم فدعاني سے نکل آئی،اوراپنے حیض کے کیڑے بدل لیے،رسول التعالیہ نے فر مایا کیا تمہیں حیض آگیا؟ میں نے عرض کی جی ہاں فاضطجعت معه في الخميلة پھر مجھے آ بالیا اور میں آ ب کے ساتھ جا در میں لیٹ گی

راجع: ۲۹۸

# وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

ترجمة الباب: ..... حدیث سے صراحة ثابت ہے اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ اگر وسعت ہوتو نوم کے کیڑے الگ بنانا جائز ہے۔

(rra)

باب شهود الحائض العيدين و دعوة المسلين ويعتزلن المصلّى مائضه ك عيدين مين اورمسلمانون كرماته وعاءمين شركت اورمائضه عورتين عيدگاه سے ايک طرف موكر رئين

| میری بہن نے ایک مرتبہ نی کریم علی ہے یو چھا کا گرہم میں ہے کی کے پاس چاہ جو برقد کے طور پر باہر نکلنے کیلے عورتس استعال کرتی تھیں نہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ان لاتخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كياس كيلي اس ميل كونى حرج ب كدوه بابرنه فك الخصور الله في في الكي ساتقى كوچا بيك كدا في جادر ميس س يجه حصدات الرهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ولتشهد الخير ودعوةالمؤمنين فلما قدمت ام عطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| پھر وہ خیر کے مواقع پر اور مسلمانوں کی دعا وں میں شریک ہو، پھر جب ام عطیہ ترکیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سألتها اسمعت النيء |
| تومیں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے حضرت نبی اکرم سے سنا تو انھوں نے فر مایا، میرے باپ آپ پر فدا ہوں (اور انکی عادت تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لا تذكره الاقالت بابى سمعته يقول تحرج العواتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کہ وہ جب بھی بات کرتی تو کہتیں بابی کہ ہال میں نے آنخضرت کوفرماتے سنا کہ کلیں عورتیں اور پردے والیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وذوات الخدور و الحيض وليشهدن الخير و دعوة المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اور صفیں والی اور خیر کے مواقع اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وتعتزل الحيض المصلى قالت حفصة فقلت الحيض فقالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اور عید گاہ سے دور رہیں حفصہ نے کہا کہ میں نے کہا حائصہ عورتیں بھی تو انہوں نے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اليست تشهد عرفة وكذاو كذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كەكياد ەعرفە ميں حاضرنېيں ہوتيں؟ اورايسے اورايسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

انظر: ۱ ۳۵۱،۹۸۱،۹۸۰،۹۷۱،۹۸۱،۹۸۱



مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

هسئله: ..... بیہ کہ حائضہ عیدین میں حاضر ہو سکتی ہے کیونکہ عیدین مسلمانوں کی دعاہے لیکن حائضہ عیدگاہ میں صفول سے علیحدہ ہے۔ سوال: ....اعتزال عن المصلى كي كيا وجب؟

جواب : ..... حفیہ کہتے ہیں کہ مصلی (عیدگاہ) مساجد کے تھم میں تونہیں ہے گر چونکہ حاکف ونفساء نمازنہیں پڑھیں گی اس لیے انہیں اندرجا کرقطع صفوف کی کیا ضرورت ہے؟ لے

سوال: .... جبنمازعين بيهن توحاضر مونے كى كياضرورت ہے؟

جواب : ..... دودجه سے ماضری کی ضرورت ہے۔

(۱) نماز میں تو شریک نہیں ہو عق الیکن دعامیں تو شریک ہو عتی ہے۔

(۲) کشرت سلمین کوظا ہر کرنے کے لئے شروع شروع میں اس کی ضرورت بھی اس لئے بھی جلوس بھی جائز ہوجاتے ہیں۔

و دعوة المسلمين: .... اس مرادنماز استقاء اور نطبه عيد معروف وعامرادنيس لهذااس معروف وعامرادنيس لهذااس معروف وعا پراستدلال کرنامي معروف وعالانکه نمازعيد که بعدوالی وعا ثابت نبيس م حالانکه نمازعيد کم ترت مروی م اوراس کے بعد وعامروی نبیس اگراس پر دعوة المسلمین سے استدلال صحیح ہوتا تو ساف صالحین ضرور استدلال کرتے لیکن کمی ایک نے بھی استدلال نبیس کیا ع

لتلبسها صاحبتها جلبابها: .... اس كرور جماورمعانى ين-

- (۱) انی جاوردےدے۔
- (۲) اپنی چادرے اس کو بھی پردہ کروائے۔

ولتشهد المحير: .... نماز استنقاء 'ساع الحديث عيادت مريض اوروعوت ملكين سب اس يمرادين -

بابى : ....اس من چارلغتين بين

- (۱) بابی الف کے ساتھ۔
- (٢) بي بي الف كوياء ماكنه سے بدل كر۔

ا تقریر بخاری جهم ۱۰۳) س ( فیض الباری جام ۱۸۷)

- (٣) بابا آخرى يا كوالف سے بدل كر\_
- (س) بی باالف کویا ہے اور یائے ساکنہ کوالف سے بدل کر۔

تعتزل الحیض المصلی .....اگر خ وقته نمازعیدگاه مین نہیں پڑھی جاتی تو دورر ہے کا حکم تو نہیں ہے لیکن صفول میں کھڑی نہ ہواس لئے کہ بیتو نماز نہیں پڑھے گی تو صفول میں انقطاع ہوگا۔ اور اگر بنج وقته نماز ہوتی ہے تو مسجد کا حکم ہے۔ اور مسجد میں حائضہ کا دخول ممنوع ہے۔

(۲۲۲)

آ جانے کے بعد یا نج دن تک خون دیستی ہے تو آپ نے فر مایا کہ عور تیں اس کا زیادہ علم رکھتی ہیں۔

(۱ اس) حد ثنا احمد بن ابی رجآء قال اخبر نا ابو اسا مققال سمعت هشام بن عروة بم ساح بن عروة بم ساح بن ابورجاء نے بیان کیا، کہا بمیں ابواسام نے خردی کہا بیں نے بشام بن عروه سے ساکہا بجھے میر سے قال اخبر نی ابی عن عائشقان فا طمقینت ابی حبیش سالت النبی علی النبی علی استحاص والد نے خردی عائش کے واسط سے کہ فاطم بنت ابی بیش نے نی کریم الله سے بوچھا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے فلا اطهر افادع الصلوة فقال لا ان ذلک عوق اور (بدتوں) پاک نبیں ہوتی ، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ آپ الله نے فر ایا نبیس، بیتو ایک رگ کا خون ہولکن د عی الصلوة قد ر الا یا م التی کنت تحیضین فیھا ثم اغتسلی و صلی ولکن د عی الصلوة قد ر الا یا م التی کنت تحیضین فیھا ثم اغتسلی و صلی ان ان دنوں میں نماز ضرور چھوڑ دیا کرو جن میں اس بیاری سے پہلے تہیں چیش آیا کرتا تھا پھر شسل کر کنماز پڑھا کرو وجہ مطابقة هذا الحدیث للتر جمنة انه الله فی وکل ذلک الی امانتها وعادتها قد یقل ذلک و یکٹر علی قدر احوال النساء فی استانهن و بلدانهن

## وتحقيق وتشريح

توجمة الباب كى غوض: ..... مقصودتر جمه سي بيان كرنا به كه وه امورجونساء كم تعلق بين ان مين عورتون كا قول معتبر بهاذا حاضت في شهر كى قيدلكا كراس بات كى طرف اشاره كرديا كه اگر چه الك ماه مين تين حيض گزرجان كادعوى كرے تب بھى تقد يق كى جائيگى ـ ترجمة الباب كه دوجز عهوئ دونوں دعووں پرالگ،الگ دليل قائم كى بے۔

دلائل دعوى اول: ....اس پرامام بخاري نے تين دليلين قائم كى بين كيورتوں كے قول كا امور خاصه (يعنى متعلقه بالنساء) ميں عورتوں كے قول كا عتبار ہے۔

دليل اول: ..... لَا يَحِلُ لَهُنَّ أَنُ يُكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ عُورِتُس اليِّ رَمَى چَزكون چِيا تَسَ

تومعلوم ہوا كدان كا ظهار معتبر ہورندند چھپانے كے حكم كاكيافا كدہ ہے؟ ا

دلیل ثانی: ..... قول این سیرین به قال النساء اعلم بذلک ع

دلیل ثالث: ..... بری ولیل تو بی صدیث ہے دعی الصلوة قد ر الایام التی کنت تحیضین فیها ثم اغتسلی وصلی ع

وجداستدلال: ..... بیہ کدان پراعتبار ہے تو بی کا دے رہے ہیں۔اس دعوی اول میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ دعویٰ ثانی: .....اب رہی یہ بات کہ جب ایک ماہ میں تین حضوں کے گزرنے کا کوئی عورت دعویٰ کرے تو کیا تھم ہے؟ امام بخاریؒ نے قیدلگادی کی ممکن ہوگا تو معتبر ہوگا ورنہیں۔اب سوال یہ ہے کیمکن ہے یا نہیں امام بخاریؒ نے تو ممکن ہے قرار دیا ہے۔

دلیل: .....ویذکر عن علی وشریح ان امراة جاء ت ببینة من بطانة اهلها ممن یرضی دینه انها حاضت ثلاثا فی شهر صدقت ع

مرفوع روایت کوئی نہیں ہے۔

مذاهب ائمه متبوعین: ..... ایک ماه میں تین حض ائم متبوعین میں سے س کے ہاں ممکن ہے اور س کے ہاں ممکن ہے ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں اور جن کے ہاں ممکن نہیں ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں اور جن کے ہاں ممکن نہیں ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ۔یاس بات پر بنی ہے کہ اقل مدت حیض کی ضرورت پڑے گی۔ اب کن کے نزدیک ممکن ہیں اور کن کے نزدیک نہیں ۔یاس بات پر بنی ہے کہ اقل مدت حیض واقل مدت طہر میں ائم سے کہ اجب کیا ہیں۔

المدنهب الاول: .....امام احد فرماتے ہیں کہ اقل مدت حیض ایک لحظ بھی ہوسکتی ہے اس کی کوئی مقدار نہیں اور اقل مدت طہر تیرہ دن ہے اور ایک قول یہ کہ اقل مدت حیض ایک دن ہے اب کسی نے اپنی بیوی کوطہر کے آخری لحظ میں طلاق دے دی پھر ایک دن ہے اور ایک قول یہ کہ اقل مدت حیض ایک دن ہے اب کسی نے اپنی بیوی کوطہر کے آخری لحظ میں طلاق دے دی پھر ایک دن حیض پھر تیرہ دن طہر پھر ایک دن حیض پھر تیرہ دن اور دو لحظول میں الام عالم (۱۲۵) ایش الباری جام ۲۸۸) اور عن سام ۲۰۸) (فتح الباری جام ۲۱۲) (بخاری جام ۱۲۱) (بخاری جام ۱۲۷) (بخ

اس کی عدت پوری ہوئی دولیطے اس طرح ہوئے ایک تووہ طبر کا آخری لحظہ جس میں عدت پوری ہوئی ہے۔اور دوسراوہ ۔ لحظہ ہے جس میں طلاق دی ہے۔

المدهب الثانى: .....امام مالك كنزديك اقل مدت طهر پندره دن باوراقل مدت حيض الك لحظه تو پندره، پندره تمين دن اور چار لحظه مايك وه لحظه طهر جس مين طلاق دى به چرايك لحظه حيض بهر پندره دن اقل طهر پهر ايك لحظ حيض بندره دن طهر پهراتيك لحظه حيض -

المدهب الثالث: ..... امام شافعی کے نزدیک اقل مت طهر پندرہ دن ہے اور اقل مت حیض ایک دن ہے۔ تو ان کے اور اقل مت حیض ایک دن ہے۔ تو ان کے نزدیک کم از کم انقضاء عدت کی مت بتیں دن اور دولحظے ہوئے اس طرح کدایک وہ لحظ طهر جس میں طلاق دی پھر ایک لحظ حیض جس کے اندر طهر ثالث ختم ہوا پھر پندرہ دن طهر پھر ایک دن حیض پھر پندرہ دن طهر پھر آیک لحظ انقضاء عدت کے لئے۔

جواب: .... شافعیہ توریہ جواب دے دیں گے کہ بی حذف کسر پر محمول ہے اور پہلے دو مذہب والوں کو جواب دیے کی ضرورت نہیں۔

المددهب الرابع: ..... صاحبین کے نزدیک انتالیس دن میں عدت گزر عمق ہا ایک دہ آخری لحظ طهر جس میں طلاق دی پھر تین دن چیش پھر پندرہ دن طهر پھر تین دن چیش پھر پندرہ دن طهر پھر تین دن چیش (اس لئے کہ عند الاحناف عدت حیضوں میں ہوتی ہے اس لئے تین حیض پورے کرنے ہوں گے بید مسئلہ حنفیہ کے نزدیک شکل ہوگیا۔ جواب: .....حذف کسر پرمحمول ہے اگر حذف کسر پر شافعیہ محمول کر سکتے ہیں تو صاحبین بھی کر سکتے ہیں۔

المد هب المحامس: ..... امام صاحب کے نزدیک اکثر مدت چین دس دن ہے اور عدت بھی حیفوں کے ہے اس طرح بیتمیں دن ہوگئے اور دو طہر پندرہ ، پندرہ (تمیں دن) اس طرح کل ساٹھ دنوں میں عدت گزر بلتی ہے۔ فقہی جزئیہ بھی ایسے ہی ہے کہ اگر کسی نے ساٹھ دن سے پہلے عدت گزرجانے کا دعوی کیا تو قبول نہیں کیا جائے گا اب حضرت امام ابوطنیف کی جانب سے جواب دینے کی ضرورت ہے۔

جواب اول: .... امام بخاري فقطعى طور پراس كوذكرنبين كيا بلكه يذكرك كلم سے ذكر كيا جودال على

الضعف ہے۔اوروجہضعف بہہے کہ مندداری میں اس روایت کو معلی کے واسطے سے ذکر کیا گیا ہے اور شعبی کا علی سے لقاء ثابت نہیں اس لئے یذکر کہا۔

جواب ثانی: ..... یعلق بالمحال کے قبیل سے ہے عورت کی نقابت کو ٹابت کرنے کے لئے کہا کہ اگر عورت سے دعوی بھی کردے تب بھی بات مانی جائے گی نہ ہید کہ واقعی تین حیض ایک ماہ میں گزرجا کیں گے۔

جواب ثالث: ..... فقد فق میں جو جزئید کھا گیا ہے تضاء پر محمول ہے اور یہ بات ( کہ ایک ماہ میں تین حیض کا دعویٰ) دیانت پر محمول ہے کیونکہ کی نص سے تو اقل واکٹر کی تحدید ثابت نہیں۔

اشكال: سسعلى اورشر و جهى تو قاضى بين توتم نے كيے كهدديا كدية ول على وشر ت ويائة ہے؟

جواب : بسب بھی قاضی دیائ بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔قرینداس پر ممن موضی دینہ ہے جیسے مفتی بھی بھی تول دیائ نقل کر دیتا ہے ایسے ہی قاضی بھی بھی دیائ فیصلہ کر دیتا ہے۔

تری الدم بعد قرء ها بخمسة ایام الغ: ..... مطلب اس کایه به کدایک ورت کویش آتا به تین دن یا چاردن اس کے بعد پھر پانچ دن خون آتا ہے تو یہ یض ہوگا یا استحاضہ؟ اس میں عورت کا تول معتبر ہوگا اور یہ ابن سیرین گافتوی ہے ا

ائمه احناف ..... كنزد يكاس من تفعيل عكه عادت سيزائد جوخون د كيهوه دوسم يرعد

- (۱) عادت ہےزا کد مگروں دنوں ہے کم یو کہیں گے کہ عادت بدل گئی۔
- (۲) اگردس دن سے زائد ہوتو استا ضہ ہے اب نمازیں لوٹائے گی بیرساری تقریراس بناپر ہے کہ اقراء میں قرءکا معنی خون کیا جائے ۔ دوسرا مطلب اگر قرء کا ترجمہ طہر سے کیا جائے تو بیطہم تخلل بین الدمین کا مسئلہ ہو جائے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ الطہر المتخلل بین الدمین دم اس سے بعض صوفیاء حضرات نے وجود کی نفی پر استدلال کیا ہے الوجود المتخلل بین العدمین عدم۔

إ ان ابن سيرين سئل عن امراة كان لها حيض معتاد ثم رأت بعد ايام عادتها خمسة ايام او اقل اواكثر فكيف يكون حكم هذه الزيادة ققال ابن سيرين هي اعلم بذلك يعنى التمييز بين اللمين راجع اليها فيكون المرئى في ايام عادتها حيضا وما زاد على ذلك استحاضة فان لم يكن لها علم بالتمييز يكون حيضها ما تراه الى اكثر مدة الحيض وما زاد عليها يكون استحاضة (عيني ٢٥٥٥ معهم)

اشکال: ..... پہلے مطلب پراشکال ہے کہ بعضسة ایام کی قید کیوں لگائی دودن کے بعدیا تین دن کے بعدد کھے تو پھر کیا تھم ہے؟

جواب: ..... بیقیداس لئے لگائی کہ بعض ائمہ مجہدین حیض خم ہونے کے بعدا سطہاری مدت کے قائل ہیں کہ حیض خم ہوا ہے یانہیں پھراس مدت استطہار میں گی قول ہیں۔

(۱) قال البعض دودن\_

(۲)قال البعض تین دن استظهار موگازیاده سے زیاده پانچ دن مت استظهار ہے تو ابن سیرین کا قول پانچ ون کا موگا تو بحصسة ایام کی قیدلگائی امام مالک بھی استظهار کے قائل میں باتی ائمہ قائل نہیں میں ۔مت استظهار کی نمازیں قضاء کی جا کیں گا اگرچض کا اعادہ نہ موا۔

(۲۲۷)
﴿ باب الصفرة و الكدرة في غيرايا م الحيض ﴿ باب الصفرة و الكدرة في غيرايا م الحيض ﴿ رَدُول كَ عَلَاهِ وَ رَدُواور مُمْ الدرنگ فِيضَ كَ دُنُول كَ عَلَاهِ وَ

(۳۱۸) حدثنا قتیبة بن سعید قال ثنا اسمعیل عن ایو ب عن محمد عن ام عطیه جم سے تنبه بن سعید نے بیان کیادہ محمد عن ام عطیه جم سے تنبه بن سعید نے بیان کیادہ محمد سے اسلامی نعلت کا لا نعلت الکدرة و الصفرة شیئا نے فرما یا کہ ہم زرد اور شیالے رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتیں تھیں (یعنی سب کو چین سمجھتیں تھیں)

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غرض الباب: ....ان باب كي دوغرضين بين \_

غوص اول: من اعتبارکتے ہیں حنفینہیں کرتے ۔ تو ترجمہ میں ہدرکالفظ محذوف ہوگا۔ یعنی غیرایام چیض میں صفرہ و کدرہ کا کوئی اعتبار کے اعتبار کرتے ہیں حنفینہیں کرتے ۔ تو ترجمہ میں ہدرکالفظ محذوف ہوگا۔ یعنی غیرایام چیض میں صفرہ و کدرہ کا کوئی اعتبار کالفظ نہیں ہدر ہے لیکن ایام چیض میں اعتبار ہے ویسے امام بخاری نے تو کوئی حکم نہیں لگایا کہ ہدریا اعتبار ہے اگر اعتبار کالفظ محذوف مان لیس کہ صفرہ و کدرہ کا غیرایام چیض میں اعتبار کرتے ہیں تو مفہوم مخالف کے طور پر معلوم ہوگیا کہ ایام چیض میں اعتبار کرتے ہیں تو مفہوم مخالف کے طور پر معلوم ہوگیا کہ ایام چیض میں اعتبار کہیں کرتے تھاس طرح یہ احتاف کی تائید ہوجائے گی۔

الحاصل: ..... اگراعتبار کالفظ محذوف مانتے ہیں تو حفیہ کی تائیہ ہے اگر مدر کالفظ محذوف مانتے ہیں تو شافعیہ کی تائیہ ہے جس طرح ترجمہ میں دونوں احمال ہیں اسی طرح حدیث میں بھی دونوں احمال ہیں تو اس طرح شافعیہ کی تائید ہمی ہوسکتی ہے اور حفیہ گی بھی لے

ام عطیلہ: ..... فرماتی ہیں کہ ہم کدرہ اورصفرہ کا اعتبار نہیں کرتی تھیں بعنی رنگوں کا اعتبار نہ ہوا تو بیہ حنفیہ کی تائید ہوگئی۔ شافعیہ ؓ کے نزدیک چونکہ الوان کا اعتبار ہے تو وہ ترجمہ اس طرح کریں گے کہ کدرہ اورصفرہ کا اعتبار نہیں کرتی تھیں البیتہ سواد اور حمر ق کا اعتبار کرتی تھیں۔

حاصل: ..... یه کداحناف وشوافع دونول کے موافق بیر حدیث ہو یکتی ہے امام بخاری نے غیرایام حیض کی قیداگا کر بتلا یا کہ غیرایام حیض کی قیداگا کر بتلا یا کہ غیرایام حیض میں اعتبار کرتی تھیں تو امام بخاری کا تیسرامسلک ہو گیا کہ من وجہ اعتبار میں جاس لئے ترجمہ دونول طرف لگ گیا ع

غرض ثاني : ....الوان حيض كتى تم برين-

- (۱) حفیہ یُے نزدیک ایام حیض میں جتنی قتم کا رنگ بھی آ جائے وہ سب حیض ہے مثلا سواد جمرۃ ،کدرۃ ،صفرۃ ،خصرۃ ،تربۃ
- (۲) شافعیہ کے نزد یک صرف سواد حیض ہے اور بعض روایات میں ہے کہ حمرۃ اور سواد دونوں حیض ہیں باقیوں کو حیض شار نہیں کرتے لیکن حنفیہ کے نزد یک بیسب رنگ حیض ہیں۔

ا (فیض الباری ج اص۳۹۳) ۲ (فیض الباری خ اص۳۹۳)

#### د لائل احناف:....

دلیل ا : بہلے باب میں آپ نے حدیث پڑھی ہے جس کے الفاظ یہ حتی ترین القصة البیضاء۔ اس سے معلوم ہوا کہ باقی سب رنگ حیض کے ہیں۔

دليل الني بيستُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ فَلْ هُوَاذَى (اللية باسرة بقره) كي عموم سے استدلال بكه رگون ميں تفصيل نہيں ہے۔

اشكال : ..... حتى ترين القصة البيضاء اور حديث الباب كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيًا ش تعارض بوكيا\_

جواب: ..... امام بخاری غیرایام حض کی قیدلگا کرتعارض کورفع کررہے ہیں اور اس طرح احناف کی تائید بھی ہوگئ تو یہ باب کی دوسری غرض دفع تعارض ہیں المحدیثین ہوگئ تو بات گھوم پھر کرایام پر بی آتی ہے الوان کا اعتبار کیے کیا جاسکتا ہے ؟ پہاڑی لوگوں اور میدانی لوگوں کے خون مین فرق ہوتا ہے بادشاہوں کا خون خاص ہوتا ہے عام خون نہیں کرسکتا ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اس لئے کیا ہوتا ہے بادشاہ قوم کا ڈرائیور ہوتا ہے اور بردل آدی ڈرائیوری نہیں کرسکتا دوسری بات اس نے یہ کی کہ جو ڈرائیور میں مسلمانوں والی کہی کہ جو ڈرائیور کی جو ڈرائیوری نہیں کرسکتا دوسری بات اس نے یہ کی کہ جو ڈرائیور اس کے کہاس کا دل دھڑ کئے گے گا ہاتھ کا نب جا ئیں گے تیسری بات اس نے مسلمانوں والی کہی کہ جتنا نظام ٹریفک کا چل رہا ہے اسے خدا تعالیٰ بی چلارہا ہے۔



(۱۹ س) حدثناابر اهیم بن المندر الحزامی قال ثنامعن بن عیسی عن ابن ابی ذئب می ابراهیم بن میسی عن ابن ابی ذئب می ابراهیم بن منذر حزای نے بیان کیا، کہا ہم می معن بن عیلی نے بیان کیا، ایوب بن الی ذئب کے واسطہ عن ابن شہاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبی عَلَیْ ان ام حبیبة وہ ابن شہاب سے وہ عروه اور عمره سے وہ نی کریم اللہ کی زوج مطہرہ حضرت عائش سے اس کہ ام حبیب وہ ابن شہاب سے وہ عروه اور عمره سے وہ نی کریم اللہ کی زوج مطہرہ حضرت عائش سے اس کہ ام حبیب ا

استحیضت سبع سنین فسألت رسول الله علی ذلک فامرها ان تغتسل مات سال تک متحاف دین از الله علی علی الله علی علی الله علی علی الله علی

## وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غرض بخاری : .....امام بخاری بتلار بین که استحاضه رگ کاخون بی تو غیرایام حض میں جوخون آتا ہوہ رگ کا ہوتا ہے جس کوعرق الاستحاضه کہتے ہیں۔

مستحاضه کا حکم: سسمتحاضه کا حکم جنس متحاضه کا کم برنماز کے لیے عسل نہیں ہے بلکہ انقطاع حیض کے وقت ایک عنسل کرے اور باقی معذور کی طرح وضو کرے عسل لکل صلوة صرف ایک صورت میں ہے اور وہ تحیرة متمرة الدم ہے ام حبیبہ متحیرہ نہیں تھیں اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ کسی قتم کی بھی متحاضہ ہووہ برنماز کے لئے وہ عسل کرے گی بیکن جمہوراس کا جواب دیتے ہیں کہ تطوعاً عسل کرتی تھیں۔

(۲۲۹)
﴿باب المرأة تحيض بعد الا فاضة ﴿
عورت جو (ج مين) طواف زيارت كي بعد ما تضه مو

( \* ۲ سم) حقّتنا عبد اللّنبن يوسف قال اخبر فلمالك عن عبد اللّنبن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بم عبد الله بن الله بن الله بن عبد الله بن الله بن الله بن يوسف في بيان كيا ، كما بمين ما لك في جردى ، عبد الله بن الى بكر بن محمد بن عمر و بن حزم سے وہ الله بن عمر و بن حزم سے وہ الله بن ا

عن ابيه عن عمر قبنت عبد الرحمٰن عن عائشةزوج النبي عَلَيْتُ انهاقالت لرسو لعَلَيْتُ ا والدسيءه عبدالرحمن كى صاحبز اوى عمره سيوه نبي كريم عليقية كي زوجه مطهره حضرتها كثير اسي كه أنفول ني رسول الله عليقية سي كها يا رسول اللهان صفية بنت حيى قد حاضت قال رسول الله عُلَيْتُ لعلها تحبسنا کہ یارسول الله صفیہ بنت جی کو ج میں حیض آگیا ہے،رسول الله علی نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں روکیس گی الم تكن طافت مع كن فقالوا بلٰی قال فاخرجی کیا انھوں نے تم لوگوں کے ساتھ طواف (زیارت) نہیں کیا عورتوں نے جواب دیا کہ کرلیا ہے آپ ؓ نے اس پر فرمایا کہ پھر چلو راجع: ۴۹،۳، **☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆** (٣٢١) حدَّثنامعلى بن اسد قا ل ثناوهيب عن عبداللهبن طاؤس عن ابيه عن ہم ہے معلی بن اسدنے بیان کیا ہم سے وہیب نے عبداللہ بن طاؤی کے حوالے سے بیان کیاوہ اپنے والدسے

عبدالله بن عباس قال رخص للحآئض ان تنفر اذا حاضت ده عبدالله بن عبائ سے آپ نے فرمایا کہ حائصہ کیلئے (جب کماس نے طواف زیارت کرلیا ہو) رفصت ہے کما گروہ حائصہ ہوگئ او گھر چلی جائے وكان ابن عمر يقول في اول امره انها لا تنفرثم سمعته يقول ابن عمر ابتداء میں اس مسلم میں کہتے تھے کہ اسے جا نانہیں چا ہے ، پھر میں نے اسس کہتے ہوئے سا تنفر أن رسول الله عُلِيْكُ رخص لهن

کہ چلی جائے کیونکہ رسول التعالیہ نے اس کی رخصت دی ہے

انظر: ۲۵۵ ا و ۲۷۰ ا

#### وتحقيق وتشريح

افاضہ سے مراد طواف زیارت ہے جو کہ جج کا رکن ہے وقو ف عرفہ کے بعد وقو ف مز دلفہ ہے اس کے بعد رق ف مز دلفہ ہے اس کے بعد رق جماس کے بعد رق ہے اس کے بعد دس گیارہ اور بارہ کو واپسی پر جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف زیارت اور طواف رکن گئے ہیں ہے جو کہ جو الجا سکتا جب تک بیطواف نہیں کریں گے تو مرداور عورت حلال نہیں ہوں گے اس کے بعد والا طواف ، طواف و داع ہے جو کہ طواف واجب ہے اور طواف آخر ہے بیطواف حاکصہ چھوڑ کتی ہے کہی مئلداس باب میں بیان کرنا چاہتے ہیں لے

(باب ۲۳۰)

اذا رأت المستحا ضةالطهر
قال ابن عباس تغتسل وتصلی ولو ساعةمن نهار
ویأ تیها زوجها اذاصلت الصلوة اعظم
جبمتخاضه کوخون آنابند موجائے، ابن عبال نے فرمایا کئسل کرے اور نماز پڑھے
اگرچة هوڑی دیرکیلئے، ہی اییا موامواوراس کا شوہر نماز اداکر لینے کے بعداس کے پاس
آئے کیونکہ نماز کی ایمیت سب سے زیادہ ہے

ا (فتح الباري ج اص ۱۳۳)

#### فاغسلي عنك الدم وصلي

توخون كودهولوا ورنماز يرمهو

#### وتحقيق وتشريح

لینی حیض منقطع ہوجانے کے بعد جب ستحاضہ ہوجائے پھر وہ طہر دیکھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ابن عباسٌ فرماتے ہیں تغتسل و تصلی و لو ساعة من نھاد تو جب نمازاس کے لئے جائز ہے جواعظم من الوطی ہے تو وطی بدرجاولی چائز ہوگ استدلال اس روایت ہے کیا جس میں ہے و اذاا دہوت فاغسلی عنگ الدم و صلی۔

(۱) عند الجمور " تو یکی حکم سرک مستحاضہ سروطی بھی جائز سر اور نماز بھی ہوئے میں جد کے شرکی طہمارت د

- (۱) عندالجہور یہ تو یہی عکم ہے کہ متحاضہ سے وطی بھی جائز ہے۔اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے جب کہ شرعی طہارت عاصل ہوجائے۔
- (۲) امام ما لک استظہار کے قائل ہیں کہ چین کے منقطع ہوجانے کے بعد جب خوب طہور ہوجائے تو نماز پڑھ کتی ہے اور وطی بھی کی جاسکتی ہے۔ امام بخاریؓ اس مسئلہ استظہار میں مالکید گی ردکررہے ہیں۔

فائده: .... استظهار كو استطهار (بالطاء) بهي كبتے بير-

(۲۳۱)
﴿الصلوة عن النفسآء و سنتها ﴿
زچ پنماز جنازه اوراس كاطريقه

(۳۲۳) حدّثنا احمد بن ابی سریج قال ثنا شبابة قال ثنا شعبة عن حسین بم ساحد بن ابور ت نیا به به می سویج قال ثنا شبابة قال ثنا شعبة عن حسین بم ساحد بن ابور ت نیان کیا، کها بم سوت بیان کیا، کها بم سوت بیان کیا و معدالله بن بریدة عن سمرة بن جندب ان امرأة ماتت فی بطن بیان کیا وه عبدالله بن بر بده سے وه سمره بن جندب سے که ایک عورت کا زیگی میں انقال مو جمیا تو

فصلی علیها النبی علیها وسطها مرا فقام وسطها حضور علی این کے جسم مبارک کے وسط میں کھڑے ہوئے انظر: ۱۳۳۲،۱۳۳۱

#### وتحقيق وتشريح

سمرة بن جند: كل مرويات: ٢٣ أ. مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

ترجمة الباب: ..... رجمة الباب كروبرء بي-

الجنوع الثانى: ..... دوسرى غرض اس بابى نفاس والى عورت كنماز جنازه پرئيخ اطريقه بيان كرنا ب(۱) كدامام اس كى كمركے سامنے كھرا ہو۔ اس ميں رد ہان حفرات پر جو كہتے ہيں كدمرد كے سينے كے سامنے كھرا ہواور عورت كى سرينوں كے سامنے كيونكدروايت ميں آيا ہے فقام و سطها.

(۲) امام اعظم کنزدیک مرد ہویاعورت امام درمیان میں کھڑا ہووئی روایۃ عورت کے سینے کے سامنے اور مردی کمر کے سامنے تو سینے کے سامنے کھڑے ہونے کی روایت حفیہ کے بال ہوئی لیکن سرینوں کے سامنے کھڑے ہونے کی روایت کوئی نہیں حضرات اساتذہ سے منقول ہے کہ رائج یہی ہے کہ مرد کے لئے ماکل الی الراس ہواور عورت کے لئے ماکل الی الوسط ہواور وسطہا کا مقصد مابین الراس و المحجیز ہے تو اسکوقام و سَطَهَا (بالفتح) پڑیں گے اور اگر بالجزم پڑیں تو عین وسط میں کھڑا ہونا پڑے گا لے



الله الموعوانه الما الموعوانه الما الموعوانه الموعون الموعون الموعور ال

انظر: ۱۸،۵۱۲،۳۸۹ ما ۵۱۸،۵۱۵

## وتحقيق وتشريح،

غوض الباب: ....اس باب كي غرض مين دوتقريرين كي جاتي بين-

(۱) ایک مدیث مین آتا ہے تقطع الصلاة امرأة والکلب واس باب سے غرض بیبتلانا ہے کہ جب حائفہ عورت سامنے ہوتو کیے توث جائے گی؟

(۲) دوسری غرض پہلے باب کا تقدہے کہ جیسے نفاس والی عورت پر نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے اس طرح اگر حائضہ فوت ہوجائے تو اس پر بھی نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے لیکن روایت میں موت کا ذکر نہیں ہے بلکہ زندہ سامنے لیٹی ہوئی ہونے کی صورت میں پڑھنے کا ذکر ہے تو زندہ پر مردہ کو قیاس کر لیا جائے گا۔

یصلی علی خصوته .....یعنی وه کپڑا وغیره جوجه کومٹی سے بچائے۔مصداق اس کا چٹائی، جائے نماز، اور کوئی بھی کپڑا جو بچھالیا جائے۔ کتاب الصلوات میں اس کا باب قائم کریں گے الصلوة علی المحمرة بتوبہ صلوة علی الاحص کے منافی نہیں ہے۔تواس مدیث سے غرض یہ ہے کہ ایسی چیزجس پر نماز پڑھنا پیٹانی کوز مین پر لگنے سے بچائے جائز ہے۔لیکن رافضیوں نے افراط کیا انہوں نے کہا کہ اس کا مصداق وہ چیز ہے جو ماتھے کو بھی نہ لگنے دے اور بحدہ بھی مثلی جائز ہوجائے اس لئے وہ اپنے پاس مٹی کی شمیری رکھتے ہیں اس سے جہاز کا تھم بھی معلوم ہو گیالیکن علاء نے لکھا ہے کہ ہوائی جہاز کا بوجھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہواکھ نے وہ جو ایس طرح گویا اتصال بالارض ہوجا تا ہے تو بی تحق کی طرح ہوگیا علاء نے جن کی وجہ سے ہواکھ نے وہ وہ ایس طرح گویا اتصال بالارض ہوجا تا ہے تو بی تحق کی طرح ہوگیا علاء نے جن کی وجہ سے ہواکہ وہ وہ ایس جو ایک ایس پر نماز نہیں ہوتی لے ہوگیا علاء نے جن کے لکھا ہے کہ آگر کسی تختہ کو ہوا میں چار کو نے باندھ کر لئے دیا تو اس پر نماز نہیں ہوتی لے

<sup>[(</sup>لامع الدراري جاص١٣١)

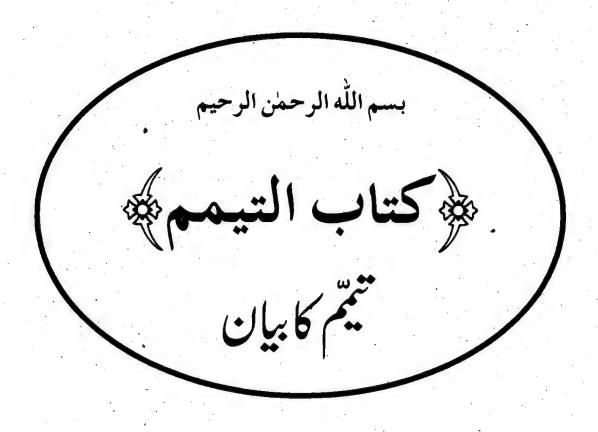

( THH)

وقول اللهعزوجلّ فَلَمُ تَجدُوا مَآءً

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَحُوا بِو جُوهِكُمْ وَا يُدِيُّكُمْ مِّنْهُ

ا ورخدا وند تعالی کا قول ہے، پھرنہ پاؤتم پانی تو قصد کر و پاک مٹی کا اور ال لواینے منداور ہاتھ اس سے

(٣٢٥)،حدّثناعبداللهبن يو سف قال انا ما لك عن عبدالرحمٰن بن القاسم ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ، کہا ہمیں خبر دی ما لک نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے وہ اپنے والد سے وہ نبی عن ابيه عن عائشة زوج النبي عُلِيْكُ قا لت خرجنا مع رسو ل الله عَلَيْكُ في بعض كريم الله كى زوج مطهره حضرت عائشة سے آپ نے فرمايا كه جم رسول التّفاقية كے ساتھ بعض سفر (غزوه بني المصطلق) اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذا ت الجيش انقطع عقد لي فا قام رسول میں گئے، جب ہم مقام بیداء یا ذات انجیش پر پنچے تو میرا ہارگم ہو گیا ،رسول اللّه عَلَیْتُ اس کی تلاش میں وہیں اللهُ عَلَيْكِ على التماسه واقام الناس معه وليسو اعلى مآء فاتى الناس الى ابى بكر الصديق تھہر گئے اورلوگ بھی آ یے کے ساتھ تھہر گئے لیکن یانی کہیں قریب نہیں تھالوگ حضرت ابو بکرصدین کے پاس آئے اور فقا لوا الا ترى ما صنعت عآئشة اقا مت بر سول الله عَلَيْكُ والناس وليسوا على مآء کہا ،عا ئشہؓ کی کا رگز اری نہیں دیکھتے ،رسول اللہ علیہ اور تما م لوگوں کوٹھبرا رکھا ہے اوریا نی بھی قریب نہیں اور نہ وليس معهم مآء فجاء ابوبكر "ورسو ل الله عَلَيْكُ وا ضع رأسه على فخذى ہی لوگوں کے پاس پانی ہے، پھر حضرت ابو بکر کشریف لائے اس وقت رسول الٹھائیسے اپنا سرمبارک میری ران پر رکھ کر قد نام فقال حبست رسول الله عليه والناس وليسوا على مآء سورہے تھے،آپ ؓ نے فرما یا کہتم نے رسول التعافی اور تمام لو گوں کو روک لیا حالا نکہ قریب میں کہیں یانی نہیں

ولیس معھم مآء فقالت عآئشة فعا تبنی ابوبکر وقال مآشا ء اللہ ان یقول اور نہائی اور نہائی معھم مآء فقالت عائش نے کہا کہ ابوبکر مجھے کہا

وجعل يطعنني بيده فني خا صرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكا ن رسول

اوراپنے ہاتھ سے میری کو کھ میں کچو کے لگائے ،رسول اللہ علیہ کا سرمیری ران پر ہونے کی وجہ سے میں حرکت

الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَحَدَى فَقَام رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَيْرِ مَآء فَا نَزِلَ الله عَز وجل ايقالتيمم بنبيل كر عَتَى عَلَى عَيْرِ مَآء فَا نَزِلَ الله عَز وجل ايقالتيمم بنبيل كر عَتَى عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَيْرِ مَا تَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَي عَلْكُ

فبعثنا البعير الذى كنت عليه فا صبنا العقد تحته

نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں (سوار )تھی تو ہارای کے پنچے سے ملا

انظر: ۲۳۳۱ م ۸۸۳ م ۸۸۳ م ۸۸۳ م ۲۵۰۰ م ۲۵۰۰ م ۲۵۰۰ م ۸۸۸ م ۲۸۳۰ م ۸۸۲ م ۵۸۲ م

وسلام کو تناه حمد بن سنان هو العوقی قال حد تناهشیم حقال وحد تنی می سے محر بن سنان موق نے بیان کیا کہا ہم سے محر بن سنان موق نے بیان کیا کہا ہم سے محر بن سنان موق نے بیان کیا کہا ہم سے محر بن سنان قال حد ثنایز ید الفقیر قال سعید بن النضر قال اخبر ما هشیم قال اخبر نا سیار قال حد ثنایز ید الفقیر قال بیم نے کہا ہمیں فردی سار نے کہا ہم سے یزیدانقیر نے بیان کیا کہا ہمیں جار بن عبداللہ ان النبی علاقی ہمیں جار بن عبداللہ ان النبی علاقی قال اعطیت خمسا لم یعطهن احد قبلی پانچ چزیں ایس عطائی گئی ہیں جو محص پہلے کی کو ہیں عطائی گئی تیں ہن و محص پہلے کی کو ہیں عطائی گئی تیں ہن و محص پہلے کی کو ہیں عطائی گئی تیں ہن و محص کے ذریعے نصورت بالر عب مسیر قشہر و جعلت لی الارض مسجد ا و طهو را فایما میری مددی جاتی ہن ہن میرے لیے مجد ( بحدہ گاہ) اور یا کی کے لائق بنائی گئی ہیں میری امت کے جس فرد کو

رجل من ا متى ادركته الصلوة فليصل واحلت لى المغا نم ولم تحل نمازكا وقت (جهال بحى) پالے اے نماز اواكر لينى چاہئے اور ميرے ليے نئيمت كا مال حلال كيا گيا، مجھ ہے پہلے لاحدقبلى وا عطیت الشفاعة و كان النبى عَلَيْكِ بيعث الى قومه خآصة و بعثت الى كيك كے ليے بحى حلال نحين تقالور مجھ شفاعت عطاك گئ اور تمام انبياء عليهم السلام اپنى اپنى قوم كے ليے مبعوث ہوئے تھے كين الناس عامةً ميرى بعث تمام انسانوں كے ليے عام ہے انظر ، ١٢٢،٣٣٨ مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

#### ﴿تحقيق وتشريح

تيمم : ..... يم سے ليا گيا ہے اليم القصد اور اصطلاح ميں القصد الى التراب او الى جنس التراب بطريق مخصوص لاستباحة مالا يحل الا بالطهارة \_

لغوى اوراصطلاحى معنى ميں مطابقت: ..... انغوى اوراصطلاحى معنى ميں مطابقت ظاہر ہے۔ كہ تيم ميں تراب كى نيت كى جاتى ہے حنفيہ كے زو كي تيم ميں نيت شرط ہے (۱) اس لئے كداس كے نغوى معنى ميں قصداور نيت ہے اور لغوى معنى ميں توا ہے (۲) دوسرى وجہ تيم ميں نيت كے شرط ہونے كى يہ ہے كہ پانى بطبعہ طہور ہے قرآن پاك ميں ہے وَاَنْوَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ليكن مئى توبطبعہ طہور نہيں ہے لہذا اس كو طہور بنانيكا قصد كراجا ئے گا۔

طريقه تيمم : ستيم كى دوضربين بين (١) چېره كيك (٢) باتقول كے لئى ا

الایة: .....اس گودرمیان میں اختلاف ننخ کی وجہ سے لائے ہیں۔دو ننخ جمع کردیئے۔آیت کواستدلال کے لئے ذکر کیا ہے کوئکہ یہی دلیل ہے۔

ا(لامع الدراري جاص ١٣١)

سوال: .... بيآيت سوره مائده كي بيانساء كي؟ كيونكه بيآيت تو دونون سورتون مي بــ

جواب: سسامام بخاری کے نزدیک رائح سورہ مائدہ کی آیت ہے کیونکہ آیت سورة نساء کا نام آیت سورة وضور کھا جاتا ہے اور آیت سورة مائدہ کا نام آیت سورة تیم ۔اس پر دوقرینے ہیں۔

القوينة الاولى: .... كتاب التيم قائم كرك اسآيت كوذكركنا قريد بكرية بت سورة ماكده كى بـ

القرينة الثانية: .... منه كالفظ بهي الرقريد بيكونكرة يت ناء من منه كالفظ بيس بـ

بعض اسفارہ: .....(۱) غزوہ بنی المصطلق مراد ہے جس کا دوسرانام غزوہ مریسیع ہے۔ غالب اور مشہور یہی ہے اور میں اخر ہے اور یہ چھ یاسات ہجری کو پیش آیا (۲) عند البعض اخر.

بالبید اء او ذات الجیش: میم کرمهاور دینظیب کے درمیان ید دوجگہیں ہیں کسی روایت میں صرف بیداء ہاور کسی روایت میں مرف ذات الجیش ہاور اس روایت میں شک کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ ان دونوں کے درمیان جنگل میں پیش آیا۔

قرینہ .... اس پریہ ہے کہ اس کے آ کے بیالفاظ ہیں لیسوا علی ماء اور بیدونوں (بیداءاورذات جیش) آبادیاں ہیں اور آبادیوں میں تو یانی ہوتا ہے لہذا تعارف کے لئے مشہور جگہ کوذکر کر دیا گیاور ندواقعہ جنگل میں پیش آیا۔

فتيممو ا: .....دوطرح پڑھا گيا ہے (ا) آيت تيم ميں تيم كاتكم نازل ہوا (۲) ياماضى كاصيغہ ہے كہ آيت نازل ہوئی اور انہوں نے تيم كيا. فا صبنا العقد تحته: .....

سوال: .... اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کے نیچ سے ال گیا بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ اللہ کے آ آ دمی تلاش کے لئے بھیجا۔ اور اس نے پالیا۔

جواب: ..... لاتناقض بينهما ـ بوسكتاب كرجس كوبيجا بواى في لوث كراونث كي فيحت باليابول اعطيت خمسا لم يعطهن احدنصرت بالرعب مسيرة شهر: .....

سوال: ..... جب آپ الله کارعب ایک ماه کی مسافت پر قائم ہوجا تا تھا تو کفار کیے حوصلہ کر کے احد میں آئے اور

. اِلْ فَحَ البارى جاس ١١٦)

جنگ احزاب میں آپ ایک کو گھر لیا۔

جواب .....مرعوبیت دل کی کیفیت ہے خارجی عوامل خارجی اعتبار سے ہوسکتے ہیں۔ غزوہ بدر، احد، خندق خارجی اسباب کے تحت تھے کہ اگر ہم نے تملہ نہ کیا تو یہ ہمارے اوپر چڑھ آئیں گے جیسے امیہ بن خلف آ بھی رہا تھا اور ڈربھی رہا تھا۔ آج کے دور میں آپ کو خرماتی ہے کہ آپ کے فلاں آدمی کو ڈاکوؤں نے گھیرلیا ہے اور وہ مسلح ہیں تو وہ ڈر کے باوجود غیرت کی وجہ سے جاتا ہے اور مرتا ہے۔

ادر کته الصلوق: ....ای وقت الصلوة \_ بی می محاوره مین استعال بوتار بتا باس سے امر لسو اک عند کل صلوة کی حقیقت بھی معلوم ہوگئ \_

وبعثت الى الناس عامة . .....

اعتواض: .... ال خصوصيت پرنوح عليه السلام كواقعه عامر اض موتا بردب لا تَذَرُ عَلَى الْارُضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا (سوره نوح ب٢٩) ال علم علوم مواكر حضرت نوح عليه السلام سب دنيا كى طرف معوث تصاور ان كى بددعا سے سب قوم م اللاک موئى اگرنوج عليه السلام سب دنيا كى طرف معوث نہيں تصقو كيے روئے زمين پر بين والوں ميں سے جرا يك كى بلاكت كى بددعا كى؟

جواب اول ..... بعث علی نوعین ہے اصول کے لحاظ ہے اور فروع کے لحاظ ہے۔ اصول کے لحاظ ہے بعث عامہ ہوتی ہے قد عاء نوح علیہ السلام بھی اس لحاظ ہے ہے بعثی جنہوں نے اس اصول کو بیس ماناان کے لئے بددعا کی ہے جواب ثانی ..... بعث دوسم پر ہے (۱) وجو بی (۲) استخبا بی ہر نی اپنی قوم کی طرف وجو با اور غیروں کی طرف استخبابا مبعوث ہے آپ اللہ بعث استخبابی کے لحاظ ہے ہے۔ استخبابا مبعوث ہے السلام بعث استخبابی کے لحاظ ہے ہے۔ جواب ثالث : .... بعث دوسم پر ہے (۱) مرکانی (۲) زمانی دھنرت نوح علیہ السلام مبعوث ہے عمومیت جواب ثالث : .... بعث دوسم پر ہے (۱) مرکانی (۲) زمانی دھنرت نوح علیہ السلام مبعوث ہے عمومیت مکانی کے لحاظ ہے کہ جب تک زندہ ہیں تمام دنیا کے لئے مبعوث ہیں اور آپ اللہ کی بعث زمانی و مکانی ہر لحاظ ہے عام ہے ای مکان کان وای ذمان کان تو اس کا تقاضا ہے ہے کہ اس جہاں کے اندرکوئی نبوت کا دعوی نبیس کرسکا یا تو وہ منبی کرہ ارض سے نکلے یا پھر مرنے کے بعد دعوی نبوت کرے۔ (فین الباری جام ۲۵۰)

مسئله نبوت جیے زمانی اور مکانی ہے ایسے ہی مرتی بھی ہے توسب سے اونچا درجہ نبوت حضوط اللہ کودیا گیا ہے تو اب اگر کوئی دعویٰ کر ہے تو وہ اگر چہوٹی نبوت ہوگی گرآ ہے اللہ کی ختم نبوت پراٹر انداز ندہوگا کیونکہ آ ہے تالیہ کی نبوت کا مل تھی مکان ، زمان اور مرتبہ کے لحاظ ہے۔ یہی بات مولانا قاسم نا نوتو کی نے لکھ دی تو بر یکو یوں نے آسان سر پراٹھ الیا کہ ختم نبوت کے مکر ہوگئے حالانکہ آپ نے یہ بطور فرض کے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل کہتے ہیں کہ فلاں نے دوڑ کا ریکارڈ قائم کر دیا تو جب تک کوئی اس سے آگے نہ برطے تو وہ ریکارڈ نہیں ٹوٹ سکتا یہی مثال آپ اللہ کی ختم نبوت کی ہو تحذیر الناس میں بالفرض کا لفظ موجود ہے۔

جواب رابع : ...... ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا ایسے ہوتا تھا ہے۔ مبعوث ہوئے تھے کیک اس وقت کوئی اور قوم موجود ہی نتھیں۔

#### مسائل مستنبطه

- (۱) مردایی بینی کے پاس اُس کے شوہر کی موجودگی میں جاسکتا ہے جب اُس کی رضا مندی کاعلم ہواور حالت مباشرت بھی نہو۔
  - (۲) باپانی شادی شده کبیره از کی کی تادیب کرسکتا ہے اگر چیشو ہر کے گھر بھی کیوں نہ ہو۔
    - (m) وضو کے لئے پانی کی تلاش دخول وقت کے بعد واجب ہے۔
    - (٧) صحیح، مریض ، محدِث اورجنبی تمام کے لئے تیم کاایک ہی طریقہ ہے۔
    - (۵) سفريس پانى ندملنے كى صورت ميں بالا جماع تيم جائز ہے اور حصر ميں اختلاف ہے۔



(٣٢٤)حدثنا زكريا بن يحيى قا ل ثنا عبداللهبن نميرقال ثنا بن هشام بن عروة عن ہم سے ذکریابن میجی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن تمیر نے بیان کیا، کہا ہم سے هشام بن عروہ نے بیان کیا، وہ عآشة انها استعارت من اسمآء قلادة فهلكت ا بنے والد سے، وہ حضرت عا کشہ سے کہ انھوں نے حضرت اساء سے ہار ما تگ کر پہن لیا تھاوہ ہار (سفر میں ) کم ہوگیا فبعث رسول الله عَلَيْكُ رجلا فوجد ها فادركتهم الصلوة و ليس معهم مآء رسول انتقالی نے ایک آدمی کو اسکی تلاش میں بھیجا اٹھیں وہ ل گیا ، پھر نماز کا وفت آپہنجا اور لوگوں کے پاس (جرباری طائب میں گئے تھے ) پانی نہیں تھا فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله عَلَيْكُ فانزل الله اية التيمم لوگوں نے نمازیر ھ لی اور رسول اللہ علی ہے اس کے متعلق آ کر کہا، پس خداوند تعالی نے تیم کی آیت نازل فر ما کی فقال اسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله اس پراسید بن حفیر نے حفزت عائشہ سے کہا آپ کواللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل اللهذلك لك وللمسلمين فيه خيرا پیش آئی جس ہے آپ تو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالی نے آپ کے لئے اور تمام سلمانوں کے لئے اس میں خبر پیدا فرمادی راجع: ٣٣٨ مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

## ﴿تحقيق وتشريح

غرض الباب: .... مقصود مسكله فاقد الطهورين كابيان باجمالي طور براس مسكمين يا في مذهب بين -

- (۱) یصلی و لایقضی بی حضرت امام احمدٌ کاند ہے۔
- (٢) دوسرااس كے مقابلے ميں ہے امام اعظم فرماتے ہيں لا يصلى ويقضى-
  - (٣) يصلى ويقضى بيامام شافي كاند ب-

- (٣) لا يصلى ولا يقضى بيامام مالك كاندبب-
- (۵) یتشبه بالمصلی ویقضی بیصاحبین گاند ب بے۔امام بخاریؒ نے امام احدّی تائید کی ہے یعنی بصلی ولا یقضی ۔استدلال دو این الباب سے باس میں بے فصلو لینی بغیر وضواور تیم کے انہوں نے نماز پڑھل السوال: .....فاقد الماء تو تھے کیونکہ لیسوا علی ماء کی صراحت ہے کیکن فاقد الراب کیے؟

جو آب : .....استعال تراب کا ابھی تھم ناز لنہیں ہوا تھا اس لئے تھما فاقد التر اب بھی ہوگئے۔اور دوبارہ پڑنے کا تھم نہیں دیا گیا تو غذہب امام احمدٌ ثابت ہوا۔

#### (rma)

﴿التيمم في الحضر اذ الم يجد المآء و خاف فوت الصلوة ﴾ التيمم في الحضر اذ الم يجد المآء و خاف فوت الصلوة ﴾ اتامت كى حالت مين تيم ، جب كه پانى نه الدرنماز فوت ، وجائے كا خوف ، و

وبه قال عطآء وقال الحسن في المريض عنده المآء و لا يجد من يناوله يتيمم عطاء كا يه قول عن فرايا كا رسط كيال في بوليان كوئى الياض في بوجوات بإنى دع سكاة تيم واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف فحضرت العصر بمر بد النعم كرنا چاہد النام عمر بال في الله في المرين الله الله على عمر كاونت بوكيا آپ في عمر كا فصلى ثم دخل المدينة و الشمس مرتفعة فلم يعد في نما زنين لونا كى في باند تها (عمر كا وقت باتى تها) ليكن آپ في نما زنين لونا كى في باند تها (عمر كا وقت باتى تها) ليكن آپ في نما زنين لونا كى في باند تها (عمر كا وقت باتى تها) ليكن آپ في نما زنين لونا كى في باند تها (عمر كا وقت باتى تها) ليكن آپ في نما زنين لونا كى

ا فق الباري جام ٢١٩) (تقرير بخاري ج ٢٥ ١٠٩)

(٣٢٨) حدثنا يحيى بن بكير قال ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الا عرج قال ہم سے بچیٰ بن بکیرنے بیان کیا ، کہا ہم سے لیٹ نے جعفر بن ربید کے واسطے سے بیان کیا ، وہ اعرج سے انھوں نے سمعت عميرا مولي ابن عبا س قال اقبلت انا وعبدالله بن يسار مو لي ميمونة کہا میں نے ابن عباسؓ کے مولی عمیر سے سنا ،انھوں نے بیان کیا کہ میں اور حضرت میموندز وجہ مطہرہ نبی کریم ایک کے مولی عبداللہ بن بیارابو تھیم بن حارث بن صمہ انصاری کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو تھیم نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ ابوجهيم اقبل النبي عَلَيْكُ من نحو بير جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد بئير جمل كى طرف سے تشريف لار ہے تھے راست ميں ايك شخص نے آپ كوسلام كياليكن آپ نے جواب نہيں ديا عليه النبي عَلَيْكُ حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام پھر دیوار کے پاس آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کامسح (تیم ) کیا،پھر ان کے سلام کا جواب دیا ابوجهيم : بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء : نام عبرالله بن حارث صحالي فررجي بين.

## وتحقيق وتشريح

غوض المباب : .....اس سے ان لوگوں پر ردمقصود ہے۔جو حضر میں تیم کے عدم جواز کے قائل ہیں (۱) امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ تیم فاقد الماء کے لئے جائز ہے اور حضر میں ماء موجود ہوتا ہے۔ (۲) جمہور ائمہ کا اس کے جواز پر اتفاق ہے۔ جمہورائم ہ فرماتے ہیں کہ فاقد الماء یا غیر واجد الماء کے لئے حضر میں بھی تیم جائز ہے لے فقد ان ماء کی صور تیں۔

- (۱) یانی نه هو ـ
- (۲) یانی ہولیکن نکا گئے کے لئے آلہ نہو۔

ا (الامع الدراري جاص١١١)

- (٣) نكال نسكتا موكه پانى پرسانپ يا كوئى درنده وغيره بيشامو\_
- (۵) پانی بھی ہے ری بھی ہے ڈول بھی ہے قبضہ بھی کسی کانہیں ہے، سانپ اور درندہ وغیر ہ بھی نہیں ہے لیکن نکالنے کی استطاعت نہیں ہے۔

#### (٢) ياسب كچھ بي مرمض بره جانے كا خطره بيتوان تمام صورتوں ميں حكما فاقد الماء بے۔

وبه قال عطاء هذا التعليق رواه ابن ابى شيبتغى مصنفه موصولا عن عمرٌ عن ابن جريجٌ عن عطاءٌ قال "اذاكنت فى الحضرو حضرت الصلاة وليس عندك ماء فانتظر الماء فان خشيت فوت الصلاة فيهم وصل ع ج مس ا ) وقال الحسن الدحضر وحضرت الصلاة وليس عمر من ارضه بالجرف... ان هذا التعليق فى مؤطا مالك عن نافع انه اقبل هو وعبدالله من الجرف الحسن البصري عدم المحرف المن المرافوهوماتجرى فيه السيول واكلته من الارض وهوجمع جرفة الخير الجرف وقوجمع جرفة بكس الرافوهوماتجرى فيه السيول واكلته من الارض وهوجمع جرفة بكسر الجيم وفتح الزاء وزعم الزبيران الجرفة على ميل من المدينة وقال ابن اسحاقً على فرسخ. (٢٥٣٥٥)

مربد: ساون بھانے کی جگد مدین طیب سے دوتین میل کے فاصلے پر ہے۔

جوف : ..... بيد مين طيب سے تين ميل كے فاصلے پر ب (وزعم ابن قرقول انه على ثلاثة اميال الى جهة الشام به مال عمر واموال اهل المدينة ويعرف ببتر جشم وبئر جمل ل

ابى جهيم : ..... يلفظ مصغر ب الواب ستره مين بحى آتا ب اور الواب لباس مين جوآتا ب وه مكر ب البوجهيم: ..... فقال ابو الجهم و الصحيح مصغر.

نحو بير جمل : سيايك جگركانام ب-ترجمة الباب ثابت بوگياكة بالله في الدي يستيم كيا ع سوال : سس حضور الله في جوتيم كيايه مفيد للطهارت تعاين بيس؟ اگركها جائ كه يه مفيد للطهارت بيس تعاقو فاكده كيا؟ اوراگر كهته بوكه مفيد تعاقو واجد الماء كے لئے بھی تيم كرنا ثابت موگيا۔

جواب اول: .... محققين في يجواب ديا كرعبادات على نوعين بير يعنى عبادات كى دوسمين بير ـ

(۱) مشروط بالطهارت

(۲) غیر مشروط بالطبارت جوعبادت غیر مشروط بالطبارت ہے اس کے لئے تیم کیا جائے تو مفید للطبارت نہ ہوتو معنر نہیں ہے۔ صرف ہیئت حسنه اور صورة طبارت حاصل کرنے کے لئے تیم کیا گیا۔

الطبارت نہ بھی ہوتو معنر نہیں ہے۔ صرف ہیئت حسنه اور صورة طبارت حاصل کرنے کے لئے تیم کیا گیا۔

الطبارت نہ بھی ہوتو معنر نہیں ہے۔ صرف ہیئت حسنہ اور صورة طبارت حاصل کرنے کے لئے تیم کیا گیا۔

الطبارت نہ بھی ہوتو معنر نہیں ہے۔ صرف ہیئت حسنہ اور صورة طبارت حاصل کرنے کے لئے تیم کیا گیا۔

الطبارت نہ بھی ہوتو معنر نہیں ہے۔ صرف ہیئت حسنہ اور صورة طبارت حاصل کرنے کے لئے تیم کیا جائے تو مفید

جواب ثانی: .....عبادت دوسم پرہ۔

(١)فائت الى خلف

(۲) فاتنت الى غير خلف رحماله الى وقت آ پياني پرواجب تفارا كراس وقت سلام بيس كيااتو بعد كاكوئي اعتبار نبيس اس لئة آنخضر تعليق في جيس نماز جنازه نبيس اس لئة آنخضر تعليق في جيس نماز جنازه

(۲۳۲)
﴿باب هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهماالصعيدللتيمم ﴾
کيازين پرتيم کيلئ ہاتھ مارنے ك بعد ہاتھوں كو پھونك لينا چاہے

(۳۲۹) حدثنا ادم قال ثنا شعبة قال ثنا الحکم عن ذر عن سعید بن عبد الوحمن بهمی ارتفاد می الدی عبد الوحمن بهمی می می الدی به به می می بیان کیا، کها بهم سی می می بیان کیا در کی واسط سی و و سعید بن عبد الرحمن به بن ابن کی عن ا بیه قال جآء رجل الی عمر بن الحطا ب فقال انی بن ابن کی سے وہ اپنے والد سے ، انھوں نے بیان کیا کہ ایک خص عمر بن خطاب کی خدمت میں آیا اور عرض کیا احتبت فلم اصب المآء فقال عمار بن یا سر لعمر بن الخطاب اما تذکر آنا کہ ایک مرتبہ جھے میں کی فرورت ہوگی اور پانی نہیں ملااس پر عمار بن یا سر تعمر بن خطاب سے کہا آپکویا و وہ کا فی سفر انا و انت فاجنبنا فاماانت فلم تصل و اما انا فتمعکت واقعہ کہ جب میں اور آپ سفر میں تھے ، ہم دونوں کو شل کی ضرورت ہوگی آپ نے تو نماز نہیں پڑھی کیکن میں لوٹ پوٹ کیا فی صفحت فصلیت فذکر ت ذلک للنبی عالیہ اللہی عالیہ النبی عالیہ انما کان یک فیک ها کذا اور نماز پڑھ کی ، پھر میں نے نمی کر کم عالیہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ کھارے لیے بس اتا ہی کا فی تحا

# فضرب النبى عَلَيْ الله الله رض و نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه و كفيه ، اورآب نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر انھیں پھونکا اور دونوں سے اپنے چرے اور ہاتھوں کا مسے کیا انظر : ۳۳۷،۳۳۵،۳۳۳،۳۳۲،۳۳۱

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

سوال: سنفخيرين جائز بيانهين؟

جواب: .... حديث من نفخ فيهما جاتواس معلوم موتا م كرجا تزب-

اسوال: .... جبرتمة الباب صراحة ثابت بيتوال كيول برهايا؟ السية وترودمعلوم موتاب

جواب: ..... هل برها کرتر ددی طرف اشاره کیا ہے کیونکداس کے معارض روایت موجود ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے راستہ میں جوغبار لگتا ہے دہ جنت میں لے جاتا ہے یعنی اس غبار کا صلہ جنت ہے تو آیا اس کواتارنا چاہیئے یا نہیں تو امام بخار کی نے فرمایا میں فتوی نہیں دیتا فتوی تم دو تو ہم بیفتوی دیتے ہیں کہ اگر مٹی اتنی زیادہ ہو کہ مشلہ ہی ہوجائے یعنی چبرہ بگڑ جائے تو جھاڑ دو ورنہیں۔

جاء رجل:....

سوال اول: ..... جب حضرت عمرٌ وعمارٌ كا واقعها تنامشهور تها تو جنبی كوحضرت عمرٌ كيوں تيم كرنے ہے روك رہے ہيں كيا اپناواقعه ياد ندتها؟

جواب ..... واقعه یادتهالیکن حضرت عرش سیاسة وسدا للذرائع منع فرماتے تھے تا کہ جنبی معمولی عذر کی وجہ سے ہی تیم کرنے پرجری نہ وجائے۔

سوال ثانی: ..... یواقعة بل نزول آیت تیم کا بے یابعد کا۔ اگر بعد کا ہے تو پوراجسم کیوں رگڑا؟ اور اگر پہلے کا ہے تو ان کو کیسے معلوم ہوا کہ تراب بھی مطہر ہے؟

## جواب .....واقعہ بعد نزول آیت تیم کا ہے اور کیفیت تیم بھی معلوم تھی لیکن وہ سیجھتے تھے کہ بیطریقہ حدث اصغر کے لئے ہے اوران کوجدث اکبرلاحق تھا اس لئے انھوں نے پورے جسم پر مٹی مل لی۔

ان البخاري لم يسق هذاالحديث بتمامه والائمة السنة اخرجوا مطولا ومختصرا وروى ابو داودمن حديث عبد الرحمن بن ابزى "قال كت عند عمر فجاء ه رجل فقال انا نكون بالمكان الشهر او الشهرين فقال عمر اما انا فلم اكن اصلى حتى اجدالماء قال فقال عمار يا امير المؤمنين اماتذكر اذ كت انا وانت في الابل فاصابتنا جنابتفاها انا فتمعكت فاتينا النبي منظمة فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول هكذاوضرب بيديه الى الارض ثم نفخها ثم مسح بهماوجهه ويديه الى نصف النواع فقال عمر يا عمار اتق الله فقال يا امير المؤمنين ان شئت والله لم اذكره ابدا فقال عمر كلا والله لولينك ماتوليت، (عنهم ١٩)

(۲۳۷)
﴿ باب التيمم للوجهه و الكفين ﴾ چېر اوردونو ل اتيم

وقد سمعته من ابن عبد الرحمان ابن ابزي عن ابيه قال عمار میں نے بیرحدیث ابن عبدالرحمٰن بن ابزی ہے تن وہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ مما ر نے کہا ἀἀἀἀἀἀἀἀἀἀάἀάἀ ٣٣∧:و٠١ ( ١ ٣٣) حدثنا سليما ن بن حرب قال حدثنا شعبةعن الحكم عن ذر عن ابن م سے سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی ،انھوں نے کہا ہم سے شعبہ نے حکم کے واسطے سے بیان کیاوہ ذرہے وہ عبد الرحمٰن بن ابزی عن ا بیه انه شهد عمر و قال له عما ر کنا ابن عبدالرحمن بن ابزی سے، وہ اپنے والدسے کہ وہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر تنے اور حضرت عمار نے ان سے کہا في سرية فاجنبنا وقال تفل فيهما تھا کہ ہم ایک سربیل گئے ہوئے تھے اور ہم دونوں جنبی ہو گئے اور (اس دوایت میں ہے کہ) کہا تفل میھم ( جائے لاغ نیھما کے) (٣٣٢)حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبةعن الحكم عن ذر عن ابن ہم سے محد بن کثیر نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے حکم کے واسطہ سے بیان کیا، وہ ذر سے، وہ ابن عبدالرحمن بن ابزی سے عبدالرحمن بن ابزاى عن ابيه عبد الرحمن قال قال عمار لعمر تمعكت وہ اپنے والدعبدالرحمٰن سےانھوں نے بیان کیا کہ عمار نے ان سے کہا کہ میں تو زمین میں لوٹ یوٹ گیا، پھر نبی کریم الکھیے الوجه والكفين النبيء الشي فقال يكفيك کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ نے فر ما یا کہ صرف چبرے اور ہا تھو ل کا مسح کافی تھا (٣٣٣) حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبةعن الحكم عن ذر عن ابن

سے مسلم بن ابراهیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے حکم کے واسطے سے بیان کیا، انھوں نے ذریے وہ ابن

عبد الرحمٰن ابن ابزی عن عبد الرحمٰن قال شهدت عمر قال له عمار عبد الرحمٰن بن ابزی عن عبد الرحمٰن قال شهدت عمر موجود تقا که ار نے ان سے کہا و ساق الحدیث و ساق الحدیث پرانھوں نے پوری مدیث (جواو پر ذکور ہے) بیان کی

ἀἀάἀάἀάἀάἀάἀάἀάἀάἀάἀά rra. راجع

(٣٣٣) حدثنا محمد بن بشار قال ثنا غندر قال ثنا شعبةعن الحكم عن ذر

ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا تھم کیواسطہ سے وہ ذر سے وہ

عن ابن عبد الرحمٰن ابن ابزى عن ابيه قال عما ر فضرب النبي عَلَيْكُمْ بيده

ابن عبدالرحمٰن بن ابزی سے وہ اپنے والد سے کہ عمار نے بیان کیا، پس نبی کریم علی ہے اپنے ہاتھوں کوز مین پر مارا

الارض فمسح وجهه وكفيه

اوراس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کامسح کیا

راجع: ٣٣٨

## وتحقيق وتشريح

تیم کے بارے میں دومسکے اختلافی ہیں

(۱) ضربات تیمّ (۲) محل تیمّ ۔

مسّلہ اختلافیہ اولی: ..... ضربات کے بارے میں چارند ہب ہیں۔

- (۱) امام احد کے نزدیک ایک بی ضرب ہے۔
- (٢) امام ما لك كيزويك ووضريين بين ون عند مالك الى الكوعين فوض والى الموفقين اختيار ، ع جهم ١٩)

لیکن واجب ایک بی ہے دوسری کرونہ کرو۔

- (۳) ابن سیر مِنَّ کے نزد یک تین ضربیں ہیں ا . ضربة للوجه ۲ . ضربة للکفین ۳ . ضربة للذراعین پہلی وجہ کے لئے دوسری کفین کے لئے اور تیسری ذراعین کے لئے لے
- (٣) چوتهاند به جمهورائمة كا بجويه بكروض يل يل (١) ضربة للوجه (٢) ضربة للذراعين جمهور ائمة كى دليل: ..... متدرك عاكم كى روايت بجوكدوار قطنى في الله كالله بعضرت عابر سي مروى ب التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين الى المرفقين لل ومنها حديث ابن عمر روا ه الدار قطنى مرفوعا من حديث نافع عن ابن عمر عن النبى النبي الله قال "التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين س

مسئله اختلافيه ثانيه: ..... محل تيمم:

- ا۔ امام حمد کا مذہب کفین کا ہے۔
- ٢- جمهور كافد ببال الرفقين فرض بـ
- سـ اورامام زمري كاندهب الى الآباطب
  - ۴۔ ایک شاذ مذہب نصف ساعدین کا ہے۔
- ۵۔ مالکی ایک کے زور کے کفین کامسح فرض ہے اور الی الرفقین کا سنت ہے سی

جمہورائمہ کی دلیل: ..... ندکورہ روایت جابڑی ہے۔

مذهب البخاري : ..... امام بخاري دونول مسكول مين امام احمد كى تائيد فرمار بين التيمم للوجه والكفين كائيد فرمار بين التيمم للوجه والكفين كالمخاذ كركر نے سے معلوم ہواكد ونول كے لئے ضربواحدہ ب اوركفين سے معلوم ہواكد فين تك به المام بخاري نے پانچ سنديں ذكر كيس اور پھر به امام بخاري نے پانچ سنديں ذكر كيس اور پھر

بخاری کی سندیں۔ تو جمہور پر افسوس ہے کہ وہ نہ مانیں۔ تو معلوم ہوا کہ فقہ کے لئے اس سے بھی زیادہ علم اور فہم کی ضرورت ہے۔ امت نے آئمہ اربعہ کو مجمہد منبوع مانا امام بخاری کونبیس مانا محدثین نے بھی ائمہ اربعہ کی تقلید کی سے۔ امام بخاری کی نہیں لے

جواب : ....حضرت عمارٌ سے جوتیم کی روایات ہیں ان کے تین مواقع ہیں۔

موقعه اول: .... ایک وه موقعه جبکه آیت تیم نازل هوئی ،اور حضور الله نیم کاطریقه سکهلایا-

موقعہ ثانی: .....حضرت عمر اور حضرت عمار مجنبی ہوئے اور حضرت عمار زمین پرلوٹ بوٹ ہو گئے ،حضرت عمار م فرماتے ہیں فتصر غت فعی الصعید کما تمر غ الدابة ع

موقعہ ثالث : ..... جب كەحفرت عمرٌ سے جنبى نے مسلہ پوچھا حضرت عمرٌ نے انكار كيا تو حضرت عمارٌ نے حدیث سائی اور وہ واقعہ یا دولایا۔

سوال: ..... پہلے موقع پر عمار کی روایت کیا ہے؟

جواب ا:....مند بزاز مين صاحب سنن آثار فقل كيا ب، كداس وقت كى روايت بيب التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين ـ

جواب ا: ..... دوسرے موقعہ پران سے جوروایت ہوہ یہ ہے کہ آپ علی نے فرمایا انما یکفیک هکذا اس میں تیم کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ تیم معصود کی طرف اشارہ ہے۔

جواب انسستیرے موقعہ پہمی حضرت عمار نے وہی بات یاددلائی تو دونوں آخری موقعوں پراشارہ المی التیمم المعھود ہے۔ اور پہلے موقع پرتعلیم ہے اس کو یوں بھی کہددیتے ہیں کہ پانچ طریقوں سے استدلال ہے۔ باقی یہاں پردواشکال ہیں جنکے جواب پہلے باب کے اخیر میں ذکر کئے جانچے ہیں۔

(rmn)

باب الصعید الطیب و ضوّء المسلم یکفیه من المآء پاکمٹی سلمان کاوضو ہے جو پانی نہ ہونے کی صورت میں کفایت کرتی ہے

وقال الحسن يجزيه التيمم ما لم يحدث وام ابن عباس وهو متيمم وقال يحيي اورحسن نے فرمایا کہ جب تک وضوتو ڑنے والی کوئی چیزنہ پائی جائے تیم اس کیلئے کافی ہے اور ابن عباس نے تیم م سعيد لابأس بالصلوة على السبخة والتيمم بها ر کے امامت کی اور یکی بن سعید نے فرمایا کہ زمین شوروالی زمین پرنماز پڑھنے اوراس پر تیمیم کرنے میں کوئی حرج نہیں \*\*\* (٣٣٥) حدثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا عوف قال ثنا ابو رجآء ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے بھی بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے وف نے بیان کیا، کہا ہم سے ابور جاء نے بیان کیا عن عمران قال كنا في سفر مع النبي الشيس الله السريناحتي كنا في احر الليل عمران کے حوالہ سے، انھوں نے کہا کہ ہم نبی کر می اللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہم چلتے رہے اور جب رات کا آخری حصر آپنچا وقعة و لا وقعة احلى عند المسافر منها و قعنا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا ،اورمسافر کیلئے اس وقت کے پڑاؤے زیادہ لذت والی اور کوئی چیز نہیں ہوتی تو (ہم اس طرح عافل ہو کرسوئے) فما ايقصنا الا حرالشمس فكان اول من استيقظ فلا ن ثم فلان ثم فلان لہ میں سورج کی تیش کے سواکوئی چیز بیدارند کرسکی سب سے پہلے بیدار ہونے والا مخص فلاں تھا، پھر فلاں بیدار ہوا مچر فلان

يسميهم ابو رجآء فنسى عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع ابورجاء نے ان سب کے نام لیے لیکن عوف کو بینام یا ذہیں رہے تھے پھر چو تھے نمبر پر جا گنے والے عمر بن خطاب تھے وكا ن النبيءَالسِّ اذانا م لم نو قظه حتى يكو ن هو يستيقظ لا نا لا ندرى اورجب نبي كريم الله استراحت فرما ہوتے تو ہم آ بكو جگاتے ہيں تھے،آپ خود بيدار ہوتے تھے كيونكه ميں بچھ معلوم ہيں ہوتا تھا ما يحدث له في نو مه فلما استيقظ عمر ورأى ما اصاب الناس وكان رجل جليدا کہ آپ پرخواب میں کیا ٹازل ہور ہاہے، جب حضرت عمرٌ جا گئے اورلوگوں کی حالت دیکھی ،اورعمرٌ ایک دبنگ آ دمی تھے فكبرور فع صو ته بالتكبير فمازال يكبرو رفع صوته بالتكبير حتى زور زور سے تکبیر کہنے لگے، ای طرح باواز بلندآپ اس وقت تک تکبیر کہتے رہے جب تک کہ نبی کریم علیہ استيقظ لصوته النبي عُلِيلية فلما استيقظ شكوا اليه الذي اصابهم انکی آواز سے بیدارنہ ہو گئے جب آپ بیدار ہوئے تو لوگوں نے پیش آمدہ صورت کے متعلق آپ سے عرض کیا فقال لا ضير اولا يضير ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل اس پرآپ الله نے فرمایا کہ کوئی نقصان نہیں۔سفرشروع کرو، پھرآپ آیا ہے جلنے لگے اور تھوڑی دور چل کرآپ تھہر گئے فدعا بالوضوء فتوضأ ونو دى بالصلوةفصلى بالناس فلما انفتل من صلوته پھروضو کیلئے پانی طلب فرمایا اوروضو کیا،اوراذان کہی گئی۔پھر آپ آیٹ نے لوگوں کے ساتھ نمازادا کی،جب آپ ممازادا فرما چکے اذاً هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال ما منعك يا فلان تواكث خص برآب كي نظريدي جوالك كفر اتهااوراس في لوكول كساته نمانبيس برهي تقى، آب الله في في السان في السان ال ان تصلى مع القوم قال اصابتنى جنابة و لا نہمیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون می چیز مانع ہوئی؟انھوں نے جواب دیا کہ جھے عشل کی حاجت ہوگئ ہے ادر پانی موجود نہیں

قال عليك با لصعيد فانه يكفيك ثم سارالنبي الرياني الله الناس من العطش ان سے آپ فرمایا کہ پاک مٹی سے کام نکال او، یہی کافی ہے پھر بی کر میم اللہ نے نے سفر شروع کیا تولوگوں نے پیاس کی شکایت کی فنزل فدعا فلانا كان يسميه ابورجآء نسيه عوف و دعا عليا آپ تھر گئے ااور فلا ال کو بلایا ، ابورجاء نے ان کانا م لیا تھالیکن عوف کو یا ذہیں رہا اور علی کو بھی طلب فرمایا فقال اذهبا فابتغيا المآء فانطلقا فتلقيا امرأة ان دونوں صاحبان سے آپ علیہ نے فرمایا کہ جاؤیانی کی تلاش کرو، یہ تلاش میں نکلے۔راستہ میں ایک عورت ملی مزادتین او سطیحتین من مآء علی بعیر لها فقال لها این الماء جو پانی کے دومشکیرے اپنے اونٹ پراٹکائے ہوئے سوار جارہی تھی۔انھوں نے ان اس سے یو چھا کہ یانی کہاں ہے؟ قالت عهدى بالماء امس هذه الساعة ونفرنا خلوفا تو اس نے جواب دیا کہ کل اس وقت میں یانی پرموجودتھی اور جارے قبیلے کے افراد چھے انظار میں ہیں قالا لها انطلقي اذا قالت الى اين قالا الى رسول الله عليه الله عليه الذي انھوں نے اس سے کہا، اچھا ہمار بے ساتھ چلو، اس نے پوچھا کہاں تک؟ انھوں نے کہارسول التُعلَيْظ کی خدمت میں يقال له الصابئ قالا هو الذي تعنين فانطلقي فجآء ا بها الى رسول اعْلَيْكُمْ آس نے کہااچھاوہی جسے صابی کہاجا تا ہے؟انھوں نے کہابدوہی ہیں جسےتم مراد لے رہی ہو،اچھااب چلو،بدحفرات اس عورت کو الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها وحدثاه آنحضور علیہ کی خدمت مبارک میں لائے اور واقعہ بیان کیا۔عمرانؓ نے بیان کیالوگوں نے اسے اونٹ سے اتارا ودعا النبيءَ السيم المواني والمراد الموادين الموادين المسطيحتين واوكا افواههما واطلق العزالي ئى كرىجائلىڭ نے ئىگ برتن طلب فرىليالەردۇن مشكيزوں كے منداس ميں ھول ديئے، پھران كے مندكوبندكرديالسكے بعد <u>نىچے كے حصے ك</u>سوراخ كوكھول ديا

ونو دى في الناس ا سقوا وا ستقو ا فسقى من سقى واستقى من شآء وكان اورتمام الشكريس منادى كردى كى كەخودىھى سىر موكر پئيس اور جانوروں وغيره كوبھى پلائيس ـ پس جس نے جا ہاسىر موكر پانى بىااور بلايا آخر ذاك ان اعطى الذي اصابته الجنا بة انالة من مآء قال اذهب فافر غه عليك آخر میں اس مخص کو بھی ایک برتن میں پانی دیا گیا جے شل کی ضرورت تھی ، آپ علی نے نے فرمایا لے جاؤ اور غسل کرلو وهي قآئمة تنظر الى ما يفعل بماء ها وايم الله لقد اقلع عنها وانه وہ عورت کھڑی د کیور ہی تھی۔ کہ اس کے پانی کا کیا حشر ہور ہاہے، اور خدا کی تتم جب پانی کالیا جاناان سے بند ہوا تو ليخيل الينا انها اشد ملئة منها حين ابتدأ فيها فقال النبي عُلَيْكُ اجمعو الها ہم دیکھ رہے تھے کہ اب مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ ہے، پھرنبی کریم ایک نے فرمایا کہ کچھا سکے لئے جمع کرو فجمعوا لها من بين عجوة و دقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه ( کھانے کی چز)لوگوں نے اس کیلئے ( عجوہ کجھو رکا) آٹا اور ستو اکٹھا کردیے جب خاصی مقدار میں بیسب کچھ جمع ہوگیا في ثوب وحملوها على بعير ها ووضعو الثو ب بين يديها فقا ل لهاتعلميلًا تو اے لوگوں نے ایک کیڑے میں کردیا بحورت کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے سامنے وہ کیٹر ار کھ دیار سول التھانے نے اس سے فرمایا مارزئنا من مآئک شیئا و لکن الله هو الذی اسقانا فاتت اهلها کتمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمھارے پانی میں کوئی کی نہیں کی ایکن خداوند تعالیٰ نے ہمیں سیراب کردیا، پھروہ اپنے گھر آئی وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب کافی دیر ہوچکی تھی اس لیے گھروالوں نے بوچھا کہ فلانی!اتن دیر کیوں ہوئی؟اس نے کہاایک حمرت انگیز واقعہ ہے لقيني رجلان فذهبا بي الى هذاالرجل الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا مجھے دوآ دی ملے اوروہ مجھے اس مخض کے پاس لے گئے جے صابی کہا جاتا ہے وہاں اس طرح کاوا قعہ پیش آیا

فواللهانه لا سحرالناس من بين هذه وهذه وقالت باصبعيهاالوسطى والسبابة فرفعتهماالي السمآء خدا کی مم وہ تواس کے اوراس کے درمیان سب سے برا جادوگر ہے اور اس نے بچ کی انگی اور شہادت کی انگی آسان کی طرف اٹھا کراشارہ کیا تعنى السماء والارض اوانه لرسول اللهحقا فكان المسلمون بعد يغيرون على من حولها من المشركين اسکی مرادآ سان ،اورز مین سے تھی میا پھروہ واقعی اللہ کارسول ہاں کے بعد جب مسلمان اس قبیلہ کے قرب وجوارے مشرکین رجملہ آور متے ولايصيبون الصرم الذي هي منه فقالت يوما لقومها ما ارى لیکن اس گھرانے کوجس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ایک دن اس نے اپنی قوم کے افراد سے کہا کرمیراخیال ہے کہ انّ هؤلآء القوم قد يدعو نكم عمدا فهل لكم في الا سلام فاطاعو ها يدلوگ مهين قصدا چهور ديج مين تو كيا اسلام كى طرف تحمارا كچه ميلان هے؟ قوم في عورت كى بات مان لى ، فدخلو في الاسلام قال ابو عبد الله صبأ خرج من دين الى غيره اوراسلام لے آئے ابوعبداللہ (امام بخاریؓ) نے کہا کہ صباً کے معنی ہیں اپنادین چھوڑ کردوسرے کا دین اختیا رکز لینا وقال ابو العالية الصابئين فرقة من اهل الكتاب يقرؤن الزبور اور ابوالعالیہ نے کہا ہے کہ صابی اهل کتاب کا ایک فرقہ ہے ۔یہ لوگ زبور پڑھتے تھے انظر: ۳۲۸، ۳۵۷۱ عمران بن حصین: کل مرویات: ۱۸۰ مطابقة الحديث للترجمة في قوله ((عليك بالصعيد فانه يكفيك))

## وتحقيق وتشريح

صعیدطیب: ..... یعنی پاکمٹی مسلمان کے لئے پانی کی جگہکانی ہے۔امام بخاری اس باب میں دومسلوں میں جہور ؓ کی تائید فرمارہے ہیں۔

مسكهاولى: .... تيم كے لئے جنس ارض ہونا كافى ہے يا ارض منبت؟ امام شافعي ثانى كے قائل ہيں \_جمہور كہتے كه ہر

مٹی ہے تیتم ہوسکتا ہے۔

دليل امام شافعي : .....فتيممواصعيد اطيبا (پ٥٠ورة النماء) طيب عاستدلال -

جواب .....جمہور کہتے ہیں طیب سے مراد پاک ہے۔

جمہورائمہ کے دلائل:....

ولیل اول :....امام بخاریؒ نے کی بن سعیدؒ کے قول سے استدلال کیا لاباس بالصلوة علی السبحة والتيمم بھا لے

وليل ثانى: .... حضرت عمران كى طويل مديث من جس من بيالفاظ بين عليك بالصعيد طيب كى قيربين بـــ

مسکلہ ثانیہ: سستیم طہارت مطلقہ ہے یا طہارت ضروریہ؟ امام شافعی ٹانی کے قائل ہیں۔ کہ اگر ایک نماز پڑھ لی ہے تو دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہے تو دوسرے دفت کی نہیں پڑھ سکتے۔

امام صاحبٌ طهارت مطلقه کے قائل ہیں۔

حضرت امام الوحنيفة كي وليل: .... وقال الحسن يجزئه التيمم مالم يحدث ع

مسئله صمنیه: ..... جمهورٌ کے زدیک متیم متوضی کا امام بن سکتا ہے۔ بخلاف امام محردٌ کے ۔امام محردٌ کے نزدیک امام بیس بن سکتا۔امام بخاریؓ نے اس پراستدلال کیاوام ابن عباسؓ وهو متیمم ۔

سوال: ..... حدیث الباب میں مذکور واقعہ کہاں کا ہے؟ اور کہاں پیش آیا؟ اور کیا ایک ہی واقعہ ہے یا متعدد مرتبہ پیش آیا؟ جواب: ....اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔

- (۱) بعض کہتے ہیں کہ خیبر سے والیسی کا ہے اور بدروایت مسلم شریف میں ہے۔
  - (٢) قال البعض ليلة التعويس كاواقعهد
  - (m) ابوداؤد میں ہے کہ صدیبیے سے واپسی کا ہے۔

الرق الباري ج اس ۲۲۲) ( بخاري ج ص ۲۹ ) ع (في الباري ج ۱ س ۲۲۲) ( بخاري ج ۱ س ۲۹۹)

(4) مصنفه ابن الى شيبيس م كتبوك كراست كام-

(۵) بعض نے کہا جیش الامراء کا ہے۔رائے یہ ہے کہ یہ داقعہ جو یہاں بیان ہور ہا ہے خیبر سے دالسی کا ہے نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ متعدد مرتبہ پیش آیا ہے۔

كنا في سفر مع النبي سَنَطَة : .....اختلفوا في تعيين هذاالسفو ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة انه وقع عند رجوعهم من خيبر وفي حديث ابن مسعود ورواه ابوداود اقبل النبي سَنَطَة من الحديبية ليلا فنزل فقال من يكلونا فقال بلال انا وفي حديث زيد بن اسلم مرسلا اخرجه مالك في الموطا "عرس رسول الله سَنَطَة ليلا بطريق مكة ووكل بلالا ،،وفي حديث عطاء بن يسار مرسلا رواه عبد الرزاق ان ذلك كان مطريق تبوك وكذا في حديث عقبة بن عامرٌ رواه البيهقي في الدلائل وفي روايت لابي داود كان ذلك في غزوة جيش الأمراء (عج مهم ٢٥) ووقعنا وقعة :....اي نمنا نومة كانهم سقطوا عن الحركة .

فسى عوف .....ليس من كلام عمران بن حصينً وانما هي من كلام الراوى وعوف هو عوف الاعرابي المذكور في الاسناد (ع٣٥ مس ٢٤) فكان اول من استيقظ ابوبكر أسسفها هذا فابوبكر هو احد المستيقظين من الاربعة او لا والرابع هو عمر بن الخطاب وبقى اثنان من الذين عد هم ابو رجاء ونسيهم عوف الاعرابي وبعضهم عين الثاني والثالث بالاحتمال فقال يشبه ان يكون الثاني عمران راوى القصة و الثالث من شارك عمران في رواية هذه القصة وهوذومخبر فانه قال في حديث عمر بن امية رواه الطبراني (ع مم ١٠٠٠) اذاهوبرجل ......لم يعلم اسمه وقال صاحب التوضيح هو خلاد بن رافع بن مالك الانصاري اخور فاعة (ع ٢٩) فدعا فلان ..... هو عمران بن حصين راوى الحديث .من بين عجوة .....العجوة تمرمن اجود التمر بالمدينة (ع ٢٠ م ١٠٠٠) مارزئنامن ماء ك شيا :....بفتح الراء وكسر الزاى اى مانقصنا (ع ٢٠ م ١٠٠٠) الصوم ..... بكسر الصاد المهملة وهو ابيات من الناس مجتمعة والجمع اصرام وقال ابن سيدة الصرم الابيات المجتمعة المنقطعة من الناس والصرم ايضا الجماعة بين ذلك والجمع اصرام واصاريم وصرمان والاخيرة عن سيبويه (ع٣٥ م ١٠٠٠) كراستباط الاحكام منه .....الاول :....فيه استحباب سلوك الادب مع الاكابر كما في فعل عمر في ايقاظ النبي المناس المهملة المناس الم

الثانى: .... فيه اظهار التاسف لفوات امر من امور الدين الثالث: .... فيه ان من اجب ولم يجدماء فانه يتمم لقوله التلا عليكم بالصعيد ،،الرابع: .... فيه ان العالم اذاراى امرمجملا يسال فاعله عنه ليوضحه فيوضح له هو وجه

الصواب. الخامس: .... فيه استحباب الاذان للفائنة السادس: ..... فيه جواز اداء الفائنة بالجماعة ـ (عجم اس)

السابع ..... فيه مشروعية قضاء الفائت الواجب وانه لايسقط بالتاخير فائده ..... فيه من دلائل النبوة حيث توضؤو أوشربوا وسقواواغنسل الجنب مماسقط من العزالي وبقيت المزادتان مملوء تان ببركته وعظيم بوهانه علي كانوا اربعين (عمرة القارى ٢ ٣٣٣) كيونكروايات مخلف بيركي مين به كرآب پهلے جاگرادركني مين به كرابوكر پهلے جاگے (عجم ٢٥)

وقال الحسن:....اى قال الحسن البصرى يكفيه التيمم الواحد ما لم يحدث اى مدة عدم الحدث . والقصد ان التيمم الحكمه حكم الوضؤ في جواز اداء الفرائض المتعددة به والنوافل مالم يحدث باحدالحدثين وهو قول اصحابناً وبه قال ابراهيم وعطاء

وابن المسيب والزهري والليث والحسن بن حيي وداود بن علي وهو المنقول عباس وقال الشافعي يتمم لكل صلاة فرض وبه قال مالكُ واحمدٌ واسحاقٌ وهو قول قتادةٌ وربيعةٌ ويحيى بن سعيد ٱلانصاري وشريكٌ والليثُ وابي ثوَرٌ .ثم ان البخاريُ ذكر عن النِّحسن معلقا ووصله ابن ابي شيبة حدثنا هشيَّم عن يونس عن الحسنَّ قال "لا ينقض التيمم الا لحدث ،،وحكاه ايضا عن ابراهيم وعطاءً ووصله ايضا عبد الرزاق ولفظه "يجزي التيمم مالم يحدث ووصله ابو منصورٌ ايضا ولفظه "التيمم بمنزلة الوضو اذا توضأت فانت على وضؤ حتى تحدث (ع ج ٣٣٠٠) وأم ابن عباسٌ وهو متيمم (ع ج٣٣٠)(فتح الراري جاص ٢٢٢) ( بخاري جاص ٣٩) (فيض الباري جاص ٢٠٩) هذا التعليق وصله ابن ابي شيبةً والبيهقيّ ايضا باسناد صحيح ثم وجه مناسبة هذاللترجمة من حيث ان التيمم وضؤ المسلم فاذا كان كذلك تجوز امامة المتيمم للمتوضى كا مامة المتوضى فدل ذلك على ان التيمم طهارة مطلقة غير ضرور ية اذلو كان ضروريا لكان ضعيفا ولو كان ضعيفا لما ام ابن عباس وهو متيمم بمن كان متوضا وهذا مذهب اصحابناً وبه قال الثوريّ والشافعيّ واحمدّو اسحاقٌ وابو ثورٌ وعن محمد بن الحسنّ لا يجوز وبه قال الحسن بن حييٌّ وكره مالكُّ وعبد الله بن الحسنَّ ذلك فان فعل اجزاه وقال ربيعة لا يؤم المتيمم من جنابته الامن هو مثله وبه قال يحيى بن سعيدً الانصاري وقال الاوزاعيُّ لا يؤم الا اذا كان اميراكذا قاله ابن حزمٌ .فان قلت قد روى عن جابرٌ مرقوعا "لايؤم المتيمم المتوضئين ،،وعن عليُّ بن ابي طالب موقوفا "لايؤم المتيمم المتوضئين ولا لمقيد المطلقين ،،قلت هذا ن حديثان ضعفان ضعفهما الدار قطني وابن حزم وغيرهما (عُ جُ ٣٣٣٥) وقال يحيي بن سعيدٌ ... (عُ جهم٣٦) (فُحُ الباري حاص۲۲۲)(بخاريجاص۳۹)(فيض الباري حاص٣٠٩)السبخة بفتح حروفها كلها واحدة السباخ فاذا قلت ارض سبخة كسرت الباء وقال ابن سيدة هي ارض ذات ملح ونزوجمعها سباخ وقد سبخت سبخا فهي سبخة واسبخت وقال غيره هي ارض تعلوها ملوحة لا تكاد تنبت الا بعض المشجو (عجم م ٢٥) حدثنا مسدد \_ (عجم م ٢٥) (فق الباري ج ام ٢٣٢) ( يخاري ج اص ٢٩) مطابقة الحديث للترجمة في قوله "عليك بالصعيد فانه يكفيك ،،عمرانٌ بن حصينَ : .....بضم الجاء المهلمة وفتح المهملة ايضا اسلم عام خيبر وروى له عن رسول الله الله عليه مائة حديث وثمانون حديثا للبخاري منها اثني عشر بعنه عمر الي البصرة ليفقههم وكانت الملائكة تسلم عليه وكان قاضيا بالبصرة ومات بها سنة اثنتين وخمسين (٣٦٠٥٠)

سوال .....حضور الله اور صحابہ کرام خلاصہ کا تئات ہیں اور صافی القلوب ہیں کتے تجب کی بات ہے کوئی بھی نہیں جاگا۔ جو اب : ..... یونوم تشریع احکام کے لئے تھی جیسا کہ تشریع احکام کے لئے آپ علیقہ پر سہوطاری ہوجاتا تھا چنانچہ آپ علیقہ کا ارشاد ہے ہیں بھولتانہیں بھلایا جاتا ہوں۔

سوال: ..... آپ علی کارشاد ہان عینای تنامان و لاینام قلبی نیدواقعدا س صدیث کے خلاف ہے۔ جواب اول: ..... سورج کے طلوع وغروب کا تعلق آئکھوں سے ہے دل سے نہیں سے جواب ثانی: ..... ولا ینام قلبی ایک عمومی حالت تھی کوئی حالت اس سے تشریع احکام کے لئے مستعنی بھی ہو کتی ہے ہی

ارتحلو ١:....

ا ( من اثبات علم واظهار شرع ع جهم ۲۸) ۲ (ع جهم ۲۸) سر (فخ الباري ج اص ۲۲۳) م (فخ الباري ج اص ۲۲۳)

سوال : ..... آ پِيَالِيَّةِ نَ جِلْخِ كَاحَكُم كُول فرمايا؟

جواب : ....اس تعليل مين احناف وشوافع كا ختلاف باحناف كرابت ونت كوعلت قرار دية بن اورشوافع كرابت مكان كوعلت بتاتے بيں لے

ففرغ من افواه الزادتين:....

سوال: .... اجنبه كاجرأ بإنى روك ليا كيا توتصرف في ملك الغير كيے جائز ہوا؟

جواب اول ..... يمضطركيليّ جائز ب\_ جبكه ادائيكي ضان كابهي خيال بوليكن غير باغ و لا عاد يعني ندحد ہے تجاوز کرنے والا ہواور نہلذت حاصل کرنیوالا ہو۔

جواب ثانی: .... نصرف فی ملک الغیر للا ضرار جائز نہیں للنفع جائز ہے۔ دیوار گرر ہی تھی آپ نے سیدھی کر دی، کیر اکسی کا پھٹا ہوا تھا آپ نے کی دیا، برتن ٹو ٹا ہوا تھا آپنے جوڑ دیا تو اس عورت کا نفع مقصودتھا، پانی بھی اسے زیادہ مل گیا کھانا بھی مل گیا۔

جواب ثالث : .... تلا فی کے ساتھ تصرف فی ملک الغیر جائز ہوجاتا ہے، جبکہ اس کو راضی کرلیں اور وہ خوش ہوجائے تو یہاں بھی ایسے ہی ہے۔

الصابئين: .... اسكى تشريح ميں جارا قوال ہيں۔

القول الاول: .... بعض کہتے ہیں کہ مجوں نصاری کے درسیان ایک قوم ہے،

القول الثاني .... بعض كتم بين كه كيفرقه بجس كادين نوح عليه السلام كاب \_

القول الثالث: .... بعض کہتے ہیں کی فرشتوں کی پوجا کرنے والے۔

القول الرابع :.... بعض كمت بين كه تتارون كى بوجا كرنے والے امام بخاريٌ فرمانا چاہتے بين كه يهان صافي اس

ا فان قلت ما كان السبب في امره مستسلم المراد المكان قلت بين ذلك في رواية مسلم عن ابي حازم عن ابي هريرة "فان هذا منزل حصر فيه الشيطان ، وقيل كان ذلك لاجل المناة رقيل لكون ذلك وقت الكراهة (عَنى ١٩٣٥) (فيض الباري جاس ١٩٠٠)

معنی میں نہیں کہ وہ محض ان فرقوں میں ہے کسی کا ہے، بلکہ خروج من دین الی غیرہ کے معنی میں ہے۔ اصب اعمل: ..... انقال مادہ الی مادہ کیا کہ چلتے چلتے اس کو بھی بتلا جاؤں۔ صبا یصبو بمعنی مال یمیل ا

باب اذاخاف الجنب على نفسه المرض او الموت او خاف العطش تيمم المرض او الموت او خاف العطش تيمم جب بنى كو (عشل كى وجه سے) مرض يا جان كا خوف ہو يا پياس كا انديشہ و ( پانى كے كم ہونے كيوجہ سے ) تو تيم كر لے

(٣٣٦) حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد هو غندر عن شعبةعن سليمان مم سي بشربن فالدني بيان كيا-كها جمين خردى محرف جوفندر كرف سيمشهور برشعبه كواسط سوه

ل (فيش البارى جاص ٣٠)قال ابو عبدالله صبا خرج من دين الى غير ه (ع جه ٣٠٥) (بخارى جاض ٣٩) (فقح البارى جاص ٢٢٦) وقد هذا التعليق ابن ابى حاتم من طريق الربيع بن انس عنه وعن مجاهد ليسوا بيهود ولا نصارى ولادين لهم ولاتؤكل ذبائحهم ولاتنكح نساؤهم وكذا روى عن الحسن وابن نجيج وقال ابن زيد الصابئون اهل دين من الإديان كانوا بالجزيرة جزيرة الموصل يقولون لا اله الا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبى ولم يؤمنوا بالنبى عليس عمل ولا كتاب ولا نبى ولم يؤمنوا بالنبى عليس في البارى قام ١٠٥٥) (في البارى جمل الرازى هم قوم يعبد ون المملائكة ويصلون الى القبلة ويقرء ون الزبور (عمة القارى ٣٢٥ ٣٠٥) (في البارى جمل ١٤٠١)

عن ابی وا ئل قال ابو موسی لعبداللهبن مسعود اذا لم یجدالما ء لا یصلی سلیمان سے وہ ابودائل سے کہ ابوموسی نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اگر (عسل کی ضرورت ہو) اور یانی نہ ملے تو قال عبدالله نعم ان لم اجد المآء شهرا لم اصل لو رخصت لهم في هذا كا ن نمازنه ردهی جائے عبداللہ ف فرمایا ہاں اگر مجھے ایک مہینہ تک یانی نه ملے تو میں نمازنه ردهوں گا۔ اگراس میں بھی اذا وجد احدهم البرد قال هكذايعني تيمم وصلى قال قلت لوگوں کو اجازت دی جائے تو سردی محسوس کر کے بھی لوگ تیم کرلیا کرینگے اور نماز پڑھ لینگے۔ ابوموی "نے فرمایا "میں نے فاین قول عمار لعمر قال انی لم ار عمر قنع بقول عمار کہا پھر حضرت عمر کے سامنے حضرت عمار کے قول کا کیا جواب ہوگا ،انھوںنے جوا ب دیا مجھے تو معلوم نہیں کہ حضرت عمرٌ عمارٌ کی بات سے مطمئن ہو گئے تھے ልልልልልልልል የLA: VISA (٢٣٣٤) حدثنا عمر بن حفص قال ثنا ابي قال ثناالاعمش قال سمعت شقيق بن ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والدنے بیان کیا کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا کہا میں نے شقیق سلمة قال كنت عند عبداللهوابي موسلي فقال له ابو مو سلى ارأيت ياابا بن سلمہ سے سنا انھوں نے کہامیں عبداللہ (بن مسعودٌ ) اور ابوموی اشعریؓ کی خدمت میں حاضر تھا ابومویؓ نے بوجھا کہ عبدالرحمٰن اذا اجنب فلم يجد مآء كيف يصنع فقا ل عبدالله اے ابوعبد الرحن آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی وسل کی ضرورت مواور پانی ند ملے تواسے کیا کرنا جا ہے۔عبداللہ فرمایا لا يصلى حتى يجد الماء فقال ابو مو سى فكيف تصنع بقول عمار حين قال

كدات نمازند يرهني جانبيتا آنكه ياني مل جائے۔اس پرابوموي نے كہا كه پھر عمار كى اس روايت كاكيا ہوگا كه جب نبي

له النبي السلام كان يكفيك قال الم تر عمر لم يقنع بذالك منه کریم علیہ نے ان سے کہاتھا کتمہیں صرف ( ہاتھ اور منہ کا تیم ) کافی تھا، این مسعودٌ نے فرمایا کہتم عمرٌ گونہیں دیکھتے فقال ابو موسى فدعنا من قول عماركيف تصنع بهذه الأية کہ وہ عمار کی اس بات پرمطمئن نہیں تھے پھرابوموٹی نے فرمایا کہا چھا عمار گی بات کوچھوڑ دو،لیکن اس آیت کا کیا جواب عبدالله يقو ل دو گے (جس میں جنابت میں تیم کرنے کی طرف واضح اشارہ موجو د ہے)عبداللداس کا کوئی جواب نہ دے سکے فقال انا لو رخصنا لهم في هذا لا وشك اذابرد على احدهم المآء ان يدعه ويتيمم انھوں نے کہا کہ اگر اسکی بھی لوگوں کو اجازت دے دیں تو لوگوں کا کیا حال ہو جائے گا کہ اگر کسی کو یانی ٹھنڈ امحسوں ہوا فقلت لشقيق فانما كره عبدالله لهذا فقال نعم تو وہ اسے چھوڑدیا کرے گا اور تیم کرے گا (اعمش کہتے ہیں کہ ) میں نے شفق سے کہا کہ گویا عبداللہ نے اس وجہ سے بیہ صورت نا پیند کی تھی تو انھوںنے جوا ب دیا کہ ہا ل

راجع:۳۳۸

#### وتحقيق وتشريح

غوض باب: اسباب میں امام بخاری جمہور کے مسلک کی تائید کررہے ہیں اور جمہور گامسلک بیہ کہ جنبی آ دی کونسل کرنے کی وجہ سے مرض بروہ جانے یا جان چلے جانے کا خوف ہوتو وہ تیم کرسکتا ہے۔ بعض صحابہ سے مردی ہے کہ خوف ہلاکت کی وجہ سے تیم نہیں کرسکتا عبداللہ بن مسعود اور حضرت عرکی طرف بھی اس قول کی نسبت کی گئی ہے پھراس میں بحث ہے کہ مان حضرات کا مسلک تھایا ہیں۔ وکتے تصدونوں قول ہیں البت تفصیلی دوا تیوں سے معلوم ہوجائے گا کہ سدا اللذرائع تھا۔

تيمم ..... اى هذا باب يذكو فيه اذا خاف الجنب الخ وقد ذكر فيه حكم ثلاث مسائل الاولى:.... اذا حاف الجنب على نفسه .المرض يباح له التيمم مع وجو دا لماء وهل يلحق به خوف الزيادة فيه قولان للعلماء والشافعي والاصع عنده نعم وبه قال مالك وابو حنيفةوالتوري وعن مالك رواية يا لمنع وقال عطاء والحسن البصرى في رواية لا يستباح التيمم بالمرض اصلاو كرهه طاوس وانمايجو زله التيمم عند عدم الماء واما مع وجو ده فلا وهو قول ابي يو سفّ ومحمد ذكره في التوضيح وفي شرح الوجيزاما مرض يخاف منه زيادة العلقوبط البرء فقد ذكرو افيه ثلاث طرق اظهرهاان في جواز تيمم له قو لا ن احدهما المنع وهو قول احمد واظهرها الجواز وهو قول الاصطخرى و عامة اصحا به وهو قول مالكّ وابي حنيفة بـ (عدة القارى ٣٣) الثانية: ..... اذا خاف الجنب على نفسه الموت يجوز له التيمم بالا خلاف وفي قاضيحا ن الجنب الصحيح في المصرافا خافالهلاك لم لبر دجاز له التيمم واما المسافرافا خاف الهلاك من الاغتسال جازله التيمم باالا تفاق و اما لحدث في المصر فاختلفو افيه على قول ابي حنيفة فجو زه شيخ الاسلام ولم يجوزه الحلواني (عمدة القارى جام ٣٣)

الثالثة: ..... انه اذاخا ف على نفسه العطش يجو ز له التيمم وكذا عندنا ذاخاف على رفيقه او على حيوان معه نحو دابةوكلبه وسنوره وطيره وفي شرح الوجيزلو خاف على نفسه اوماله من سبع او سارق فله التيمم ولو احتاج الى الماء لعطش في الحال اوتو قعه في المال اولعطش رفيقه او لعطش حيوان محترم جاز له التيمم وفي المغنى لا بن قد امة او كان الماء عند جمع فساق فحا فت المر أة وعلى نفسها الزنا جازلها التيمم . (عمرة القارك تاسم المركة ويذكر ان عمر وَّبن العاص اجنب في ليلة باردة : .... عمرٌ و بن العاص القريشي السهمي ابو عبدالله قدم على النبي المنتخ في سنة ثمان قبل الفتح مسلما وهو من زهاد من زهاد قريش ولاء النبي كليخ على عمان ولم يزل عليها حتى قبض النبي كليخ روى له سبعة وثلاثون حديثا للبخارى ثلاثة مات بمصر عاملا عليها سنة ثلاث واربعين على للمشهور يوم الفطر صلى عليه ابنه عبدالله ثم صلى العيد بالناس. ويذكر .تعليق بصيغة التمريض ووصله ابو داؤ د وقال حدثنا ابن المثنيّ قال حدثنا وهبّ بن جرير قال حدثنا ابنّ قال سمعت يجييّ بن ايوب يحدث عن يزيدٌ بن ابي حبيب عن عمرانٌ بن ابي انس عن عبدالرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال "قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت أن اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي منتشة فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت أني سمعت الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك النبي سَنَتُ ولم يقل شيًا ورواه الحاكم ايضا في غزوة ذات السلاسل وهي وراء وادى القرى بينها وبين المدينة عشرة ايام وقيل سميت بها لانها بارض جدّام يقال له السلسل وكانت في جمادي الاولى سنة ثمان من الهجرة (عُرج ماسم) حدثنا بشر بن خالد:...... اذا لم يجد الماء هذاعلي سبيل الاستفها م و السنوال من ابي موسى الاشعري عن عبد اللهبن مسعود لورخصت .....ای قال عبدالله لابی موسی لو رخصت لهم فی هذاای فی جوازالتیممللجب اذا وجد احدهم البر د وفی رویة الحموی اذا وجد احدکم البرد (٣٠٤٠ ص٣٣)كان يكفيك :....اي مسح الوجه والكفين فدعنا من قول عمارً اي اتركنا وكلمة دع امر من يدع واماب العرب ماضيه والمعنى اقطع نظرك عن قول عمارً فماتقول فيما وردفي القرآن وهو قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيممو اصعيد ا اذا برد بفتح الباء والراء وقال الجوهري بضم الراء والمشهور الفتح فقلت اي قال الاعمش قلت لشقيق فان قلت الواو لا تدخل بين القول ومقوله فلم قال وانما كره قلت هو عطف على سائر مقولاته المقدرة امي قلت كذاوكذا ايضا انتهى قلت كانه اعتمد على نسخة فيها وانما بواو العطف والنسخ المشهورة فانما بالفاء (عن ١٠٠٠)وان كتتم جنبا فاطهروا (الاية ب٧) قال ابن بطال فيه جواز التيمم للخائف من البرد قلت يجوز التيمم للجنب المقيم اذا خاف البرد عند ابي حنيفة خلافا لصاحبيه (عجم المساح)



قال كنت جا لسا مع عبداللهوابي مو سنى الاشعرى فقال له ابو موسني لوان کہ میں عبداللہ اور ابوموسی اشعری کی خدمت میں حا ضرفھا۔ابوموسیؓ نے عبداللہؓ سے کہا کہ اگر ایک شخص کوغسل کی رجلااجنب فلم يجد المآء شهرا اماكا ن يتيمم ويصلى قال فقال عبداللهلا ضرورت ہواوروہ مہینہ بھریانی نہ یائے تو کیاوہ تیم کر کے نماز نہیں پڑھے گا شقیق کہتے ہیں کہ عبداللہ نے جواب دیا کہ يتيمم وان كان لم يجد شهرا فقال له ابوموسلي فكيف تصنعون بهذه الايةفي وہ تیم نہ کرے اگر چدا یک مہینہ تک یانی نہ ملے ،ابوموٹ نے اس پر کہا کہ پھرسورۃ ما کدہ کی اس آیت کا کیا کریں گے سورة المآئد ةفَلَمُ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًاطَيِّبًا فقال عبدالله لورخص في ''پس اگرتم پانی نه یا وُ تو پاک مٹی کا قصد کرو''عبداللہ نے جواب دیا کہ اگرلوگوں کواس کی اجازت دے دیجائے نو جلد هذا لهم لاو شكوا اذا ابرد عليهم المآء ان يتيمموا الصعيدقلت وانما كرهتم ہی بیحال ہوجائیگا کہ یانی اگر شنڈامحسوں ہوا تو مٹی ہے تیم کرلیں گے میں نے کہا گویا آپ لوگوں نے بیصورت هذا لذا قال نعم فقال ابو موسلي الم تسمع قول عمار لعمربن الخطاب بعثني اس وجدے ناپندکی ہے انھوں نے جواب دیا کہ ہاں ،ابوموسی نے فرمایا کہ کیا آپ کوعمار کاعمر بن خطاب کے سامنے الله عَانِينَهُ في حاجة المآء فاجنبت فلم اجد ية و النهيس معلونهيس ہے كہ مجھ رسول التعاليق نے سى كام كيلئے بھيجا تفاسفر ميں مجھے سل كى ضرورت بيش آگئ كيكن ياني نهيں ملا فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدآبةفذكرت ذلك للنبي المراها المالي المراها المالي المراها اس کیے میں نے جانوروں کی طرح لوٹ پوٹ لیا، پھر میں نے اس کا ذکررسول التَّمالِيَّةُ سے کیا تو آپ مالِیَّةُ نے فرمایا انماكا ن يكفيك ان تصنع هكذا وضرب بكفه ضربةعلى الارض کہ تہارے لیے صرف اس طرح کرنا کافی تھااور آپ نے ہاتھوں کوایک مرتبہ زمین پر مارا پھران کوجھاڑ کر بائیں ہاتھ ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشما له اوظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه سے دا ہنے کی پشت کامسح کیا یا بائیں ہاتھ کا دا ہنے ہاتھ سے مسح کیا ، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کامسح کیا فقال عبدالله فلم تر عمر لم يقنع بقول عمار وزاد يعلى عن الا عمش عبداللدنے اس کا جواب دیا کہ آپ عمر کونہیں دیکھتے کہ وہ عمار کی بات سے مطمئن نہیں ہوئے تھے اور یعلٰی نے عبدالله شقيق قال ابی

#### وتحقيق و تشريح،

رضوبة منصوب على الحال والقلير هذا باب في بيان صفة التيمم حال كونه ضربة واحدة وفي بعضها بالرفع لانه خبر والتيمم مبتداء (عن السرام) غرض باب : .....امام بخارى ،امام احد ك ندب كى تاسكوفر مار ب بين كدا يك ضرب ب-

حدثنا محمد بن سلام .....اس مديث من الفاظ يون بين صرب بكفه صربة على الارض ايك بي تقيل ما ري اوريكي كا بين تقيل ما ري اوريكي كا بين معلوم بوا كتعليم سابق كي طرف اشاره بودسرى بات بيب كريتم جب وضو كا خليف بي وجب وضو من الى المرفقين بوگا

افلم تر عمر لم يقنع بقول عمار رضى الله عنهما. ووجه عدم قناعته بقول عمار هو انه كان معه في تلك القضيةولم يتذكر عمر ذلك اصلا ولهذا قال لعمار فيما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن ابزى "اتق الله ياعمار فيما ترويه وتثبت فيه فلعلك نسبت اواشتبه عليك فاني كتت معك ولا اتذكر شيا من هذا (عُنَّ مُّ مُرَّدً واحدة وهذا التقدير هو المناسب لفرض البخاري لانه ترجم الباب يقوله باب التيمم ضربة ويجتمل ان يقدر مسحة واحدة وهو الظاهر من اللفظ قال الكرماني فيكون التيمم بالضربتين (عمة القائل مُمَّ مُّ ال

(۲۴۱)

(۳۳۹) حدثنا عبدا ن قال انا عبدالله قال اخبر نا عوف عن ابی رجاء قال ثنا اسم معتردی کها بمی وف نا این رجاء قال ثنا بم سے عبدان نے حدیث بیان کی کها بمیں عبداللہ نے خردی کها بمیں وف نے ابورجاء کے واسطے سے خردی کها بمی عمرا ن بن حصین المخزا عتی ان رسول الله عَلَيْنَ والی رجلا معتزلالم یصل سے عمران بن حمین خزاعی نے بیان کیا کہ رسول الله ایک ایک محض کود یکھا کہ الگ کھڑا ہے اور لوگول تے ساتھ

#### وتحقيق وتشريح

یہ باب بلاتر جمہ ہے۔حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ باب کا لفظ یہاں سے خہیں اس لیے کہ یہ روایت پہلے باب کی ہے اوردوسرے شراح بخاری کی رائے یہ ہے کہ چونکہ آنے والی روایت سے ضربة واحدة صراحة ثابت خہیں ہوتا، اس لیے امام بخاری نے باب با ندھا اور مقصود وہی ضربة واحدة ہے۔ (تقریب بخاری ۲۳۵ سالا) وقع هکذاباب مجردا عن الترجمة فی روایة الا کثرین ولیس بموجود اصلا فی روایة الاصیلی فعلی روایته یکون العدیث الذی فیه داخلا فی الترجمة الماضية (عجم ۳۸ س)

حدثنا عبدان: وهذاالحديث محتصر من الحديث الطويل الذي مضى في باب الصعيد الطيب ـ فان قلت هذا لا يطابق الترجمة لانه ليس فيه التصريح بكون الضرب في التيمم مرة واحدة قلت ان كان لفظ باب موجودا على رأس الحديث فلا يجتاج الى الجواب لانه حينئذ لا اختصاص له بذلك بل للاشارة الى ان الصعيد كاف للجنب وغيره وان كان غير موجود فجوابه انه اطلق ولم يقيد بضربة ولا ضربتين واقله يكون مرة واحدة فيدخل في الترجمة فافهم فانه دقيق (ع ج ص ٣٨) مكتبه دارالفكر بيروت.

تمت بعون الله تعالى الجزء الثاني من الخير السارى في تشويحات البخاري ويتلوه الجزء الثالث ان شاء الله تعالى نسأل الله الاعانة والتوفيق لاتمامه